

© جمله حقوق بحق ناتر محفوظ

محریطی کے زمانے کا ہندوستان (مکمل)
مع ہندوستان صحابہ کے زمانے میں
مصنف: قاضی محداطہر مبار کپوری مسلم سیل و تخیص: مولانا ابو مجاہد شمشیر

نيت: -/٠٠١

23x36/16 :グレ

صفحات: ۳۲۲

باهتسام: محدناصرخان



فرير كريو (يشيث أمثيذ FARID BOOK DEPOT (Pvi.) Ltd.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2 Phones: 23247075, 23289786, 23289159 Fax: 23279998 Res.: 23262486

#### MUHAMMAD Sall Allahu Alaihi Wasallam

#### Ke Zamane Ka Hindustan

Author: Qazi Muhammad Athar Mubarakpuri [Rah.]

Pages: 366

Ist Edition (Indian): October 2005

Price: Rs. 100/-

Our Branches:

Farid Book Depot (P) Ltd.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Ph.: 23265406, 23256590

Farid Book Depot (P) Ltd.

168/2, Jha House, Basti Hazrat Nizamuddin (W), New Delhi-110013 Ph.: 55358122

Mumbai: Farid Book Depot (P) Ltd.

208, Sardar Patel Road, Near Khoja Qabristan, Dongri, Mumbai-400009 Ph.: 022-23731786, 23774786

Printed at: Farid Enterprises, Delhi-2

# فهرست مضامين

| مضامین صفحه نمبر                       | مضامین صفحه نمبر                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 33                                     | برجصه اقل                                       |
| שנט 33                                 |                                                 |
| صنعار 34                               | عرب وہندعہدر سالت میں                           |
| رابي                                   | عرب وہند کے قدیم راہتے                          |
| عكاظ 34                                | سندهاور مهندوستان عربول کی نظر میں              |
| ذوالمجاز 35                            | ہندوستان اور عرب کے درمیان بری ادر              |
| دوسرے اسواق                            | ہدو مان دو رب کے دو جان رن دو<br>ساطی رائے      |
| سندهی مرغی 35                          |                                                 |
| سندهی کیڑے                             | سواحل عرب کے قدیم بحری اور بری رائے ۔ 21        |
| لنگی اور جیا در                        | عرب وہند کے قدیم تجارتی تعلقات                  |
| كرية 37                                | ہندوستان کے کس مقام سے کیا چیز عرب میں          |
|                                        | ماتی شی ؟                                       |
| عرب میں آباد ہندوستانی تو میں          | عرب میں ہندوستانی مال کی حیار ساحلی منڈیاں ۔ 25 |
| سندهاورسندهی                           |                                                 |
| منداور ہندی                            | اندرون عرب کاسب سے اہم تجارتی مرکز 28           |
| ہنداورسندھ کی قو میں                   | عرب کے خاص خاص مقامات سے منسوب                  |
| ا۔ زُط( لِعِنی جاٹ) 41                 | ہندوستانی اشیار                                 |
| ۲- مید                                 | 31 bs                                           |
| سائحہ <b>- س</b> انحہ                  | وارين<br>عارين                                  |
| ٣- اياوره 42                           |                                                 |
| ۵_ بياسره 42                           | عرب کے بڑے بڑے موسی اور مقامی بازار             |
| 43 (﴿ لَعُلَّ ) كَاكُره ( لَعُلُّ ) 43 | دومة الجندل                                     |
| زط لعنی جائ                            | 32                                              |
| ہندوستان میں جانوں کاعلاقہ<br>45       | صحار 33                                         |
| ايران مين جانون كاعلاقه                | 33                                              |
|                                        |                                                 |

| مضامین صفحه نمبر                          | مضامین صفحه نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرب میں ہند کی چوتھی قوم                  | عرب میں جانوں کاعلاقہ 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | جانوں کے اثرات عربی زندگی میں 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الماوره الياني نوج مين 66                 | جانوں کی زبان اوراس کا اثر عربی زبان پر 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عهدفارو في مين إساوره كااسلام لانا 67     | جاڻو ن اور عربون کی باہمی معاشرت 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عرب میں اساورہ کے علاقے 68 .              | جاٹوں کی مسلمانوں کی باہمی آویزش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| یمن کےابناراساورہ کی اولاد ہیں ہے         | كناره شي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عرب میں اساورہ کااقتدار 71                | مىلمانوں كى خانہ جنگى ميں جاڻوں كى طرفدارى 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسواری رجال علم وفن 72                    | جاڻوں کی سرکشی اور غارت گری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عربی شاعری میں اساورہ کاذکر               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عرب میں ہند کی یانچویں قوم                | <u>ہندگی ایک جماعت عرب میں</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يايره 74                                  | ميد 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سواحل ہند کے دی ہزار بیاسرہ 75            | ہند کی ایک دوسری قو م <sup>ع</sup> رب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بعض بیسری علمار 75                        | سابحه پاسبابحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76 (人は)。人は                                | سابحيه كأتحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | المنجدوالي كالمطلق المنجدوالي كالمطلق المنجدوا ا |
| عرب وہند کی چھٹی قوم                      | سابجهاریان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76 (人質)。人質                                | سابجيربين 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محد بن قاسم ہے ٹھا کروں کی جنگ 76         | 6-1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عربی شاعری میں تکا کرہ کاذکر              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عرب میں ہندوستانیوں کی بستیاں 💎 78        | سابجه عربی معاشره میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مشرتی وجنو بی سواعل میں                   | سابجه عهدا سلام میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يمن مين . 81                              | سابجه کابے رحمانی آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عراق میں 82                               | عرب میں ہند کی تیسری قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بح ين اور عمان مين                        | اعامره 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مندوستانیوں کاعربی زبان اور زندگی پراژ 85 | احامره کی محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فتئة ارتداداور مندوستانی باشندے 86        | احامره ادرغز دهٔ تبوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قلب عرب میں 87                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مضامين صفحه نمبر                            | مضامین صفحه نمبر                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ہندوستان کے باشندوں کا اسلام 📗 114          | يمامه يين                                                     |
| سرندىپ كاوند 115                            | نجران میں                                                     |
| ہندوستانی راجہ کاہدیہ                       | مكة مكرمه مين                                                 |
| سرباتک راجه قنوج اوررتن مندی کی حقیقت 🛚 120 | مدینه منوره میں                                               |
| عهدرسالت میں ہندوستانی اشیار کااستعمال 123  | تبوک کے اطراف میں                                             |
| لغوى اورلسانى توارد 124                     | عرب میں آباد ہندوستانیوں کو دعوت اسلام                        |
| كافور،مثك اورزنجيل كاذكرقر آن ميں 125       | جابل <i>ي عر</i> بون اور ہندوؤن ميں مذہبی ہم آہنگی            |
| احادیث مین ہندوستانی اشیار کاذ کر           | سبع ہیا کل کے مشترک بت خانے 94                                |
| مثك 126                                     | کعبہ کے بارے میں غلط عقیدہ                                    |
| عوداور كافور                                | كعبرے عقيرت 95                                                |
| لونگ،مثک اور مود کا ہار                     | قليس ھيدت 97                                                  |
| زنجبيل 132                                  | عرباور ہندوستان کے مشہور بت 98                                |
| کست ہندی                                    | عرب کے ہندواور دعوت اسلام 99                                  |
| ساگوان 134                                  | يمن ميں دعوت اسلام 100                                        |
| ہندی نیز ہے                                 | حضرت باذانٌ حاتم يمن 100                                      |
| ہندی مگوار 138                              | حفرت بیرزطن ہندی فیمنی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| سندهی کپڑے                                  | نجران میں دعوت اسلام 105                                      |
| كرته 140                                    | بحرين اور عمان وغيره مين دعوت اسلام 106                       |
| سندهی مرغی                                  | وضائع كسرى كون تھے؟                                           |
| ہندی طرز کی موتراثی                         | قطیف،خطاوردارین میں دعوت اسلام 108                            |
| لفظ بابو                                    | المجرييل دعوت اسلام 109                                       |
| ہندوستان کی چیز ول سے ممانعت                | بغیمراسلام اور ہندوستان کے باشندے                             |
| زدلعنی چوسر 142                             | رسول اور صحابیه کی زبان پر مندوستان کانام 111                 |
| شطرنج عطرنج                                 | ہندوستان میں جہاد کرنے کی فضیلت و بشارت 112                   |
| گودهنا 144                                  | ہندوستانیوںاور ہندوستانی چیزوں سے واقفیت 114                  |
|                                             |                                                               |

| مضامین صفحه نمبر                                      | مضامین صفحه نمبر                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| سرندىپ كاوندىدىنە كىطرف 171                           | 144                                                                   |
| ایک راجه کاتخه و مربی                                 | اسلام اورمسلما نول کی ہندوستان میں آید 145                            |
| ہندی اشیار کا استعال ہندی                             | عبد دسالت مین بحری اسفار 146                                          |
| غزوهٔ ہند کی پیشین گوئی اور بشارت 174                 | مهدر سالت میں دعوت اسلام کی دوروایات 148                              |
| ہندی سلمان 175                                        | مهدر رسمان میں صحابه کرام می گانشریف آوری 150                         |
| حفزت بیرزطن ہندی یمنی ؓ                               | 1                                                                     |
| حضرت بإذان ملك الهندُّ 177                            |                                                                       |
| بعض منكرروايات                                        | عام تاریخون میں ان حملوں کے نہ بیان کرنے                              |
| حضرت آ دم کے ہندوستان میں اُٹرنے کی روایت             | لى وجه<br>حصرت عثان بن الى العاش ثقفيًّ 154                           |
| 178                                                   |                                                                       |
| تازی کے متعلق روایت                                   |                                                                       |
| الل مندے موشیار دینے کی روایت 179                     | حضرت مغیرہ بن الی العاص ؓ<br>خلافت راشد و میں ہند وستان سے تعلقات 156 |
| عرب وہند کے درمیان آمد ورفت کی روایات 180             | خلافت راشده مین مندوستان سے تعلقات 156                                |
| رفاعه بنت عبدصالح جتيه كي روايت                       | حصه دوم                                                               |
| یا پچ صحابہ کے سندھ آنے کی روایت                      | خلافت راشده اور هندوستان                                              |
| تنوج کےراجہر ہاتک کی روایت 182                        | مقدمه، ازموکف مقدمه ازموکف                                            |
| بابارتن ہندی کی روایت 184                             | •                                                                     |
| حفرت تميم داريٌّ کي روايت 185                         | <u>چند ضروری با تیں _</u>                                             |
| راجەملىيارسامرى كى روايت                              | متقد مین اور متاخرین کی تاریخ نولیی میں فرق 159                       |
| خلافت ِ راشده اور مندوستان                            | ہندوستان کی خالص اسلامی اور عربی تاریخ 📗 160                          |
|                                                       | عالم اسلام میں اسلامی ہند کی حیثیت 🗼 163                              |
|                                                       | خلافت راشدہ کے نیوض و برکات 164                                       |
|                                                       | صحابه، تا بعین اور تبع تا بعین کی آمد 165                             |
| حضرت عثمان بن عفان ﷺ 189<br>حضرت على بن ابوطالب ﷺ 190 | بلادسنده و مند                                                        |
| عفرت من بن علی ﷺ<br>[ حفرت حسن بن علی ﷺ               | عهدرسالت اور ہندوستان                                                 |
| مشرقی ممبا لک اور مہندوستان 191                       | رسول الله ﷺ، وصحابية اورابل مند                                       |
| יילט אי געוונניאט                                     |                                                                       |

| ، نمبر | مضامین صفحا                                                                      | مضامیں صفحہ نمبر                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 230    | مکران کی دوسری فتح                                                               | مشرتی فتوحات کے دوم کز ،بھر ہاور کوفہ 192         |
| 235    | بلوچستان کی فتح                                                                  | عراق کے دوسواد 195                                |
| 236    | سجستان ہے متصل سندھی علاقوں کی فتح                                               | سندھ کے فوجی مرکز قندائیل کی معلومات 🛚 195        |
| 237    | مکران کی تیسری فتح                                                               | ہندوستان کے جان اور سیا بحد کا اسلام              |
| 241    | فهرج اورمکران کی چوتھی فتح                                                       | ہندوستان کےراجے مہارا جے اسلامی فوج کے            |
| 243    | بلوچتان کی دوسری فتح                                                             | مقابلے میں 201                                    |
| 244    | علاقه سنده دادر کی فتح                                                           | شہنشاہ پر دجرد ہزیمت کے بعد مکران میں 204         |
| 245    | قذائيل کې بېلې فتح                                                               | باغيون اوردشمنون کي مدد 205                       |
| اءاور  | مران کی یانچویں اور فہرج، حبال پایہ، قیقان                                       | مرتدین عرب کی مدد 207                             |
| 246    | و من چاره کی فتوحات<br>قندابیل وغیره کی فتوحات                                   | مسلسل خروج وبغاوت اور بدعهدی 208                  |
| 250    | مران اور سندھ کے بری اور بحری راستے                                              | ہندوستان میں غزوات کے تو قف کے اسباب 210          |
| 252    | بری اور بحری راہوں سے قافلہ اسلام کی آمد                                         | مکران اورسندھ کے نا گفتہ بہحالات 211              |
| 254    | بن دوره رن دره اون مسلم معرف منظم الماسط<br>سنده ومکران میں بھر ہو کوفہ کی فوجیں | 23/ھے/40ھیککاجائزہ 214                            |
| 255    | عند طاقه راه این.<br>دعوت یو حیدور سالت                                          | خلافت راشده کی ہندوستان میں فتو حات کی تعداد      |
| 257    | دوسيو خيرورس ت<br>اموال غنيمت اور جنگي قيدي                                      | 216                                               |
| 237    |                                                                                  | غزوات وفتوحات                                     |
|        | انظامات وتعلقات                                                                  | مشرقی ممالک ہے چیئر چھاڑ 217                      |
| 263    | ُ خلفائے راشدین ً                                                                | عہدصدیقی تنمیں مکران کی روایت پر تنقید 💎 219      |
| 264    | ہندوستان کے بھری امرار و حکام                                                    | فتنهٔ ارتداد میں عرب کے ہندوستانیوں کی شرکت       |
| 264    | حضرت الوموي اشعري ً                                                              | 220                                               |
| 265    | حضرت عبدالله بن عامر بن كريزٌ                                                    | عرب اور ہندوستان میں اس کے اثر ات ونتائج          |
| 265    | حضرت عثان بن حنيف انصاريٌ                                                        | 222                                               |
| 265    | حضرت عبدالله بن عباتٌ                                                            | ایران کی ابتدا کی نتو حات میں ہندوستان کی فتو حات |
| 266    | مکران وقندابیل کےمقامی امرار وحکام                                               | كامكانات 223                                      |
| 269    | اندرونی حوادث وفتن کااثر ہندوستان پر                                             | ایران کے ہندوستانیوں پرفتج وغلبہ 🔋 225            |
| 271    | ناموافق حالات اورا نظامي مشكلات                                                  | مکران کی بہل فتح                                  |
|        | · ·                                                                              |                                                   |

|          | . 1                                                |                 |                                             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| فحه نمبر | مضامین صد                                          | <u>نحه نمبر</u> | مضامین مصا                                  |
| 313      | اسلامی علوم اورعلائے اسلام                         | 273             | جومقامات کے ومعاہدہ سے فتح ہوئے<br>فت       |
| 314      | علاقه سرنديپ كاديني وعلمي وفد                      | 274             | جومقامات جہادے نتج ہوئے                     |
| رافراد   | ہندوسندھ کے چند <sup>علم</sup> ی ودین خانوا دے اور | 278             | مفتو حیطاقول ہے دستبر داری                  |
| 316      |                                                    | 279             | زمینوں کی واپسی اورغلاموں کی رہائی          |
| 312      | ایک المیه اوراس کے نتائج                           | 280.            | ذميول پرچنزمعمولی ذمه داریاں                |
| :        | مندوستان مين سحابه وتالبعين                        |                 | عرب کے مسلمان ہندوستان میں                  |
| 322      | صحابی و تابعی کی تعریف                             | 284             | مندوستان میں مسلمانو <u>ں کی بہلی آبادی</u> |
| 325      | صحابيوتا بعين كي آمد كااجمالي بيان                 | 285             | ا فنار، قضا ،اورفقهی و دین تعلیم            |
| یاں      | وه قبائل اور مقامات جن کے صحابہ و تابعین یہ        | 287             | اسلامی زندگی اوردینی چرچا                   |
| 327      | آئے                                                | 288             | مندوستان مين علم حديث اورعلار ومحدثين       |
|          | حضرات صحابه (رضیالتینهم)                           | 291             | علمائے صحابۃ                                |
|          |                                                    | 292             | علمائے تا بعین ؓ                            |
| 330      | حفرت ڪيم بن ابوالعاصي تقفي ا                       | 294             | لسانى علوم اورشعراوا دبا                    |
| 331      | حضرت تحكم بن عمر ولثلبي غفاريٌ                     | 294             | سياحت وسياح                                 |
| 333      | حفرت خریت بن راشد نا جی سامیٌ                      | 295             | اعيان وانثراف وارباب حيثيت                  |
| 334      | حفرت ربيع بن زياد حارتی ند بحی                     | 296             | بهادران اسلام                               |
| 335      | حضرت سنان بن سلمه مزلی ت                           | 296             | عبّاد و زبّاد                               |
| 338      | حضرت مهل بن عدی خزر جی انصاری                      | 270             |                                             |
| 338      | حفرت صحاربن عباس عبدئ                              | ٠.              | ہندوستان کے مسلمان عرب می <u>ں</u>          |
| 339      | حضرت عاصم بن عمرونتهمي                             | 297             | ز طومسا بجه اور جنگی قیدی                   |
| 340      | حضرت عبدالله بن عبدالله بن عتبان انصاري ا          | 298             | غلاموں کے ساتھ حسن سلوک                     |
| 341      | حفرت عبدالله بن ممير الشجعيُّ                      | 300             | فوجي ملازمت                                 |
| 342      | حفنرت عبدالرحمٰن بن سمره قرشیٌ                     | 302             | شهری ملازمت                                 |
| 343      | حضرت عبيدالله بن معمر قرشي تيميًا                  |                 | عطايا ووظا كف مين مسادات                    |
| 345      | حصرت عثمان بن ابوالعاص ثقفيٌ                       | 1               | کوفیاوربھرہ میں ہندوستانیوں کی آبادی        |
| 347      | حفرت عمير بن عثمان بن سعده                         | 1               | هندوستاني روايات ونقاليد                    |
| 349      | حفرت مجاشع بن مسعود ملميٌّ<br>                     | l l             | تجارتی تعلقات                               |
| 2.7      |                                                    | l '             |                                             |

| سقحه نمبر | مضامین م                     | صفحه نمبر | مضامين                                                    |
|-----------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 357       | حضرت سعيد بن كندبر قشيري     | 349       | <u>حضر</u> ت مغیره بن ابوالعاصی <sup>ت</sup> قفی <i>"</i> |
| 358       | حفرت شهاب بن مخارق تتمین     | 350       | حفرت منذرین جارو دعبدیٌ                                   |
| 359       | حضرت صفی بن فسیل شیبانی"     |           |                                                           |
| 360       | حفرت نسير بن وسيم مجلي       |           | حضرات تابعين رحمهم الله                                   |
| *         | عرب میں چند ہندوستانی مسلمان |           | حفزت تاغر بن دعر"                                         |
| 262       |                              | 352       | حفرت حارث بن مرّه عبدیٌ                                   |
| 363       | ابوسالمه زطمی ً              | 352       | حفرت ڪيم بن جبله عبديٌ                                    |
| 364       | طبيب زطي مدني "              | 354       | حضرت امام حسن بن ابوالحن بصريٌّ                           |
| 365       | خولەسندىيەحفنية              |           | حفرت سعدين مشام انصاري                                    |



#### بسم الله الرحمن الرحيم

## عرب وہندعہدرسالت میں

رسول الله سلى الله عليه وسلم كى بعثت كے وقت ملك عرب كے اطراف وجوانب ميں غير ملكيول كى بہت زيادہ آباد كر ہوں كى طرح وہاں پر آباد دوسرى قوموں كو بھى ،اور جب اسلام كى وعوت جزيرة العرب ميں پھلى تو عربوں كى طرح وہاں پر آباد دوسرى قوموں كو بھى مسلمان ہوگئيں، يا ان ميں سے چھلوگوں نے جزيد و كرا ہے دين پر قائم رہنا بسند كيا۔

شال مغرب میں شام ہے متصل عربی علاقہ رومیوں کے قبضہ میں تھا، اور وہاں، رومیوں کی طرف سے عرب حکر ال انتذابی قسم کی حکومت کرتے تھے، جیسے شام کے عساسنہ اور جبرہ کے منازرہ، شال مشرق میں عراق پر شابان ایران کا قبضہ تھا، جن کامر کز ابلہ تھا، اور ظبی عربی بورے سواحل، بحرین اور عمان پر ان کے اساورہ یا ان کے ماتحت عرب حکمرال حکومت کرتے تھے، یہ سلسلہ یمن تک قائم تھا، اور شرقی جنوبی عرب کا پوراساحلی علاقہ ایرانیوں کے قبضہ میں تھا، پھر بمن سے مغرب کے ملاقوں میں اور مشرقی جنوبی عرب کا پوراساحلی علاقہ ایرانیوں کے قبضہ میں تھا، پھر بمن سے مغرب کے ملاقوں میں حبر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد طفولیت میں بمن کے عرب حکمرال سیف بن ذی برن کو حبث ہوگیا، جو بعث نبوی کے وقت تک قائم رہا، الغرض عرب کے ان فوراً بعد بی وہاں پر ایرانیوں کا قبضہ ہوگیا، جو بعث نبوی کے وقت تک قائم رہا، الغرض عرب کے ان حدود پر غیر ملکی قابض و دخیل تھے، اور ان کے آ دی یا نمائندے حکمرانی کرتے تھے اس طرح بعث نبوی کے وقت عرب میں دی ایرانی، حبثی اور ہندی ایے انٹر واقتدار کے ساتھ موجود تھے۔

ہندوستان کی تو میں اگر چورب میں براہ راست اپنااٹر واقتد ارئیس رکھتی تھیں گرمختف وجوہ سے
ان کی حیثیت بلندتھی ،جس میں برا دخل ایرانیوں کے عرب پر قبضہ کوتھا، ایرانی ایک طرف ہندوستان اور
سندھ وبلوچستان کے راجوں ،مہاراجوں اور یہاں کے لوگوں کو اپنے اثر واقتد ار میں رکھتے تھے اور
ومری طرف عرب کے ساحلی علاقہ میں عراق ہے لے کریمن تک حاکمانہ طاقت رکھتے تھے ،اس لئے
مندوستانیوں کو عرب کے ان حدود میں ایرانیوں کے تو سلاسے اقتد ارتصیب ہوا، اور ایران کی فوج
الماورہ میں ہندوستان کے بہت ہے آ دمی شامل ہو کر عرب میں رہنے گئے ،ہندوستان اور عرب کے

السالك دالما لك ص ٥٨ \_ ع المسالك دالما لك ص ١٨ \_ عليم البلدان ج عص ١٨ اطبع مصر \_

قد یم ترین تجارتی تعلقات کے بعداریان کے توسط ہے اس حاکمانہ تعلق نے ان میں عرب ہے مزید دلیجی بیدا کی اور بہال کے لوگ ہندوستانی اشیاء کی تجارت، عرب کے جہاز وں اور کشتیوں پر ملاز مت ، اور عرب میں آباد ہوکر وہاں کے اقامت میں بڑھ جڑھ کے حصہ لینے گئے ، جس کے متیجہ میں عہدر سالت میں عرب کے اندر ہندوستانیوں کی مختلف تو میں اور جماعتیں رہے گئیں اور ان کوعرب کے باشندے اپنی زبان میں مختلف ناموں سے یاد کرتے ہے ، چنانچہ عربوں نے اپنے ملک میں آباد ہندوستانیوں کوز طور اساورہ ، سیا بحد ، احامرہ ، مید ، بیاسرہ اور تکا کرہ وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا ، کی ہندوستانیوں کوز طور اساورہ ، سیا بحد ، احامرہ ، مید ، بیاسرہ اور تکا کرہ وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا ، کی ملک کے آدمیوں کو اسے زیادہ نام ولقب سے یاد کرنا اس کی صرت کے دیا ہی کہ وہاں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ، اور وہ ہر طرف مشہور سے ، چوں کہ عربوں اور ہندوستانیوں میں بڑی حدتک نہ ہی کے جہی تھی اس لیے دہ بڑی آسانی ہے عربوں کی زندگی میں میل جل گئے ۔

سے المسالک والمالک ص ۱۷ و کا۔ <u>۵</u> طبقات الامم ابن ساعدا ندکن ص ۵ ۲ مطبعته التقد م مصر۔

پھر جب رسول الدنسلی علیہ وسلم نے عادر ۸ بجری کے درمیان حدود عرب میں دعوت اسلام بھیجی اور سے بہر کا ہے کہ اسلام بھیجی اور سے بہرائی کے درمیان حدود عرب اور بیرون عرب کے رئیسوں، عاموں اور باحیثیت لوگوں کو خطوط بھیجے تو اس وقت عراق سے لے کرمشر تی سواجل ادر یمن تک میں اسلام کی دعوت عام ہوئی اور ان اطراف کے عربوں کی طرح تجم ، فرت اور مجوس وغیرہ بھی اس کی دعوت سے تفصیلی طور پر واقت ہوئے ان ہی کے ساتھ یباں کے مندوستانی باشندے بھی عام طور پر اسلام کے ساتھ اور کی عام بور پر اسلام کے بخر ہوکر یا تو مسلمان ہوئے اور اسلامی زندگی کا جزو بن کے یا عام مجوسیوں کی طرح یہ لوگ بھی اسے باخر ہوکر یا تو مسلمان ہوئے اور اسلامی زندگی کا جزو بن کئے یا عام مجوسیوں کی طرح یہ لوگ بھی اسے ناز کی فرح سے اور کی اور اسلام کے بندوستانی باشندے کی میں شارکیا گیا۔

نیز عبد رسالت میں جس طرح اسلام کا چرچا دیگر مما لک میں ہوا، ہندوستان میں ہی ہوا اور
یہاں کے نہ ہی اوگوں اور راجوں مہارا جو سے اسلام اور پینیم اسلام سے براہ راست تعلق پیدا کرنے
کی کوشش کی ، اور دعوت اسلام کو مجھنا چا با ، خو درسول الندسلی الندعایہ وسلم نے ہندوستان اور یہاں کے
اوگوں کے متعلق با تیں کیس ، قرآن تکیم میں ہندوستانی اشیاء کے نام آئے اور ان کا تذکرہ فر مایا گیا،
احادیث میں ہندوستان کے باشندوں اور یہاں کی چیزوں کا تذکرہ آیا ، یہاں کی بہت کی اچھی چیزوں
کورسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کا تھم دیا ، بہت می بری باتوں سے منع فر مایا ، اور دور رسالت کی
اسلامی ادبیات میں ہندوستان کی قوموں کے ، یہاں کی چیزوں کے اور اس ملک کی باتوں کے تذکر سے
اسلامی ادبیات میں ہندوستان کی قوموں کے ، یہاں کی چیزوں کے اور اس ملک کی باتوں کے تذکر سے
الوسی نے ،قرآن وحدیث کے علاوہ سی ابترام کے اشعار میں ان کا تذکرہ آیا:

آئندہ صفحات میں اس ابتال کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

السالك والمالك ازصني ١١ ١٦٢ ملحش \_ بي المسالك والمالك ص٠١٠ ٦٠ \_

## عرب وہند کے قدیم راستے

ہم آئندہ جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے لئے ضروری ہے کہ ابتدا، میں عرب وہند کے مابین آئدہ جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے لئے ضروری ہے کہ ابتدائی قدیم بری اور بحری را ہوں اور ان میں واقع مقامات کی نشان وہی کریں، کیوں کہ ان بی قدیم را ہوں پر چل کر ذہن کا سیاح دونوں ملکوں کی سیر کرسکتا ہے۔

## سندهاور ہندوستان عربوں کی نظر میں

سندھ اور ہند عربول کے نزو کی دوالگ الگ ملک نتے ، جوان کے شرق میں سمندریاریز تے تھے، سندھ کا ملک ہندوستان ، کر مان اور مجتان وغیر ہ کی حدور ستہ گھیرا جوا تھا ،اس کے بعد ہندوستان کا ملک بڑتا تھا جومشرق میں چین کی حدود ہے ماتا تھا ،اورعر بددنوں مکوں کو ملاکر ہندہھی بولتے تھے، جس طرح تاریخ نے اپنے کو د ہرایا اور اب چرایک ملک ہندستان کے تقریبا یمی دونوں علاقے بھارت اور پاکستان کے دونام ہے یاد کیے جانے لگے اور دونوں کے لئے جامع لفظ مندوستان ہے۔ قديم ترين عرب جغرافيه نويس ابن خردافيه في بادسده من ان شرول كوشار كيا ي: قلات )،بنه (غالبًا بنون )، تكران مديد، قندهار ( گندهارا)، قصدار، بوقان، قبقان( كريًان قندا بیل بننز بور، ار ما بیل، دیبل ( قریب کراچی ) قبنلی ، کنبایا ( کھبنائت ) ، سببان ، سدوسان ، راسك، الرور (الور)، سادندري، موليّان، سندان (سنجال جمبيّ)، مندل، ب يلمان (بهيلمان تعجرات)،سرست، کیرنه،مرید، فالی (یالی، جوناگذهه)، دهنخ (شمرات). بروس (بجزوج) ی<sup>ل</sup> واضح رے کدان شہروں کے نامول میں ترتیب کا انتزام نہیں ہے، بلکے صرف ملک سندھ کے تمام شہروں کے نام دیئے گئے ہیں، عام طور ہےان حدود کے باشندوں کوعرب سندھی میجھتے اور کہتے تھے، سندھ شاہان فارس کے اثر واقتدار کے ماتحت یوں رہا کرتا تھا کہ یہاں کے راجے مہارا ہے ان کے یاج گزاراور فرمال بردار ہوتے تھے اور ضرورت کے وقت وہ یہال سے فون کے لئے آ دمی بھی لیتے تھے،ایران کے بادشاہ اروشیر نے سندھ کے مہارا جوں کواٹی طرف سے خاص خاص القاب ہے بھی نوازا تھا، چنانچےا*س نے قفض شاہ ،کمرانشاہ ،قیقان شاہ ،قشمیر* ان شاہ ہے *سندھ کے* ان مہاراجوں کو ' نوازاتھا، جویباں حکمران تھے ادراس کے ماتحت تھے ،ادران میں سے برایک اینے اپنے حلقہ میں ذاتی ع مسالك دالمالك أسطح ي ازص التا 10 ا ٨ إلمسا لك والما لك س٠٢

نام کے بجاعے اپنے لقب ہے شہورتھا۔ آ

عربوں می مقتیم کی رو سسندھ کے بعد ہندوستان کا ملک آتا تھا، جوحدود چین تک چلاگیا تھا،
اورسندھ و بند کے ورمیان ساحل کی جانب قامبل نا کی شہرتھا، یہ مقام غالبًا بریکا نیر، جیسامیر یا جوناگر و سے اطراف میں کمیں تھا، جہال سندھ اور بندوستان کی سرحدی ملتی تھیں، یا توت تموی نے لکھا ہے:
قامهل مدینة فی اول حدود الهند، و من چیمور الی قامهل من بلادالهندو من قامهل الی مکوان و البدھة و ماوراء ذلک الی حدالہ ملتان کلھا من بلادالسند سوبین المنصورة و قامهل ثمان مواحل و من قامهل الی کنبایة نحوار بع مواحل تا تمان مواحل و من قامهل الی کنبایة نحوار بع مواحل تا تا بال سندھ کے بعد ہندوستان کی شروع سرحد میں واقع ہے، اور چیمور تا بال سندھ کے بعد ہندوستان کی شروع سرحد میں واقع ہے، اور چیمور کے بیک کا پوراعلاقہ سندھ میں شامل ہے، اور قامبل سے کران بدھ اور ملتان کی حد تا مہل کے درمیان آٹھ مرحلہ کا فاصلہ ہے، اور قامبل سے کھمبایت تک تقریباً جارم حلے ہیں۔

قامبل اور چیمور (بمبئی) کے درمیانی علاقہ سے مراد گجرات ہے جسے یا قوت حموی نے ہندوستان کاعلاقہ بتایا ہے، اور اس سے آگے کے ساحلی علاقہ کو جس میں کوکن ، ملیبار ، معبر اور اس کے آگے کلہ شلا ہط (سلہٹ)، قمار اور مملکت مہراج وغیرہ شامل ہیں ، ان کومراز نہیں لیا ہے۔

ابن خرداذ بہنے ہندوستان کے سواحل اوران کے اطراف وجوانب کے راجوں، مہاراجوں کے سے القاب بتائے ہیں بلبرا، جابہ، طافن، ملک جزر، غابہ، رہتمی، ملک قامرون، ملک زائج (نتخب) اور مبراج، فارس کے بادشاہ اردشیر نے ہندوستان کے مہاراجوں کو بھی اپنے لقب سے نواز اتھا، چنانچہ یہاں کے ایک راجہ کور بحان شاہ کالقب دیا تھا۔ یہاں کے ایک راجہ کور بحان شاہ کالقب دیا تھا۔ یہ

دوررسالت میں عربوں کا تعلق سندھ اور ہند کے ان ساحلی علاقوں سے تھا اور وہ عام طور سے ان مقامات پر آتے جاتے تھے، اور یہال کی اشیاء واشخاص اور اقوام سے اچھی طرح واقف تھے، اور ان مقامات کے رہنے دیائے بھی: اتی طور سے پاس سنا کر عربوں سے واقف تھے۔

على مسالك والمالك ص ٢٤\_ <u>ال</u>مسالك والمالك ص ٢٨\_ ١٢ المير

## ہندوستان اور عرب کے درمیان بحری اور ساحلی راستے

عرب کا ملک جنوبی ایشیا میں واقع ہے، ثال میں ملک شام ،مشرق میں فرات اور بحر ہند کا ایک حصہ اور مغرب میں برح احمر ہے، جبل سراۃ کاسلسلئہ کوہ یمن ہے بادیئہ شام تک پورے ملک کو مغربی اور مشرقی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، مغربی حصہ میں جبل سراۃ ہے بحراحمر کے ساحلی ملاقہ کوغور کہتے ہیں ،اور تہامہ، عبرہ ،مشرقی عراق اور سارہ کے علاقہ کو نجد کہتے ہیں ،غور ونجد کے درمیان جوعلاقہ حدفاصل کے طور پرواقع ہے اسے حجاز کہتے ہیں ، پھرنجد ،مشرقی خلیج عربی ، میامہ، بحرین اور عمان کے علاقہ کوعوش کہتے ہیں ،اور ججاز کے بعد جنوب تک کے علاقہ کو یمن کہتے ہیں ۔

ملک عرب کے عام باشندے دوطبقوں میں منقسم تھے، ایک اہل مدر، اور دوسرے اہل و بر، اہل مدر وہ لوگ تھے جو آباد یوں میں رہتے تھے، ان کے پاس کھیتی باڑی، نخلتان، میوے، بھیڑ، بکری، اونٹ، بخبارت، غرض کہ کسب ومعیشت کے معقول ذرائع تھے، اور وہ اپنے دور کے تدن کی زندگی بسر کرتے تھے، اور اہل و بروہ لوگ تھے جو صحراؤں اور ریگتانوں میں بے گھر بار کی زندگی بسر کرتے تھے، ان خانہ بدوش لوگوں کا سہارا اونٹ تھا، یہ لوگ پورے سال یانی کے چشموں اور چارہ گھاس کی تلاش میں رہا کرتے تھے، گرمی کے ایام صحراؤں اور یکتانوں میں انچھی طرح بسر کر لیتے تھے مگر جاڑے میں عمیں رہا کرتے تھے، گرمی کے ایام صحراؤں اور یکر بستیوں کے آس باس جا کر بڑی تنگ دی ، اور عسرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ گھ

ہندوستان کے جولوگ اس زمانہ میں عرب میں رہتے تھے وہ عام طور سے باا دوقریات میں رہنے والوں کے ساتھ رہتے تھے، البنہ فیلے عربی والوں کے ساتھ رہتے تھے، البنہ فیلے عربی والوں کے ساتھ رہتے تھے، البنہ فیلے عربی کے سواحل پر ہندوستانیوں کا ایک گروہ قدیم زمانہ سے خانہ بدوش عربوں کی طرح گھاس اور چارہ کی حمات میں گھوم پھر کرزندگی بسر کرنا تھا۔

عام طور سے ہندوستان کے باشندے عرب میں شال مشرق سے لے کر جنوب تک کے سواحل اور ان کے اوپر کے شہروں میں رہتے تھے، ان علاقوں میں کئی عرب حکمراں بھی تھے، جوا برانیوں کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرتے تھے، جس طرح ہمارے زبانہ میں بھی ان علاقوں میں عرب شیوخ انگریزوں کی نگرانی میں حکومت کرتے ہیں اور معمولی معمولیا مارتیں اور ریاستیں موجود ہیں۔

لكص ٢٠ تا ١٥ ل ١٤ الإخبار الطّوال ص ١١٤ ـ

اب اہم عرب ہے ہندوستان آنے جانے کے ساحلی مقامات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، تاکہ انداز ، ہو سکے کہ پہلے زمانہ میں عرب وہند کے درمیان بحری سفر کن راہوں ہے ہوتا تھا، اس سلسلے میں قدیم ترین عرب جغرافیہ نویس ابن خرداذ ہی کتاب المسالک والممالک کی تفصیلات زیادہ کار آمد ہیں، کیونکہ اس نے اپنا جغرافیہ قدیم معلومات کی بنیاد پر کھا ہے، اور زیادہ اعتماد بطلموں کے بیان پر کیا ہے جو یونان کا مشہور جغرافیہ نویس گذرا ہے، جیسا کہ ابن خرداذ بہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس کی تصریح کی ہے۔

بھرہ (قدیم ابلہ) ہے مشرق کی طرف فارس، ہندوستان اور چین تک کے بحری راستوں کی تفصیل یوں ہے: بھرہ ہے جزیرہ فارس بچاس فرتخ ، یہ جزیرہ ایک فرتخ کمباجوڑا ہے، یہاں پراگلوراور کھجور کے باغات ہیں اور کھتی باڑی ہوتی ہے، یہاں سے جزیرہ لاوان ای فرتخ ہے، یہ دو فرتخ کی لمبائی چوڑائی میں آباد ہے، یہاں کھجور کے باغات اور کھیت ہیں، یہاں سے جزیرہ ابرون سات فرتخ ہے، یہ جزیرہ صرف ہے، یہا کے میں آباد ہے یہاں کھیت اور نخلتان ہیں جزیرہ فین سات فرتخ ہے، یہ جزیرہ صرف نصف میل کا ہو ہے، یہاں سے جزیرہ ابن کا وان اٹھارہ یہاں کھیتی باڑی نخلتان اور مویش کے علاوہ موتی بھی نکلتے ہیں، یہاں سے جزیرہ ابن کا وان اٹھارہ فرسخ ہے، یہ تین فرسخ ہے، اور پھر شاراسات دن کی راہ پرے، کی راہ پرے۔

بھرہ سے یہاں تک فارس اور سندھ کی درمیانی حدہ، اور یہاں سے شہر دیبل (موجودہ کراچی کے آس پاس) آٹھ دن کی راہ پر ہے، جہال سے مہران (دریائے سندھ) دو فریخ پر سمندر میں گرتا ہے، اور مہران سے اوتکین چار دن کی مسافت پر ہے، یہ ہندوستان کا پہلا علاقہ ہے، یہاں سے مید دو فریخ پر ہے، کیمر سندان (سنجان نواحی بمبئی) اٹھارہ فریخ پر ہے، پھر سندان (سنجان نواحی بمبئی) اٹھارہ فریخ پر ہے، پھر ملیبار) پندرہ دن کی مسافت پر ہے۔

بلین سے سمندر میں کئی رائے الگ الگ ہوجاتے ہیں، جو تخص ساحل سے چلے تو اس کے لئے بلین سے باتن دودن کی مسافت ہے، اور وہاں بلین سے یا بتن دودن کی مسافت ہے، اور وہاں سے کودافرید گودادری کا سنگم تین فرخ ہے، کھرادر نشین بارہ فرخ ہے، اور وہاں سے ابینہ چاردن کی

كتاالمجرص ١٢٢ طبع حيدرآ باداور كتاب الامكنه والازمندج ٢ص ٦٣ اطبع حيدرآ باديه

سافت ہے

اور جو تخص بلین سے سرندیپ جائے تو اس کے لئے ایک دن کی مسافت ہے، سرندیپ کے بعد جزیرہ رامی آتا ہے، اور جو تخص بلین سے چین جانا چاہے وہ بلین سے گھوم کر سرندیپ کو اپنے بائیں جانب کردے، پھر سرندیپ سے جزیرہ النکبالوس دس سے پندرہ دن کی مسافت ہے، اس کی بائیں جانب جزیرہ بالوس بھی چھودن کی مسافت ہے، اور وہاں سے جزیرہ جابہ، شلا بط ، اور ہرنج دود وفر سخ بین ۔ اس کے بعد پندرہ دن کی مسافت پرعطر کے بیدا ہونے کی جگہ ہے۔ آ

مغرب سے مشرق آنے کا بیہ بحری راستہ بھرہ (ابلیہ ) سے نکل کر فارس کے ساحلی مقامات سے ہوتا ہوا ہندوستان آتا ہے، ہندوستان کے لوگ قدیم زمانے میں ای راستہ سے عام طور پر بھرہ تک آتے جاتے تھے، نیزعرب تا جران ہی راہوں سے گزر کر ہندوستان اور چین کا سفر کرتے تھے۔

عمان سے لے کربھرہ تک کا ساحلی علاقہ خلیج عرب (خلیج فارس) پرواقع ہے، اگراس خلیج سے
بھرہ سے مشرق کی طرف چلیس تو دایاں کنارہ عرب کا ہے، اور بایاں کنارہ فارس کا ہے، جومشرق میں
عرب کے علاقہ عمان اور فارس کے علاقہ بندرعباس تک ہوجاتا ہے، ابن خرداذ بہ کے بیان کے مطابق
اس خلیج کی چوڑائی ستر فرسخ ہے اور گہرائی ستر گز (باع) سے استی گزتک ہے، اور بھرہ سے عمان تک
بحری راستہ یوں ہے، بھر فرسخ ہے، عان تک دریائے دجلہ سے گزر کر بارہ فرسخ ہے، یہاں سے شبات دوفر سے عمان تک
دوفرسخ ہے، پھر شبات سے بحرین ستر فرسخ ہے، پیشط العرب کا علاقہ ہے، پھر دُردو ورایک سو بچاس فرسخ ہے، اور تیماں سے عمان ایک سو فرسخ ہے، میان بیاس فرسخ ہے، عمان ایک سو فرسخ ہے، عمان ایک سو فرسخ ہے، عمان ایک سو فرسخ ہے، عمان بڑی علی باڑی ہے اور شمویتی ہیں، مرعزم، عود،
مذک اور سندھ، ہندوستان، چین، درنج ، حبشہ، فارس، بھرہ، جدہ اور قلزم کے تجارتی سامان بہت زیادہ
مذک اور سندھ، ہندوستان، چین، درنج ، حبشہ، فارس، بھرہ، جدہ اور قلزم کے تجارتی سامان بہت زیادہ
دستے ہیں۔ کے

یہ تو بھرہ سے عمان اور اس کے آگے ساحلی مقامات کے سمندری راستہ کی تفصیل ہے، ابن خرداذ بہنے بھرہ سے عمان تک کے ساحل اور خشکی کے راستے کی بھی یوں تفصیل بیان کی ہے:

بھر ہ،عبادان، حدوثہ،عرفجاء، زابوقہ ،المقر ،عصٰی ،معرس،خلیجہ،حسان ،القر کٰی،مسیلحہ،ممض ، ساحل،ججر،عقیر ،قطر،السنجہ ،عمان،عمان ہی میںصحاراور دباشپرواقع ہیں۔

فخرالاسلام جاص١٦\_

المسلك والمالك من ٢١ كيا

## سواحل عرب کے قدیم بحری اور بری راستے

عرب اور ہندوستان کے قدیم تعلقات سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم خودع ب کے بھی قدیم ساحلی حدوداوران کی مسافتیں سمجھ لیس ، تا کہ ذہن میں ان کا اجمالی نقشہ آجائے۔ہم اسے قدیم عرب جغرافیہ نولیں ابوالحق ابراہیم بن محمد فارسی اصطری کی کتاب مسالک الممالک سے خلاصے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

ملک عرب بخرفارس (بخرعرب) سے یوں گھراہوا ہے کہ عبادان سے بخرین ہوتا ہوا ممان تک جلا گیا ہے پھر سواحل مہرہ ،حفر موت اور عدن پر مڑتا ہوا سواحل یمن سے جدہ تک گیا ہے ، پھر جار پر مرکز اللہ پہنچا ہے ، یہاں پر بخرفارس (بخرعرب) کی دیارعرب کی حدثم ہوجاتی ہے ، اور یہاں سے سمندر کی جو پی شروع ہوتی ہے اسے بخولزم (بخراحمر) کہتے ہیں ، جو تاران اور جبیلا ہ تک چلی جاتی ہے ، یہ یوراعلاقہ دیارعرب کا مشرق جو بی اور بچھ مغربی حصہ ہے ، یہاں سے بخرفلزم اللہ سے ہوتا ہوا تقوم لوط کی ستی اور بخیرہ نتنہ (بد بودار سمندر) سے گذر کر سرات اور بلقاء تک گیا ہے ، یف طین کی بستیاں بین ، پھر یہاں سے اگر دا ہے ، یو مقافہ ، یہاں سے گذرا ہے ، یو مقابہ نا ہوا گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو کی بستیاں ہیں اور یہاں سے خناصرہ ، باس سے گذرا ہے ، یہ سبت اور انبار ہوتا ہوا کو فداور اس سے گذرا ہے ، یہ سبت اور انبار ہوتا ہوا کو فداور اس سے آگا ہے ، یہ کی حلا گیا ہے ، پھر وہاں سے کوفداور چہڑہ کے اطراف سے نوران اور سواد کوفد ہوکر واسطہ کے حد ہتک کیا گیا ہے ، چہاں سے دریائے و جلہ کا فاصلہ ایک مرحلہ دہ جاتا ہے ، اس کے بعد سواد بھرہ اور اور اس کی سنگلاخوں (بطائح ) سے ہوتا ہوا عبادان تک جلا گیا ہے ، یہ ہیں دیارعرب کے بور سے و دوج ہو ۔ یہ منگلاخوں (بطائح ) سے ہوتا ہوا عبادان تک جلا گیا ہے ، یہ ہیں دیارعرب کے بور سے و دوج ہی ۔ یہ ملک گھراہوا ہے ۔

عبادان سے ایلہ تک بحرفارس (بحرعرب) دیار عرب کے تقریباً تین چوتھائی علاقہ کوشامل نے پہو عرب کا مشرقی ، جنوبی اور کچھ مغربی حصہ ہے۔ اور ایلہ سے بالس کی حد ملک شام سے ہے، بالس سے عبادان تک عرب کی شالی حد ہے، جس میں بالس سے انبار کے آگے تک ارض جزیرہ ہے، اور انبار سے عبادان تک عرب کی شالی حد ہے، جس میں بالس سے انبار کے آگے تک ارض جزیرہ ہے، اور انبار سے

كتاب الماء حيال تبامه و كانهاد ما فيهامن القرى مطبوعة قاهره ص٩ و ١٠\_

عبادان تک عراق کاعلاقہ ہے،ایلہ کے پاس ہے دیار عرب ہے ایک ریگتان ملا ہوا ہے، جے تیہ بی اسرائیل کہتے ہیں، مگر یہ ریگتان دیار عرب میں شامل نہیں ہے، بلکہ عمالقہ، یونا نیوں، اور قبطیوں کی، سرز مین ہے ہاں میں نہ پانی ہے، نہ چراگاہ،البتہ چوں کہ جزیرہ میں ربعیہ اور مضر کے عرب قبائل آباد ہیں اس لئے یہ دیار عرب میں ہے ہے، ویسے یہ علاقہ فارس اور روم کا ہان کی آبادیاں اور شہر علاقہ میں ہیں،ان کے اثر اور تعلق کی وجہ ہے ان اطراف کے عرب قبائل نے رومیوں کا نصرانی یہ قبول اربیا، جیسے فلیلہ ربعیہ کے ہوت خلب ارض جزیرہ میں،اور یمنی قبائل غسان، سرا،اور تنوخ ارض شام میں میسائی بن گئے۔

ملک عرب کے اندرونی علاقے میں کوئی سمندریا دریانہیں جس میں جمازیا کشتی چل سکے ، بحرمتنہ جے زغر کہتے ہیں اگر چہ بادیۃ العرب سے متصل ہے ، کیکن عرب میں شامل نہیں ہے اور یمن کے دیار سبا کا بند کوئی دریایا سمندر نہیں تھا بلکہ پانی کو بند باندھ کرایک نشیں علاقے میں روک لیا گیا تھا جے وہاں کے لوگ اپنے باغت اور کھیتوں وغیرہ میں استعال کرتے تھے ، مگر ان کے عدوان وطغیان کی وجہ سے اللہ تعالی نے اے تباہ کردیا۔ فی

بح ی راستوں ہے حرب کے ساحلی حدود کی مسافت اس زمانہ میں ستیوں اور جہازوں کی رفتار ہے یہ بھی عبادان ہے بحرین، تقریباً ۱۵ مرحلہ، بحرین ہے میں ایک مہینہ کی مسافت عمان ہے ارض مہرہ ایک مہینہ کی مسافت، مہر ہے حضر موت ایک مہینہ کی مسافت، پھر حضر موت کے انتہائی علاقہ سے عدن ایک مہینہ کی مسافت، جدہ سے ساحل جحفہ پانچ مرحلہ، جحفہ سے جارتین مرحلہ جارب ایل میں مرحلہ، ایل سے کوفہ میں مرحلہ، کوفہ سے جارتین مرحلہ جارت ایل میں مرحلہ، بالس سے کوفہ میں مرحلہ، کوفہ سے بھرہ چودہ مرسلہ بھرہ سے عبادان دومرحلہ یہی ساحلی مسافتیں؛ یار عرب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ فیل

بح مین اور عبادان کے درمیان ایک دن کا ریکتانی راسته نهایت دشوار گزار اور ہے آب وگماہ ہے، اس لئے بحری راسته اختیار کرنا پڑتا ہے، بھرہ ہے بحرین تک اٹھارہ مرحلہ کا راستہ عرب قبائل سے آباد ہے، ان کی آباد ہوں میں پانی کے چشمے بھی ہیں، اس راستے میں اگر چہ قافلے جلتے ہیں لیکن میہ خطرنا کہ ہے، بحرین اور میان کے درمیان کا: ت دشوار گذار ہے اور اس میں چلنا مشکل ہے، کیونکہ اس ریکتان میں آباد عرب قبائل آپ میں جنگو جدال کرتے رہتے ہیں، ای طرح عمان کے آگے خشکی اس ریکتان میں آباد عرب قبائل آپ میں جنگو جدال کرتے رہتے ہیں، ای طرح عمان کے آگے خشکی

المجمل في تاريخ الا دبالعربي سي ٢٢مطنع اميرية قام ٥٠

کاراستہ چلنا سختہ مشکل ہے، کیونکہ یوراعلاقہ ریگتانی ہےاور آبادی بہت ہی قلیل ہے،اس لئے لوگ جدہ جانے کے لئے بحری راستہ اختیار کرتے ہیں،اگر ساحل سے چلیں تو مہرہ اور حضر موت سے عدن تک کاراستہ بہت طویل ہوجا ہے کا، یہی وجہ ہے کہ یہاں پرلوگ خشکی کاراستہ بہت ہی کم اختیار کرتے ہیںں۔ للے

سے مرب کے ماحلی اوران کے اطراف وجوانب کے مقامات کی مخضری فہرست اور ان کی مسافتوں اور راستوں کی جات ہے، ان ہی علاقوں میں ہندوستان کی قومیں قدیم زمانہ ہے آتی جاتی صیں ،ا پورے علاقے شیان کی آمدورفت ہوا کر تی تھی ،جیسا کہ آبندہ اس کی تفصیل آئے گی۔ جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تو عرب کے اختائی علاقوں کے باشندوں کی طرح یہاں کے ان مندوستانوں کہ جو بھی میدعوت بہتی جوعر بول کی زندگی میں شریک ہوگئے تھے ،یادہاں آتے جاتے تھے۔ ہمدوستان اور عرب کے سواحل آمنے سامنے واقع ہیں اور دونوں ہی قدرت کے خصوصی فیضان کا مظہر ہیں ، ہندوستان کے مواحل پر تارمیل کے باغات ہیں تو عرب کے سواحل پر کھجور کے خلاتان ہیں ، مختور ہندی آج بھی ای طرح مشہور ہے جس طرح عرب اور بھرہ کی کھجور مشہور ہے ،اور دونوں کی جوز ہندی آج بھی ای طرح مشہور ہے ،اور دونوں

## عرب وہند کے قدیم تجارتی تعلقات

اس موضوع پر بہت بچھ لکھا جا پیکا ہے، مگر ہم جس خاص نقطۂ نظر سے لکھنا چاہتے ہیں، اس کی ضرورت اب بھی باقی ہے، بول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرائم بندوستان کی جن بہت می چیزوں کو استعملی اللہ علیہ اب بھی بہت کم معلوبات ہیں،اس باب بیں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

# ہندوستان کے کس مقام سے کیا چیز عرب میں جاتی تھی؟

بی پھل دونوں ملکوں کے باشندوں کی غذامیں اہم حصار کھتے ہیں ۔

عہدرسالت اوراس کے بعد تک عرب وہند کے درمیان گونا گوں تعلقات تھے، مگر تجارتی تعلق سب سے زیادہ قدیم اوراہم تھا، ہند ستان کے مختلف علاقوں سے مختلف قتم کی تجارتی اشیاءعرب جایا کرتی تھیں، اور پھروہاں کے مختلف بازاروں اور دوسر کے ملکوں میں جا کرفر دخت ہوتی تھیں، ہم ان کی تاریخ العرب از بردکو ہومیں بحوالہ محلة العربی کویت ذوالح الاتا ہے۔

اجمالی فہرست قدیم عرب جغرافی نولیس ابن خرداذبکی کتاب المسالک والمملک سے پیش کرتے ہیں۔

ابن خرداذبہ نے پہلے اجمالی طور سے بتایا ہے کہ بندوستان سے ہرشم کا عود ،صندل ، کا فور ، ما خور ، وزیوا ، قرنفل ، قاتلہ ، کبا بہ ، نارجیل ، نباتاتی کیڑے ، روئی کے تملی کیڑے اور باتھی دیار عرب میں جاتے سے ،سرندیپ سے برقسم اور ہررنگ کے یا قوت ، موتی ، بلور ،سنبادج ، ملی اور سخوان (سندان ) سے فلفل ، کلہ سے رصاص قلعی ، جنوب سے بقم اور داذی لیعنی ناوی ، اور سندھ سے قسط ، بانس اور بید کی لکڑیاں عرب میں جیجی جاتی تصین ہے ۔

اس کے بعد تفصیل ہے جس مقام ہے جو چیز جاتی تھی ،اس کاذ کراس طرح کیا ہے کہ شدھ میں قسط بالس اور بید ہوتے ہیں، دریائے سندھ ہے اوٹلین تک حاردن کی مسافت ہے، اس یورے علاقہ کے پہاڑوں میں بانس کی بیدا وار ہوتی ہے، سندان میں ساگوان اور بانس ہوتے ہیں، کم کم ( کوکن ) سا گوان کا ملک ہے، جزیرہ را می میں گینڈ ہے اور بید پیدا ہونے ہیں، کلہ میں بھی بید کے جنگل ہیں، بابتن سنحلی اور کیشکان میں حیاول ہوتا ہے، تنجہ اور لوا، میں حیاول اور گیروں دونوں ہوتے ہیں، نیز سمندر، بالوس اور قمار میں جاول ہوتا ہے،شلا ہط ( سلبٹ ) میں قرنفل یعنی لونگ ہوتی ہے، کامرون وغیرہ سے عود مقام مسندر میں لائی جاتی ہے، سرندیپ کے بہاڑوں پرعود بیدا ہوتی ہے، دہمی، بنکال، میں روئی کامخنلی کیڑا،اورعود بندی ہوتا ہے۔ جزیرہ تیومہ، تمار اورصنف میں بھی عود ہوتا ہے،عود قماری ہے بہترعود صنعی ہوتی ہے، بیعمدہ اوروزنی ہونے کی دجہ سے پانی پر تیرتی نہیں بلکہ ڈوب جاتی ہے، نیز سرندیب میں مشک اور زباد ہوتے ہیں ، زائج کے پباڑوں میں کافور ہوتا ہے، تیومہ میں بھی کافور ہوتا ہے،اور جزیرہ بالوس کا کافور بہت ہی عمدہ بوتا ہے،سرندیپ میں عطراور فتم قتم کی خوشبونمیں ہوتی ہیں، جابہ عطر کا دلیں ہے، شلابط میں صندل اور سنبل ہوتا ہے، کلہ میں رصاص قامی کی کان ہے، جزیرہ را می کے باشندے مندر میں تیر کراور کشتول برعرب تاجروں کے جہازتک آتے ہیں ،اورلو ہے کے بدلے عنر فروخت کرتے ہیں ، جزیرہ منکبالوس کی دولت او ہاہے سرندیپ کے پہاڑوں پراوران کے اطراف میں ہرقتم اور ہررنگ کے یا قوت یا بچے جاتے ہیں،اوراس کی داد لیوں میں الماس اور بہاڑوں میں عود، فلفل،عطر،خوشبو،منک،زباد کے جانور،نارجیل اورسنبادج کی کثرت ہے، یبال کے دریاؤں میں بلورے، اور اطراف کے سمندرے موتی نکلتے ہیں، جزیرہ رای میں بید، تم اور سم ساعہ پائے جاتے

اع لسان العرب جلد كص ٢٥٠ ـ ٢٦ لسان العرب جهش ١٨٥ من المان العرب ج كش ٢٩٠ ـ

ہیں،اس تریاق کومسافروں نے سانپ کے زہر میں آز مایا ہے،اورنشین میں ہاتھی، چو یائے بھینسیں اور دیگراشیا، پائی جاتی ہیں،اس کے آگے، بینہ میں ہاتھی پایا جاتا ہے،رامی میں گینڈ اہوتا ہے، قامرون کے علاقہ میں گینڈ ااور سونا بہت زیادہ ہے، زانج کے پہاڑوں میں سانپ اورا ژدہے پائے جاتے ہیں۔ <u>ال</u>

عرب جانے والی مندوستانی اشیاء کی یہ فہرست تکمل نہیں ہے، بلکہ مذکور داشیا ، کے علاوہ بھی بہت سی تجارتی چیزیں یہاں سے جاتی تھیں ، مثلا مندی تلواریں ، سندھ سے سندھی کیڑے ، سندھی مرغی ، یالہ اونٹ (فالح) جس کی نسل سے عرب کا مشہور بختی اونٹ بوتا ہے ، مندل سے عود ہندی ، بروص (مجرثر وچ) سے بھڑوچی نیز ہے اوران کے بانس ، کھنبائت اور سندان سے نعال لدبایۃ لیمی کھمیائیت کے جوتے اور نارجیل ، تھا نہ ہے عمرہ کیڑے ، اور اس طرح مختلف مقامات کی مختلف جیزوں عرب میں جایا کرتی تھیں ۔

## عرب میں ہندوستانی مال کی جارساحلی منڈیاں ابلہ ،صحار ،عدن اور جار

یوں تو پورے عرب میں ہندوستان کے مال کی کھیت ہوتی تھی ،اور دور جابلیت کے ہر بارار میں یہال کی چیزیں فروخت ہوتی تھیں ،مگران کی چند خاص منڈیال بھی تھیں ، جہاں یہ چیزیں بھاری مقدار میں رہا کرتی تھیں ،گویا یہ ہندوستانی اشیا کے گودام تھے ، جلسے ابلہ ،صحار ، جاراور عدن وغیرہ ، جبال عرب میں رہا کرتی تھیں ،گویا یہ ہندوستانی اشیا کے گودام تھے ، جلسے ابلہ ،صحار ، جاراور کشتیال نظر انداز ہوتی کے ساحلی شہروں کے علاقوں سے بلکہ ہندوستان اور چین تک ہے تجارتی جباز اور کشتیال نظر انداز ہوتی تھیں ، ابلہ قدیم زمانے سے ارض الہند اور فرح الہند والسند کے لقب سے مشہور تھا ، حضرت عتبہ بن نوزوان رضی البتہ عنہ خبر سے میں حضرت عربی کے رہانی مرکزیت کے بار سے میں حضرت عمررضی اللہ عنہ کے یاس جو مکتو باکھا اس میں تحریر تھا:

امابعد فان الله وله الحمد فتح علينا الابلة وهي مرقى سفن البحر من عمان و البحرين و فارس و الهند و الصين

الله كاشكر ب كداس نے جميں الله ير فتح دى ہے، بيه مقام ممان، بحرين،

فارس، ہندوستان اور چین سے آئے والے جہاز ول کی بندرگاہ ہے۔

جب ابلہ کے قریب ۱۲ سے میں بھر د آباد ہوا تو اس کی تجاوتی مرکزیت کی وجہ سے بعض صحاب نے

كتأب الازمنه والامكنه مرز وتي ج ٢ص ١٦٢ طبع حيدراً بإداور كتارب المجرص ٢٦٦ عظبع صيدراً باديه

یہاں تنجارتی کاروبارکرنے کااراد وکیا، چنانچے حضرت نافخ بن حارث بن کلیہ وتقفی نے حضرت عمر منمی اللدعنه كي خدمت مين حاضر ، وكرعرض كيا:

يا اميرالمرمنين انبي قادافست فالاء بالبصرة واتحذت

اے امیرالمومنین! میں نے بھرہ میں ایک جگدا ہے لئے کھیرر کھی ہے اور وبال پر تتجار کی کاروبارشروع کردیا ہے۔

حضرت عمر نے حضرت عتبہ بن غزوان کواس بارے میں ایک سفارش لکھ دی ابلہ کے بعد کلیج عربی کے سواحل پر ظفارا ورصحار ہندو- تانیوں کی بُری تجارت کے قدیم مرکز تھے، فجر الاسلام میں ہے:

> فى شىرقى حضرموت ظفاز وهى من قديم مصدر للتوابل والطيب ونجور المعابد ولايزال الي اليوم يرسل فيها الي

> حضرموت کے مشرق میں سفار تدنیم زمانہ ہے گرم مسالوں ، خوشبوؤں اور عبادت گاہوں کے نجور کی منڈی ہے۔اور آج بھی یباں پر ہندوستان مال

جابلی دور کے خاص خاص بازاروں میں عمان سے سوق صحاراور سوق دبا( و بی )بہت مشہور تھے، جن میں سندھ، ہند، چیں اورمشر ق ومغرب کے غیرملکی تا برجمع ہوتے تھے،ان کا ٹکراں مقامی حاکم حلندی بن متکبرتھا، جو تا جروں ہے عشر لیتا تھا۔ کے

جنو لی عرب میں ہندوستانیوں کی بحری تحارت کا اہم مرکز یمن تھا،جس میں صنعاء،قصر،غمد ان، م آرب، نجران اورعدن جیسے بڑے بڑے شہرشامل تھےا بن خرداذیہ نے عدن کے بارے میں لکھاہے: ` وبها العبير، والعود، والمسك ومتاع السندوالهند، والصين والزنج والحبشة وفارس والبصرة وجدةوقلزم كل یہاں پر عنبر، عود ، مشک ملتا ہے . اور سندھ ، ہندوستان ، چین ، زنج ، حبشہ ،

كتاب الإز منه والإمكنه ج عم ١٦٣ ږې

فارس،بھرہ،جدہ اور بح قلزم کے سامان اور مال رہتے ہیں۔

بمن کی قدیم تجارت میں ہندوستانی اشیاء کی کثر ت اوران کی نکامی کا انداز ہاس بیان ہے ہوتا

وكانت التجارة قديما في يد اليمنيين وكانواهم العنصر الظاهر فينا فعلى يدهم كانت تنقل غلات حضرموت وظفار واردات الهندالي الشام ومصر

قدیم زمانہ میں تجارت اہل یمن کے ہاتھ میں تھی ، اور بیلوگ تجارت میں غالب عصر تھے، ان کے ہاتھوں حضر موت اور ظفار کے مال اور ہندوستان کی چزیں شام اور مصر جایا کرتی تھیں ۔

ابلہ، سحاراور عدن کی طرح عرب کے مغربی علاقہ میں بخراحمر کی مشہور قدیم بندرگاہ جار بھی بہت بڑی تجارتی منڈی تھی، یہاں پر مصراور عبشہ کی طرح بحرین اور مشرق بعید چین تک سے تجارتی جہاز آتے تھے، جارچونکہ مدینہ منورہ کی قریبی بندرگاہ تھی، اس لئے یہاں کا مال مدینہ اوراطراف کی بستیوں میں کثر ت سے فروخت ہوتا تھا، خاص شہر مدینہ کے علاوہ اطراف وجوانب میں مالدار یہودیوں کی آبادیاں تھیں اور بازار لگتے تھے اس لئے جار کی بندرگاہ پر بھی ہندوستانی سامان تجارت بہ کثر ت آتے تھے، مدینہ اور اس کے اطراف کی تجارت بہت کا میاب تھی، اس لئے جب صحابہ کرام جمرت کرکے تھے، مدینہ اور اس سے اکثر حضرات نے تجارتی کا روبار شروع کر کے ترتی کی، عرام بن الاصبح سلمی مدینہ ترین عرب جغرافیہ داں گذراہے، اس نے اپنی کتاب 'اساء جبال تہامہ و سکا نہاو مافیہا من القریٰ' النے میں جارکے بارے میں لکھا ہے۔

والجار على شاطى البحر، ترفا اليه السفن من ارض الحبشه، ومصر، ومن الجرين واصين وبها منير، وهى قرية كبيرة اهلة وشرب اهله امن انبجيرة وبالجار قصور كثيرة ونصف الجارفي جزيرة من البحر ونصفها على الساحل، وبحذاء الجارجزيرة في البحر تكون ميلاً في ميل لايعر اليهاء الافي السفن، وهی مرفاء الحسشة حاصةً یقال لها قراف، وسکانها تجار لنحواهل الحار، یو تون بالماء من فرسخین و جار بخراهم کی ساطی بستی ہے، یہاں پر عبشہ اور مصر ہے اور بحرین اور چین سے جہازا کر لگتے ہیں، یہاں پر عبل قائی سرکاری مرکز ہے، یہتی بہت بڑی اور آباد ہے، یہاں کے لوگ تالا ہے پینے کا پانی عاصل کرتے ہیں، اور جار میں بہت سے قلعہ جات ہیں جار کی نصف آبادی سمندر کے اندر جزیرہ میں ہاور نصف آبادی ساطل پر ہے، جار کے محاذات میں سمندر کے اندرایک اور جریزہ ہے جو ایک میل لمبا چوڑا ہے، کشتیوں کے ذریعہ وہاں جایا جاتا ہے، یہ جزیرہ خاص طور سے عبشہ کے جہازوں کی بندرگاہ ہے اس کو قراف کہتے ہیں، یہاں کے لوگ دوفر سے تاجر ہیں جیسا کہ جار کے باشندے تاجر ہیں، یہاں کے لوگ دوفر سے سے یہنے کا یا نی لاتے ہیں۔

مدینہ کی بیہ بندرگاہ قندیم مسافت کے حساب سے مدینہ سے ایک رات ایک دن کی دوری پر واقع ہے۔

غالب گمان ہے کہ مدینہ میں ہندوستان کی جواشیاء فروخت ہوتی تھیں وہ بحرین سے براہ سمندر جارآ کی تھیں، کیونکہ ریگستان کے دور دراز رائے کے مقابلے میں بیآ سان تھا، جب اس بندرگاہ پر چین تک کے تجارتی جہاز آتے تھے تو عرب اور چین کے درمیان کے ملک ہندوستان سے تجارتی اشیاء براہ راست یہاں جاتی رہی ہوں گی۔

## اندرون عرب كاسب سے اہم تجارتی مركز مكه كرمه

یمن اور عدن مشرقی دنیا کے تجارتی مال کی قدیم منڈی تھے، جہاں ہے دوسرے ممالک میں عرب تا جروں کے فرریعہ مال جایا کرتا تھا، مگر بعد میں ایرانیوں اور رومیوں کے عمل دخل کی وجہ سے بہاں کی تجارت پرزوال آگیا، بحراجم پررومیوں کے غلبہ کے بعد جب یمنوں کی تجارت کمزور پڑنے گئی تو اہل یمن نے بحری راستہ کے بجائے اندرون عرب کے بری راستوں سے غیر ملکوں کا تجارتی سفر کی تاب الحوان میں مالاں العرب جسم ۲۲۳۔

شروع کیا، پیراستہ حفر موت سے شروع ہوتا تھا اور بحراتمر کے او پرصحرائے نجد سے بچتا ہوا مکہ مکر مہ تک جاتا تھا، جس کی وجہ سے مصروشام اور یمن کے درمیان مکہ بہت بڑی منڈی بن گیا، اور حجازیوں میں تجارت خوب چلی، خاص طور سے قریش نے جنوب میں بمن کا اور شال میں شام کا تجارتی سفر شروع کیا، قرآن حکیم نے دحلة الشتاء و الصیف میں ان بی نجارتی اسفار کو بیان کیا ہے، اطراف عرب سے لوگ حجاز کے تجارتی اور مرکزی شہر مکہ میں آتے اور ہرقتم کے ملکی اور غیر ملکی سامان آسانی سے حاصل کرتے، مکہ کا سب سے بڑا سالانہ بازار عکا ظ میں ہوتا تھا، جو طائف کے راستہ میں ایام جج کے قریب کیا تھا، اور ای کے قریب ایام جج میں ذوالمجاز کا بازار لگتا تھا، اور مکہ سے بڑے بڑے تجارتی قافلے باہر جول اللہ علی اللہ علیہ واکرتے تھے، حاصل میں موتا تھا، ورکہ میں بعض اوقات ان تجارتی قافلوں میں نکلتے تھے، چنا نچہ آپ نے بہلی مرتبہ بارہ سال کی مر میں اور دوسری مرتبہ ۲۵ سال کی عمر میں ملک شام کا تجارتی سفر فر مایا، ایک مصری فاضل کا بیان ہے۔

كانت مكة محطاً لاصحاب القوافل الأتية من جنوب العرب تحمل بصائع الهند واليمن الى الشام ومصر ينزلون بهاويسقون من بئر شهيرة بها تسمى بير زمزم وياحدون منها حاجتهم من الماء.

مکہ جنوب عرب ہے آنے والے قافلوں کی منزل تھا، یہ قافلے ہندوستان اور یمن کے سامان تجارت شام اور مصر لے جاتے تھے اور مکہ میں قیام کرکے وہاں کے مشہور کنویں زمزم سے سیراب ہوتے اور آگے کے لئے بقدر ضرورت یانی لیتے تھے۔

رسول الله صلی علیه و کلم کی ولادت سے کچھ پہلے جزیرۃ العرب ایرانی اور نیبرنطینی طاقتوں کا مرکز بن گیاتھا، نیبرنطینی افتد ارحبشہ کے تعاون سے اپنااثر بڑھار ہاتھا، اور ایرانی حکومت اپنا کام کررہی تھی، اس مشکش میں شامی علاقہ کی تجارت خراب ہونے گئی، اور نیبرنطینی اقتد ارکے لئے عرب کے بازاروں سے عمدہ عمدہ اشیاء نایاب ہونے لگیں، خاص طور سے یورپ کے کر جاؤں اور پاوریوں کے لئے

مع الينأج 2ص ٣٤٣ـ١٣ ليان العرب ج واص٣٣٠٢٣ كتاب الذخائر والخف ص ٢٨ اطبع كويت \_

ہندوستان کےعمدہ رئیٹمی کیڑوں کا قحط پڑ گیا ،اس لئے رومیوں نے بحراحمر کی راہ سے حضرموت اور <sup>یم</sup>ن وغیرہ کی منڈ 'یول پر قبضہ جمایا ،اور چونکہ حبشہ اور روم کا ند ہب سیحی تھا ،اس لئے مذہب کے نام پر حبشہ کے بادشاہ اورعوام کورومیوں نے آئی مدد کے لئے آواز دی۔

> وارسل الا مبر اطور البيز نطى جو ستبنان ( ١٥٢٥ . ٥٢٥ ) سفيرالي ملك الحبشة اهاب اسم الدين والمصلحة ان يقوم هووالسميفع حاكم حمير بقتال الفرس ذان يتولى الاحباش شراء المحرير من الهنود، ثم يبيعونه بدورهم الى بيز نطة فيجنون ارباحا طائلة 🖰

> اس صورت حال ہے مکہ کےلوگوں نے فائدہ اٹھایااور براہ خشکی یمن وعدن سے تحارت شروع کردی، قریش نے اس سلسلہ میں دو تجارتی سفروں کا طریقہ اختیار کیا، مال کی خریداری کے لئے جاڑے میں یمن اور حبشہ کا سفر اور فروخت کرنے کے لئے گری میں شام کاسفر۔

ابتداء میں قریش میں تجارتی کاروبارقریش بنی مخزوم کیا کرتے تھے، بعد میں جب ترقی ہوئی تو بی ہاشم نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ،رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے بحیین تک مکہ کا تجارتی مرکز پورے طور پر

مکہ چونکہ تجارتی مرکز بن گیا تھا،اس لئے یہاں کی تدنی زندگی میں بھی بڑی ترتی ہوگئ تھی،زبان میں بھی وسعت پیدا ہوگئی تھی ،اورقریش کی بہی زبان قر آن اوراسلام کی زبان قراریا کی ، چنانچے قر آن وحدیث میں بہت سے مندوستان میں بولے جانے والے الفاظ یائے جاتے ہیں، قرآن میں كافور كبور) زنجبيل (زنجابير) مشك (موشكا) وغيره بهندوستاني الفاظ بين ، جن كوقريش نے اپنے طور یرمعرب کرلیا تھا،احادیث میں قبط(کھ)زط(جاٹ)عود ہندی مثک وغیرہ کے نام ملنے ہیں، جو ہندوستانی نام ہیں، نیز مکہ میں ہندوستان کے اوگ رہتے تھے، جبیبا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جاٹوں کا تذکرہ سے اور حضرت کعب بن مالک کے ایک شعر میں ہندوستان کے لو ہاروں کا ذکر ہے۔

۳۳ مالك المالك ص ١٤٣٠

## عرب کے خاصخاص مقامات سے منسوب ہندوستانی اشیاء

عرب میں ہندوستانی تجارت کے ان بڑے بڑے مرکزوں کے علاوہ بعض بعض علاقوں میں ہندوستان کی چزیں اس قدرمشہور ہوگئی تھیں کہ ان ہی علاقوں کے نام سے منسوب تھیں ، حالانکہ وہ ہندوستانی ہوتی تھیں ۔

خط

مثلاً خطی ان نیزوں کو کہتے تھے جوارض خط کی طرف سنبوب تھے، عالانکہ وہ دراصل ہندوستان کے بیداور بانس سے بنتے تھے، خط بح بن اور عمان کے پورے ساحل کو کہتے ہیں، جس میں قطیف، عقیر اور قطر جیسے بڑے بڑے علاقے شامل تھے، ان علاقوں میں ہندوستان کے بیداور بانس سے بھری ہوئی کشتیاں جاتی تھیں، اور ان سے نیزے بنائے جاتے تھے، آئے اسیطر ح سمبری نیزے جو عرب میں بہت مشہور ہیں وہ بھی ای علاقطہ خط میں تیار ہوتے تھے، اور سمبر نامی ایک شخص ان کو ہندوستان کی لکڑیوں سے تیار کرکے فروخت کرتا تھا۔ آئے

#### وارين

نیز بحرین کے علاقہ میں دارین نام کی ایک مشہور بندرگاہ تھی، جہاں کا ہندوستانی مشک سارے عرب میں مشہور تھا، ہر نی ادبیات واشعار میں مشک دارین اور داری کے نام ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے، السان العرب میں خطی نیزے کے بیان کے نمن میں ہے

> كما قالوامسك دارين، وليس هنالك مسك، ولكنها مرفأ السفن التي تحمل المسك من الهند.

> جیے منک دارین کہتے ہیں، حالا نکہ مقام دارین میں منگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کشتیوں کی بندرگاہ ہے جو ہندوستان سے منٹک لائی ہیں۔

اس کا مطلب میہ ہے کہ پوراعلاقہ خط اور علاقہ دارین ہندوستان کے تحیارتی مال کے نئے مشہور تھا، ادر یہاں پر ہندوستان سے آئے ہوئے بیداور بانس اور مشک اندرون عرب جاتے تھے، اور ان کی

سیرت این بشام جاص ۱۳ وطیری ج ۲ص ۱۸۸۱ور کتاب التیجان ص ۴۰۰۰

بھاری مفداریباں ہروقت موجودرہتی تھی۔

### عرب کے بڑے بڑے موسمی اور مقامی بازار

ابله ، صحارا وریمن وعدن بندوستانی مال کی خاص منڈی تھے، جہاں سے پورے عرب اورایران ،
مصراور روم تک اس کا مال جاتا تھا ، ان کے علاو واندرون عرب جو بازار خاص خاص موسموں میں ہوا
مصراور روم تک اس کا مال جاتا تھا ، ان کے علاو واندرون عرب جو بازار خاص خاص موسموں میں ہوا
کرتے تھے ، ان میں بھی بندوستانی مال کی کثر ت سے خریدو فروخت ہوتی تھی ، علامہ ابوکلی مرزوئی نے
کہ عرب
کتاب الا زمنہ والا مکنہ میں اسواق عرب کا نہایت تفصیل سے ذکر کیا ہے ، جس کا خلاصہ بہے کہ عرب
میں کل تیرہ بوے بڑے بازار لگتے تھے ، جن کے نام ترتیب واریہ ہیں: (۱) دومۃ الجندل (۲) صحار
میں کل تیرہ بوے بڑے بازار لگتے تھے ، جن کے نام ترتیب واریہ ہیں: (۱) دومۃ الجندل (۲) صحار
(۳) دبا (۲) تحرر (۵) رابیہ حضر موت (۲) ذوالحجاز (۷) نظاۃ خیبر (۸) مشقر (۹) منی (۱۰) حجر (۱۱) عکا ظ (۲۱) عدن (۱۳) صحاء۔

### دومة الجندل

دومة الجندل كا بازارا بي محل وقوع كا عتبار سے برى اجميت ركھتا تھا، يبال سے مدينه اور كوفه تيرہ تيرہ تيرہ مرحلے پر تھا، يہ بازار غرہ رئے الاول سے شروع ہوكر نصف ماہ تك بيرہ تيرہ تيرہ مرحلے پر تھا، يہ بازار غرہ رئے الاول سے شروع ہوكر نصف ماہ تك بير نے زور پر رہتا تھا، اور آخر مہينه تك جلا جاتا تھا، اس كے قريب بنو كلب، بنوجد بله اور بنوطي آباد تھے، اور دو حكمر ال اكيدر عبادى اور قنافہ كلبى يبال پڑيكس وصول كرتے تھے، اور ان بى سے اس كا افتتاح موتا تھا۔

### مشقر

مشقر مقام بجر (بحرین) میں واقع ہے، دومة الجندل سے تاجراور خریداراٹھ کریباں آتے تھے، یہ بازار پہلی جمادی الاخریٰ سے آخرمبینہ تک لگنا تھا،اس کے اطراف میں بنوعبدالقیس،اور بنوتمیم آباد تھے، بنوتمیم جومنذر بن ساوی سے تعلق رکھتے تھے، یبال کانظم ونسق سبنھا لتے تھے،ان کی حشیت شاہان فارس کے نائب کی بھی اس بازار میں اہل فارس براہ خشکی بڑی کثر ت سے آتے تھے،اوران کی تجارت خور چلتی تھی۔

صخار

صُحار کابازار پہلی رجب ہے ہیں ۴۹رجب تک لگتا تھا ،اورمشقر کی ساری رونق یباں سٹ آتی تھی جولوگ کسی وجہ سے پہلے دونوں بازاروں میں شریکے تہیں ہو سکتے تھے، وہ سوق سحار میں شریک ہوتے تھے، یہاں عرب حکمران جلندی عشر وصول کرتا تھا۔

ۇبا

دُ با( دبنی ) کاباز ارسحار کے بعد لگتا تھا، یہ تقام ہندوستان کے تجارتی جہاز وں کے لئے بہت بڑی ہندرگاہ تھا، ہندوستان ،سندھ،اورچین غرض کہ مشرق ومغرب کے تاجریہاں جمع ہوتے تھے۔

و كانت احمدي فوض الهند يجتمع بها تجارالهند والسند والصين وإهل المشرق والمغوب.

و با ہندوستان کی بندرگاہ تھی، جہاں ہندوستان سندھ اور چین بلکہ مرق ومغرب کے ا اور تاجر جمع ہوا کرتے تھے۔

سوق دیا کی ابتداءر جب کے آخری دن ہوتی ، یہاں بھی برشم کے مال کی بڑی خرید وفروخت تی تھی۔

شحرمهره

شحر مبرہ کا بازاراس پہاڑ کے درمیان میں لگتا تھا جس پر حضرت ہودعلیہ السلام کی قبر ہے، سوق دیا کے بری اور بحری تاجراٹھ کریباں آجائے۔

#### عرن

اس کاوفت نصف شعبان تھا، یہال عشر وغیرہ نہیں لیا جاتا تھا، پھر شخر مہرہ سے تا جراور خریداراٹھ کر عدن آتے تھے، ہجری تاجروں میں وہی لوگ یہاں پر آتے جن کاتمام مال پہلے بازاروں میں فروخت مہیں ہوتا تھا، وہ یہاں آکر باقی مال فروخت کرتے تھے، اس طرح خریداروں میں بھی وہی زیادہ

ہوتے جودوسرے بازاروں میں نہیں بہنچ کتے تھے، سوق عدن پہلی رمضان ہے ہیں تک رہتا تھا، یہاں
کے منتظم ملوک حمیر تھے جوعشر لیتے تھے، آخر میں ابنائے فارس بیرقم وصول کرنے لگے تھے، ان کے حسن
انظام کی دھوم دھام ہندوستانی تاجروں میں اس قدرتھی کہ پورے ہندوستان میں اس کا چرچا تھا۔
حسی ان تبجار البحر لترجع بالطیب المعمول تفخر به فی
السند و الهند و ترتحل به تبجار البرالی فارس
کری تاجر یہاں کے حسن کارکروگی کا فخریہ تذکرہ سندھ اور ہندوستان میں
کرتے تھے، اور بری تاجرات پورے فارس میں جاکر بیان کرتے تھے۔

صنعاء

عدن کے بعد صنعاء کا بازار نصف رمضان ہے شروع ہو کر آخر تک رہتا تھا، یہال کپڑے، لویے،روئی،زعفران اورمخلف رنگوں کی تجارت خوب ہوتی تھی۔

#### رابي

پھرصنعاء کا یہ بازارختم ہو کر دوبازاروں میں منقتم ہوجاتا تھا، یعنی سوق رابیہ حضرموت اورسوق عکاظ، بید دونوں بازارا یک ہی وقت میں نصف ذی قعدہ میں لگتے تھے، چونکہ رابیہ حضرموت کے بازار کا منتظم اورنگراں کوئی حکمران نہیں ہوتا تھا،اس لئے تاجراس کی طرف کم توجہ کرتے تھے۔

#### عكاظ

سوق عکاظ نجد کے بالائی علاقہ میں عرفات کے قریب لگناتھا، یہ پورے عرب کا سب سے برا ا بازارتھا، اس میں قریش مکہ، ہوازن، غطفان، نزاعہ اورا حابیش یعنی حارث بن عبد مناق، مصطلق اور دوسرے عرب قبائل آتے تھے، نصف ذی قعدہ سے غرہ دوالحجہ تک رہتاتھا، یبال کسی قسم کانیکس نہیں تھا، اس میں بہایت سمدہ اور نایاب سامان فروخت ہوتاتھا، جو مرب کے کسی بازار میں نہیں ملتاتھا، ملوک یمن اور ملوک جیرہ یہاں پر عمدہ ملواریں، نفیس حلّے، قیمتی سواریاں، مشک، عود اور دوسری قیمتی چزیں شجارت کیلئے بھیجا کرتے تھے، مربوں میں جوان کی بولی بولی، اور ان کو خریدتا، وہ بہت ہی معزز تسمجھا

مجمع البحار ، ج٢ص٦٢ طبع نولكثور

ُليان العرب ج يش ١٠٠٨ اوز ط- اس.

جا تا،اوراسےان بادشاہوں کے دریار میں باریالی کا شرف حاصل ہوتا۔

#### ذ والمجاز

ذوالحجہ کا چاند دیکھتے ہی عکاظ کا بازار ٹوٹ کر ذوالمجاز میں منتقل ہوجاتا تھا،اوریبال کے تمام تاجر وہاں پہنچ کرخریدوفروخت میں مشغول ہوجاتے ، بیہ مقام عکاظ سے بہت قریب ہے، ذوالمجاز میں لوگ یوم ترویہ تک مقیم رہتے ،عرب کے حجاج اور دوسرے بازاروں میں نہ شریک ہونے والے افراد عام طور سے سوق ذوالمجاز میں شریک ہوتے تھے۔

### د وسرےاسواق

ان بازاروں کے علاوہ سوق نطاق خیبراور سوق حجر بمامہ میں خرید وفروخت کی سرگر میاں ہوا کرتی تھیں، بعضوں نے محسبنہ کو بھی اسواق عرب میں شار کیا ہے، یہ مقام ذوالمجاز اور سقی سے قریب حضرموت کے بیچھے واقع ہے، سوق دیرایوب بھی ایک بازار تھا، اور سوق بھریٰ بھی ۲۵ دن تک ہوتا تھا، جو بنوامیہ کے زمانہ تک جاری رہا اور چالیس دن تک رہٹا تھا، نیز سوق اذر عات پانچویں صدی تک جاری رہا ہوتا تھا۔ کیا

## سندهی مرغی

د جاج سندهی بعنی سندهی مرغی اور دیک سندهی بعنی سندهی مرغا، ان دونوں کا استعال بھی عرب میں عام تھا، اور عرب ان ہے اچھی طرح واقف تھے، سندهی مرغی کا تذکرہ ابن خرداذ ہے نے المسالک والممالک میں، ابن فقیہ ہمدانی نے مسالک الممالک، اور جاحظ نے کتاب الحیوان میں کیا ہے، بلکہ جاحظ نے دجاج سندهی کوان جانوروں میں شار کیا ہے جن کوالتہ تعالی نے ہندوستان کی خصوصیات میں جاحظ نے دجاج سندهی کو اور مندوستان کی خصوصیات میں سے بنایا ہے، نیز اس نے لکھا ہے کہ دجاج خلای اس مرغی کو کہتے ہیں جونبطی اور سندهی مرغیوں کی مخلوط نسل سے ہو، اور اگر مرغی خالص سفیدرنگ کی اور ہندوستانی ہوتو اسے بیسری کہتے ہیں۔ ۲۸ صاحب مجمع الجرین نے لکھا ہے۔

وفي الحديث دجاج سندي. <sup>٢٩</sup>

ایم. مجمع البحرین ماده زط طبع ایران به سری تقویم البلدان ص ۳۵ سطیع پیرس \_

حدیث میں سندھی مرغی کا ذکر ہے۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ عبد رسالت میں سندھی مرغی عام طور سے متعارف وستعمل تھی۔

سندھی کپڑے

عرب میں سندھ کے بنے ہوئے خاص قتم کے کیڑوں کو مسندہ اور مسندیہ کہتے تھے، اور ان کا استعمال بھی عام تھا، عام طور سے ان کی حادریں بنتی تھیں اور چونکہ یہ کیڑا ہندوستان سے پہلے یمن جاتا تھااس لئے ان کو بردیمانی بھی کہتے تھے۔ لسان العرب میں ہے:

والمسندة والمسندية ضرب من الشياب، وفي حديث عائشة رضى الله عنه اندرائي عليها اربعة اثواب سندقيل هو نوع البرودايمانية.

مندہ اورمندیۃ کیڑے ایک قتم کا نام ہے حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ انھوں نے آپ کے جسم پر سندھ کے جار کیڑے دیکھے، بعضوں نے کہاہے کہ می کمنی جا درول کی ایک قتم ہے۔

نگی اور حیا در

نیزلسان العرب میں ہے کہ تبینداورنگی کے کیڑے بھی سندھ ہی ہے عرب میں جاتے تھے۔

الفوطة ثوب قصير غليظ يكون مئزراً يجلب من السند. قُـاكُّة مَحْدِيدًا إِكْمَا مِرْجُمَانِ إِنْ أَنْ مِنْ مِعَالِمَ مِنْ مِنْ السند.

فوط گف جھوٹا سا کپڑا ہے جو جادر اور نہیند ہوتا ہے، سندھ سے الیا جاتا ہے۔

اور بعد میں اس کارواج بار برداروں ،محنت مزدوری کرنے والوں اورنو کروں میں عام ہو گیا تھا۔ مشہورا مام لغت ابومنصور کا بیان ہے:

> ورأيت بالكوفة ازراًمخططة يشتر بهاالجمالون والحدم الم فيتزرون بها.

میں نے کوفہ میں دیکھاہے کہ اونٹ والے اور نو کر جا کر دھاری دار جا دریں

كآب التيجان ص٢٢٦ طبع حيررآ بادب من اليناش ٢٢٣ ـ

خریدتے ہیں اوران کو تنہبند اور نگی کے طور پراستعال کرتے ہیں۔

ہمارے زمانہ میں عام طور سے ای شم کا دھاری داراورزنگین تہبنداستعال ہوتا ہے۔ یہی عرلی لفظ فوطہ اور فوط ہے جو ہندوستان میں پوت کہا جاتا ہے۔جس ہے مراد آجنگ عام طور ہے جارگز کاریشمی تھان ہوتا ہے۔

کریہ خالص مندوستانی لباس ہے جوقد یم زمانہ سے ایران اور عرب میں رائج تھا۔عرب اے معرب کرے قرطق کہتے ہے، لسان العرب میں ہے۔

> (قرطق) اي قباء، وهوتعريب كرته، وقدتضم طاء ٥، وابدال القاف من الهاء في الاسماء المعربة كثير كالبرق، والباسق

قرطق قباء ہے، اور میرکرتہ کامعرب ہے، اور قرطق کی طاء کو ضمہ بھی دیتے ہیں، اور اساء معربہ میں ہاء کو طاء سے بدلنا بہت زیادہ ہے، جیسے برہ سے برق ،اور باسه سے باس اور مست سے مستق -

شابان ایران کے در بارمیں جب ملوک عرب جاتے تو شاہی در بار کی سجاوٹ میں کرتے کا استعال خاص طور ہے ہوتا تھا،اوراس کا ثنارشاہی لباس میں ہوتا تھا۔ قاضی رشید بن زبیرنے الذخائز والتحف مين اس موقع يراكها ي:

> والبسهم الديباج الملون من التيباب والقراطق، وفي اوساطهم مناطق الذهب الاحمر مرصعت بانواع الجوهر، وعن شمالِه او لادالمزاربة عليهم القراطق بادشاه شاہزادوں کو کیٹروں اور کرتوں میں سے رنگین دیا پہنا تا تھا اور ان کی کر میں سونے کے یکے ہوتے تھے، جو مقم کے جواہر سے مرضع ہوتے

تھے، اور بادشاہ کے ہائیں جانب مزر بانوں (صوبوں کے حاکموں) کے الزُّے کرتے ہیں کرکھڑے رہے تھے۔

14

ميالك أكمالك ص٣٥:

الميالك والممالك ص٧٥ طبع يورب\_

سلیمان تا جربح ہرگند( بح بند) کے جزائر کے باشندوں کی صنعت وحرفت میں مہارت بیان کرتا

حتى انهم يعملون القميص مفروغا منه نسجا بالكمين والد

خريصين والجيب.

انکی صنعت گری کا بیرحال ہے کہ وہ ایسا کرتہ بناتے ہیں جس میں رونوں آ شین کلیان اور جیب بی ہوتی ہیں اور ان کوسلنے کی ضرور تنہیں یوتی ۔

عهدرسالت میں کرتے کا ستعال تھا اور بعض روایات میں اس کا ذکر ہے، بلکہ بعد تک یہ کیڑا

با دشاہوں اور حاکموں کالباس تھا، اصطر ی نے منسورہ کے مسلمان حکمر انوں کالباس کرتہ یہ بتایا ہے:

وزيهم زي اهل العراق، الاان زي ملوكهم يقارب زي ملوك الهند من الشعور والقراطق.

اہل منصورة كالباس اہل عراق كى طرح ہے،البته يهال مسلمان جا كموں كا لباس مندوستان کے راجوں مہاراجوں کی طرح ہے اور وہ بھی بال رکھتے ہں اور کرتے پہنتے ہیں۔

اسی طرح یہی جغرافیہ نولیں دوسری جگہ ملتان اورمنصورہ کے عام باشندوں کا لباس کرتہ ہی

بتا تا ہے:

ولباس القراطق فيهم ظاهر، ء الا التجارافان لباسهم القميص والاردية وسائر اهل فارس والعراق

کرتے کا ان میں عام چلن ہے،البتہ تا جروں کا لباس قیص اور جا درہے، اور فارس وعراق والوں کالباس بھی قیص اور حیادر ہے۔

یہ چند ہندوستانی اشیاء کی فبرست ہے جن کا استعمال عرب میں عام تھا ،ان کے علاوہ بھی بہت می ہندوستانی چیزیں عرب میں مستعمل نھیں ،اشعار عرب اور کتب نغت کی مراجعت کے بعدان کا نشان مل

المسألك والممالك ص٣٣ \_

ميالك الممالك ص ٩٣ ـ

# عرب میں آباد ہندوستانی قومیں

سندھ اور ہندعر بوں کے بزدیک قدیم زمانہ سے دوالگ الگ ملک مانے جاتے ہیں، اور وہ تغلیب کے طور پر دونوں ملکوں کے باشندوں کؤ ہندی بھی کہدیا کرتے ہیں، ورنہ عام طور سے سندھ کے باشندوں کوسندی اور ہندوستان کے لوگوں کو ہندی کہتے ہیں۔

### سندهاور سندهى

جس طرح سندھا کی ملک کا نام ہے۔ای طرح وہاں کی قوم کو بھی سند کہتے ہیں لسان العرب میں ہے:

> والسند جيل معروف والحمع أسناد وسنود، وسندبلاد، تقول سندي للواحد، وسند للجماعة مثل زنجي وزنج

(لسان العرب ج ۵۳ م۲۲۳ طبع جدید بیروت )

سندایک مشہور گروہ ہے، اس کی جمع اسناد اور سنود آتی ہے، اور سندھ چند شہروں کے مجموعہ کا نام ہے، تم یہاں کے ایک آ دمی کوسندی کہو گے اور جمع کے لئے سنداستعمال کرو گے، جیسے زنجی اور زنج ہے۔

مسئدہ ، مسئد ہے، سئد اور سند کے نام سے سندھ میں ایک شم کے کپڑے بنتے تھے، جوعرب میں استعال کئے جاتے تھے، رجل سندی کی طرح توب سندی اور دجاج سندی (سندھی مرغی) بھی اس ملک کی نسبت سے مشہورتھی ، یبال کے باشند ہے قدیم عرب میں بہت زیادہ آباد تھے، خاص طور سے میمن کے علاقہ میں ان کی کثرت و شوکت مسلم تھی ، چنانچہ رسول التد سلی التد علیہ وسلم کے ایا م طفولیت میں جب شاہ حبشہ ابر ہہ کے سیٹے مسروق بن ابر ہہ نے یمن پر حملہ کر کے سیف بن ذی بین کو بے وخل میں جب شاہ حبشہ ابر ہہ کے سیال جا کراس کا تذکرہ کیا تو اس نے دریا فت کیا:

اى الاغربة الحبشة أم السند.

کن غیرملکیوں نے یمن پر قبضہ کیا ہے؟ حبشیو ں بے یا سندھیوں نے۔ کسر کی گےاس سوال ہے انداز ہ ہوسکتا ہے کہاس وقت یمن میں سندھیوں کی آبادی کس قدر

تاریخ ابن خلکان ج۲ص ۴۹ طبع بران قدیم\_

زیادهٔ تھی ،اوران کوکیسی شان وشو کت حاصل تھی۔

#### ہنداور ہندی

ہندجس طرح سندھ کے مقابلہ میں ایک ملک کا نام ہے، ای طرح اس ملک کے باشندوں کو عرب ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جمع کے لئے ہنوداور واحد کے لئے یائے نسبت لگا کر ہندی ہولتے ہیں، کہمی کچھی یائے نسبت سے پہلے کاف کا اضافہ کرکے ہندگی بھی ہولتے ہیں، جس کی جمع ہنادگ آئی ہے، کبھی ہندی سیف ہندوانی، ہنادگ آئی ہے، کبھی ہندی ہندونی، کی جو کہ بندوانی، اور ہندی ہندوستان کی بنی ہوئی کموار کہتے ہیں، سیف مہتد، سیف ہندی ہیں ہیں۔ سیف ہندوانی، سیف ہندوانی، اور ہندی ہندوستان کی بنی ہوئی کموار کہتے ہیں، لیان العرب میں ہے۔

قال الازهرى والأصل فى التهنيد عمل الهند، يقال سيف مهند، وهندى، وهندوانى اذاعمل، ببلادالهند واحكم عمله والمهند السيف المطبوع من حديد الهند، وهند اسم بلاد، والنسبة هندى، والمجمع هنود، كقولك زنجى وزنوج وسيف هندوانى بكسر الهاء وان شئت ضمتها اتباعاً للدال، ابن سيلدة والهند جيل معبروف ويقال رجل هندى وهندكى، قال ولوقيل إن الكاف اصل، وان هندى وهندكى اصلان بمنزلة سبط وسبطر لكان قولا قويا والسيف الهندوانى، والمهند منسوب اليهم.

از بری کا قول ہے کہ دراصل جہنید کے معنی بندوستان میں یا ہندوسانیوں کا تلوار بنانا ہے سیف مہند ہندی ہندوالی اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستان میں بنائی گئی ہے، اور اس کی ہنوٹ نہایت عمدہ ہو، اور مہند وہ تلوار جو ہندوستان کے لو ہے ہنائی گئی ہو، اور ہندشہروں کے مجموعہ کا نام ہے، اس کی طرف نسبت ہندی ہواوراس کی جمع جنود آئی ہے، اور سیف بندوائی اور ہندوائی ہم کہتے ہیں، اور ہندایک مشہور گروہ کا نام جمع ہیں، اور ہندکی کہتے ہیں، اگر ہندگی کے کاف کو اصل مان کر یاشندے کو ہندی اور ہندگی کہتے ہیں، اگر ہندگی کے کاف کو اصل مان کر

فتوح البلدان ص ٢٨ سي

ع الضاص ٣٦٧\_

سبط اور سطر کرطرح اسے بھی مان لیا جائے تو بیقول قوی ہے اور اور سیف ہندوانی اور مہنداس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستانیوں کی ظرف منسوب ہے۔

ابوطالب نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک قصیدہ کہا ہے، جس میں ایک شعریہ بھی

ے:

بــــــــى امةٍ مـــجبــوبةٍ هــــــد كيةٍ بــــى جــمع عبيـد قيــس بن عـاقل بــــى جــمع عبيـد قيــس بن عـاقل

کثیرشاعرنے کہاہے

ومـقــر بة دهــم وكـمــت كــا نهــا طـمــاطـم يـوفـون الوفور هنـا دكـا

محدین حبیب نے کہاہے کہ کثر نے بناوک سے رجال ہند مراولیا ہے، ابن ہرمہ نے کہا ہے۔

كاعساق نسساء الهسد وقد مسست بساوضاح

رسول التدسلی الله علیه وسلم نے وفات سے چند ماہ پیشتر ہندوستان کے آ دمیوں کا تذکرہ ایل موقع پر فر مایا تھا، جبکہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت نجران سے قبیلہ بنی حارث ابن کعب کا وفد خدمت اقد س میں حاضر ہوا تھا، آپ نے ان کود کیھر کر فر مایا

من هو لاء القوم؟ كانهم رجال الهند. ملى من هو لاء القوم؟ كانهم رجال الهند. ميك

ہنداورسندھ کی چھ قومیں

الغرض عرب میں ہندیوں اور سندھیوں کی مختلف جماعتیں عبد رسالت میں موجود تھیں، چنانچہ زط(جان ) مید، سیا بجہ ،اسادرہ، احامرہ، بیاسرہ اور تکا کرہ یمبیں کے رہنے والے تھے، جوملک عرب میں مختلف کا موں اور پیثوں کی وجہ سے مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے تھے،ان کا مختصر تعارف میہ ہے۔
ا- ذُطُ (جاٹ)

۵۳ فتوح البلدان ص ۲۹۹\_

تاریخ طبری جست ۲۵۹ یه

ہندوستان کی مشہور سیاہ رنگ کی جنگ جوقوم ہے، جوسندھ کے ملاوہ منصورہ کے اطراف سے کے کر مکران تک پھیلی ہوئی تھی ، بلوچستان میں اور ہندوستان کے ملاقہ پنجاب میں اس کی آبادی تھی ، یہ لوگ ان ہی مقامات سے عرب جاتے تھے۔

#### ۲-مید

ہندوستان کی ساحلی قوم ہے جو جہاز وں اور کشتیوں کوسمندر میں لوٹ لیا کرتی تھی، اس قوم کی بستیاں دریائے سندھ سے لے کر ہندوستان کے سرحدی علاقہ اوتکین تک پھیلی ہوتی تھیں، اور دریائے سندھ کے ساحلی مقامات سے لے کر ملتان تک ان کی آبادیاں تھیں، بلکہ تجرات اور کوکن کے سواحل میں بھی یہ سمندری لٹیر ہے بکٹرت آباد تھے، جن سے یبال کے داج مبارا جے تک عاجز تھے، بعد میں مسلمانوں نے ان کو زیر کیا، یہ لوگ شاہان ایران کی فوج میں بحرتی ہوکر عرب جاتے تھے اور ساحلی مقامات میں رہا کرتے تھے۔

#### ۳-سیابجه

ہندوستان کی مشہور قوم سیابجہ کا وطنی تعلق بھی سندھاور ہندوستان کے سواحل ہی ہے تھا،خصوصاً سندھ کاعلاقیہ ان کامرکز تھا۔

#### هم-اساوره

شاہان ایران کی فوج میں'' سواروں'' کے ممتاز عہدے دارتھ، جوعرب میں رہتے تھے، ان میں ہندوستانی بھی ہوا کرتے تھے، ان کاوطن سندھ کے سواحل سے لے کرسرندیت کھیلا ہوا تھا۔

#### ۵-بیاسره

بھی ہندوستانی تھے،اورع ب جا کر جہاز وں کی نگرانی کی ملازمت کرتے تھے، یہاوگ بھی سندھ سے لے کرجمبئی کے حدود صیمور (چیمور ) تک کے رہنے والے تھے۔

تر مذى شريف ابواب الإمثال - ٣٥ هـ الاوب المفردامام بخارى ص ٢٢ مطبع تازييم صر-

### ۷- تکا کره (ځماکر)

سندرہ اور پنجاب کے جنگ جو بہاور تھے، جنھوں نے ہند دستان پر تھر بن قاسم کے حملہ کے وقت راجہ داہر وغیرہ کی مدد میں بڑی بہادری دکھا کی تھی۔

اب ہم تفصیل کے ساتھ ان ہندوستانی قو موں اور جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جوعبدر سالت میں عرب میں پائی جاتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعشت کے وفت انھوں نے دعوت اسلام قبول کی یا انکار کرکے جزید دینا قبول کیا، اور یا عربوں اور امرانیوں کے ساتھ ٹل کر جنگ کی۔

## زُطُ لِعِنی جاٹ

جاث جن کوعر بی زبان میں زط کہتے ہیں، یہ سیاہ رنگ کے خالص ہندوستانی قوم سے ہتے، جو قدیم زمانہ سے عرب میں بڑی تعداد میں آباد تھے، یہ قوم سندھاور پنجاب میں پائی جاتی ہے، بلکہ بعض مورخوں نے بلوچستان کے باشندوں کوبھی جاٹ بتایا ہے، لسان العرب میں ہے:

النوط جيل اسود من السند وقيل الزط اعراب جت بالهندية وهو جيل من اهل الهند وهم جنس من السودان والهنود والواحد زطّى، مثل الزنج والزنجى والروم والروم والرومى يال نظ مثل الزنج والزنجى والروم والروم المرادي لفظ جث كا زطسنده كسياء رنگ كوگ مين، ايك قول م زط بندى لفظ جث كا معرب من اور وه بندوستانيول مين سے مين، بهر حال جائ نياه رنگ كاور بندوستانيول كي بين، اس لفظ كاواحد زطى به جين زخ اور زخى اور دوم اور دوى ـ

علامه محمطا برمجمع بحارالانواريس لكهية بين:

وهم جنس من السو دان (السنود) و الهنو در المس پینوگ کالے رنگ کے سندھیوں اور ہندیؤں کی جنس ہے ہیں۔ طرت نجفی نے مجمع البحرین میں تقریباً بہی عبارت کھی ہے اور آخر میں بیا بھی ککھاہے: الزط بالضم من الهند معرب چهت بالفتح، الواحد زطبی۔

ع السان العرب ج عص ۴٠٠٠ وجمع البحار، ج عض ٢٢\_

زط بندوستانی بین، میلفظ حیست کامعرب باوردا حدرطی موتا ہے۔

ان تصریحات میں جاٹوں کوسندھی اور ہندوستانی ہے بتایا گیاہے، مگرا بوالفد اُنے تقویم البلدان میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں بلوچیوں کو بھی جائے کہتے ہیں ، جن کی زبان ہندوستان کی زبان سے جلتی ہے:

> واماالسلوص المشكورون فيقال لهم في زماننا الجت وهم طائفة تقرب لغتهم من الهندبة.

> ان باو چیوں کو حارے زمانہ میں جت کہا جاتا ہے، یہ ایک گروہ ہے جس کی زبان سندی زبان ہے قریب ہے۔

قدیم ترین ماہر انساب اور یمن کی تاریخ کے عالم ابوجھ عبد الملک ابن بشام نے کتاب التیجان میں جانوں کوؤسطی ایشیا کی قوموں میں بتایا ہے اور یمن کی قوم تبع اور تبابعہ کے حالات میں جانوں کو بنو یافٹ میں شارکیا ہے۔مثلاً تبع شمز برعش بن ناشر النعم کے ذکر میں ہے :

> وان السعفد والكرد والخزر والزطوالقوط كلهم بنو يافث ابن نوح النبي صلى الله عليه وسلم صغد ،كرد، فزرزط، قوط، يرسب يافث بن حضرت نوح عليه السام كي ادااد

> > ي -

دوسری جگدای مذکره میں ہے کہ ا

واقبل بنو يافث باجمعهم يتاصرون قباد، وهم الترك، والديلم والخور، والغور، والتبت، والصغد، والرط، والخوز الم

اور تمام بنویافٹ قباد کی مدد کے لئے تیار ہو گئے، بیزک، دیلم ، فزر، غور، حبت ،صغد ، زطاورخوز ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ تیج شمر ریکش کے مقابلہ میں شاہ امران قباد کے مددگاروں کی فہرست ہے جس میں صغد ، کرد ، خزر ، ترک ، دیلم ،غور اور تبت وغیر ، کی طرح جاہے بھی شامل تھے ، جوقد یم زیانے میں

مجمع البحرين ماد د زط طبع امران \_

ليان العرب يح ٢٥٥ m.

۵۸

بندوستان ہے جاکر ایران کے مختلف علاقوں میں آباد : وگئے تھے، اور اکا سرۃ ایران کی فوج میں ایران پی فوج میں ایران پی فوج میں ایرانیوں کی طرح رہتے تھے، جبیبا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ وسط ایشیا جاٹوں کا آبائی وطن نبیں ہے، بلکہ وہ ہندوستانی نسل ہے تھے اور وہاں جاکر آباد ہوگئے تھے، یا پھر جائے کے لقب سے ان اطراف کی کوئی قوم رہی ، وئی۔

### ہندوستان میں جائوں کا علاقہ۔

مورخوں نے جن جاڑوں کا عرب میں قدیم زبانہ سے پایا جانا بیان کیا ہے، وہ کمران، بلو چستان، ملتان، ویبل وغیرہ سندھ اور اس کے اطراف کے رہنے والے تھے، قدیم عرب جغرافیہ نولیس این خرواذ بہ نے کمران اورمنسور و (سندھ) کے درمیان کی سومیل تک جاٹوں کا علاقہ بتایا ہے، چنانچے قہرتا ہے (ایران) سندھ کی طرف آنے والی شاہراہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کھا ہے ک

من اول مكران الى المنصورة ثلث مائة و ثمانية و خمسون فرسخا و الطويق فى بلاد الزط وهم حفاظ الطريق. كيم مكران كابتدائى مرے كيكر منهوره تك تين سوا شاون قرئ كا فاصله كاور بورارات زطك آباديوں سے توكر گزرتا ہے بيلوگ ال راستہ كے كافات ...

اصطحری نے سندھ (منصورہ) سے ملتان تک کے بورے درمیانی علاقہ کو جانوں کا علاقہ لکھا ہے،اور اس میںان کی آبادیاں بتائی ہیں:

> وبه لمدالسند هو السمنصورة واراضي الزط، وما والاها الى الملتان. ممم الملتان.

سنده کا ملک منعبوره اور زط کی بستیون ادراطراف وجوانب سمیت ملتان تنا محضلا بیوا

ابوالفد ا، کی تصریح او پر گذر چکی ہے کہ بلوچستان کے باشندے جائے کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور انکی زبان ہندوستان کی زبان سے قریب ہے، ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زبانہ میں عرب میں جو جائے آباد ہوگئے تھے وہ حدود سندرھ کے رہنے والے تھے اور کمران سے پنجاب تک

بخارى كتاب احاديث الانبياء، باب تول الته مز وجل ، دا ذكر في الكتاب مريم-

ائی آبادیا<sup>ن پھی</sup> ہوئی تھیں۔

### ایران میں جاٹوں کاعلاقہ

ہندوستان کے جائے عرب میں مختلف طریقوں سے پہنچے تھے، ان میں کچھتو المد (بھرہ) سے عمان اور بحرین تک کے ساحلی علاقے میں آباد ہوکر مولیق، بھیٹر، بکری، اونٹ وغیرہ پالتے تھے، اور سیمستفل طور سے ساجلی شہروں اور دیباتوں میں آباد ہو گئے تھے، اور ان کی اکثریت شاہان ایران کی فوج اور سے ساجلی شہروں اور دیباتوں میں آباد ہو گئے تھے، اور ان کی اکثریت شاہان ایران کی اور ساجل بھی یمن تھا، چنا نچہ اور ان میں ابلہ اور جنوب میں یمن تھا، چنا نچہ ایران میں ابلہ اور جنوب میں یمن تھا، چنا نچہ ایران میں قدیم زمانہ سے جانوں کے بڑے بڑے بڑے شہراور باروق بستیاں تھیں، جو فارس سے حراق تک بھیلی جو نی تشریق بیا ساٹھ میل کے بعد جانوں کا بہت بڑا شہرتھا، جسے ان کے نام تی پرز طاکہا جاتا تھا، این خرداذب کا بیان ہے:

من الاهو إذ الى اذم سنة فراسخ ومنها عبدين حمسة فراسخ، ثم الى رام هر مزستة فراسخ ثم الى الوط سنة فراسخ. انواز سازم تك چيفرنخ كى مسافت باورازم سة عبدين پانچ فرنخ پر ب، پُعررام برمزتك چيفرن به پُعروبال سن ط چيفرنغ پر ب-

خوزستان کے علاقہ میں جانوں کا عظیم الشان اور بارونی شررتھا، جو دوعایقوں میں تقسیم تھا، اور دوناموں کیے تھے، دوناموں کیے تھے، دوناموں کیے تھے، دونوں علاقے نبایت وسیع وکریش تھے، اور دوندیوں کے کناروں پر آباد تھے، اصطری نے اتلیم خوزستان کے بڑے بیاے شرول کا تذکرہ کرتے توسے لکھا ہے:

وحومة الـزط والحابران وهما واحد، والزط والخابران هما كو رقان عامرتان على نهرين جاريين. \* في

حومة الزط اور خابران دونوں ایک ہی علاقہ کے نام میں ، زط اور خابران

دونوں دو(٢) ستے ہوئے دریائے کنارے پرا بادیں۔

کابل میں بھی جاٹوں کی آبادی تھی ، ان ہی میں بعد میں امام اعظیم ابوحنیفہ نعمان بن خابت زوطی ( زطمی ) بن ماہ رحمۃ اللہ علیہ بہیدا ہوئے ، غالبًا زوطی کا اسلائی نام نعمان تھا، اور ماہ شاہ ایران کے

میرت این بیشام ۹۵ و تاریخ طبری ج ۳ س ۲ ۵ ا ـ

مرز بان یعنی نائب حاکم تھے ،ای گئے بعض روایات میں زوطی بن ماہ کے بجائے نعمان بن مرز بان آیا ہے۔ ہے۔

### عرب میں جاٹوں کاعلاقہ

ہندوکستان کے جاٹوں کے ایرانیوں کے توسط سے عری میں جانے اور وہاں آباد ہونے کی تاریخ بلاذ ری نے فتوح البلدان میں''امرالا ساور ۃ والزط'' کے ماتحت یوں کسی ہے:

> واما السيابجة والرط والاندغار فانهم كانوانى جندالفرس ممن سبوه وفرضواله من اهل السند ومن كان سبيا من اولى الغزاة فلما سمعرا بما كان من امرالا ساورة اسلموا واتواابا موسى فانز لهم البصرة كما انزل الاساورة.

> یا بجد زطاوراند غارا برانیوں کی فوخ میں ان کے قید یون میں سے تھے، اس فوخ کوا برانیوں نے سندھیوں میں شار کر کے ان بی کے درجہ میں رکھا تھا، نیز اسے بھی لڑنے والے قید یوں کی حیثیت دی تھی، جب ان فوجیوں نے اساورہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ سنا تو یہ بھی مسلمان ہوکر حضرت ابوموی ہے کے پاس آگئے اور آپ نے ان کو بھی اساورہ کی طرح بھرہ میں آباد کیا۔

اس سے پہلے ایران کے فوجی''اساورہ'' کے اسلام لانے کے سلسلے میں شیر و بیاسواری کے مسلمان ہو کر بھرہ میں آباد ہونے کے بیان میں لکھا ہے:

> فانضم الى الاساورة السيابجة وكانواقبل الاسلام بالسواحل وكذلك الرط وكانو اباالطفوف تيتبعون الكلا

> شرویه اسواری اپنی جمعیت سمیت اساوره سیا بجه میں آ کرمل گیا، به سیا بجه اساوره اسلام سے پہلے خلیج عربی کے سواحل میں رہا کرتے تھے یہی حال جانوں کا بھی تھا، بہلوگ سواحل میں جیارے کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے۔

اى باب مين علامه بلاؤرى ايك جلَّه لكصة بين:

وقد كان معاه بة نقل من الزط والسيابجة القدماء الي سواجل

انسان العرب ج يص ٣٠٨ ..

الشام وانطاكية بشوأ

حضرت معاوية نے قدیم زمانہ ہے آباد جانوں اور سیائجہ کی ایک جماعت کو شام اورانطا کیہ کے سواحل پرمنتقل کر کے آباد کمیا۔

ان تمام تصریحات کا حاصل میہ ہے کہ جائے قدیم زمانہ سے ایرانیوں کی فوج میں رہتے تھے، ان سندهی سیابیول کوعام ایرانی سیابیول سے الگ قرار دیکران کی تخوا ہوں کا معیار ایرانیوں ہے جدا گاند قلا اوران کی حیثیت بیگار کی ہی تھی، اسلام ہے بل یہ ہنرو . د بات طلیح عرب ( خلیج فارس ) کے سرسز وشاداب سواحل ابلہ ہے لے کر بح ین ااور ثمان تک پھلے مہوئے تھے،اور ابلہ جس کے قریب بھر ہ آباد ہوا،ان کا بہت بڑامرکز تھا، بعد میں جب بہلوگ مسلمان ہو سے تو سواحل شام والظا کیہ میں بھی ان کی بہت بولی تعدادآ بادکی گئی۔

الله کے بعد جانوں کا دوسرا مرکزی مقام بح ین تھا، جہاں وہ عبد رسالت سے سیلے بوی تعداد میں آباد تھے چنانچے المص میں جب بح ین اوراس کے اطراف میں ارتداد کا فتنہ ریا ہوا تو جائ بھی اس کی لیبیٹ میں آ گئتے ،اور هطم بن ضبیعہ نے قطیف ، ہجراور حظ میں آباد جانوں کواسلام اورمسلمانوں کے خلاف محرکایا ورایے ساتھ ملایا:

> حتى نزل القطيف وهجر واستغوى الحط ومن فيها من الزط والسيابجة <u>۵</u>۵

هطم بن ضبیعه قطیف اور جرینجا،اور حظ کی بوری آبادی کواور و ہال جس قدر جاٹ اور سیا بجہ تصرب کو گمراہ کر کے اپنی فوج میں شامل کرلیا۔

پھر جب اسلامی فوجوں کے مقابلہ میں ان کو ہزیمت ہوئی تو ایک بہتے بڑی جماعت دارین کی طرف بھاگی اور باقی شکست خوردہ کفارایے ملکول اور قبیلوں میں طلے گئے، اس سے طاہر ہے کہ ہندوستان کے جائے بھی شکست کھانے کے بعد ہندستان کی طرف بھا گے ہوں گے۔

مکه مکرمه میں بھی جاٹ موجود تھے، اور وہاں کےلوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے، جامع تر مذي كے ابواب الامثیال كي أيك طويل جديث ميں حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے رسول الله صلى الله علیہ وسلم کی معیت میں بطحائے مکہ میں جنوں کو دیکھا جن کی شکل وشاہت ان کے بیان کے مطابق

فتوح البلدان فس١٤٣.

جاڻو ل کي تھي

فیسنا انها جالس فی خطی اذا اتانی رجال کا نهم الوط اشعاد هم و اجسامهم لااری عورة و لا اری قشو الم می مین این اردگرد کمنی بوت دائره مین بیشا تها که یجملوگ میرے قریب آئے، وہ لوگ این بال اور جم میں جائوں کے مثابہ تھ، میں نہ انکاستر و کمیسکا اور نہ انکا بیم ایا۔

مدینه منوره میں قدیم زمانہ ہے بچھ جائے موجود تھے، جن میں ایک سے مسلمان جائے طبیب اور معالج تھا، جس نے حضرت عائشہ رضی القد عنہا کے متعلق بتایا تھا کہ ان پر ان کی بانڈی نے بحر کردیا ہے۔ 24

# جاٹوں کے اثرات غربی زندگی میں

فرض مشرقی سواحل میں پھیل جانے کے ساتھ ساتھ عرب کے بڑے بڑے مقامات میں بھی وہ آباد تھے، اوران کی خاص خاص چیزی عربوں میں رائج اور مشہور ہوگئ تھیں،اورا پی زندگی میں وہ ان کو برضتے تھے، چنانچہ جاٹوں کے بال ترشوانے کی ایک قسم قلی ہے، جوعر بوں میں رائج ہوگئی تھی، اسان العرب اور مجمع اابحار میں ہے۔

> وفى بعض الاحبار فحلق راسه زطية رقيل هو مثل الصليب كانه فعل الزط. <u>هم</u>

بعض اخبار میں ہے کہ آپ نے جانوں کے طریقہ سے سرمنڈ ایا تھا جس کی شکل صلیب کے مانند ہوتی ہے جیسا کہ جانوں کا طریقہ ہے۔

اس سے بیہ پینٹربین چلتا کے رسول انتصلی انتد علیہ وسلم نے اس طرح سرمنڈ ایا تھایا کسی صحابی وغیرہ کا واقعہ ہے، مگر ظاہری الفاظ ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ خو درسول انتصلی انتدعلیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ رف کی نیاز کی اس کے درسائر میں میں میں میں میں اس میں اس کا میار کی اس کا میں میں اس کا میں کا داخلہ کی میں می

جاثوں كى نسبت سے كيڑ ئے عرب ميں مشہور تھے، لسان العرب ميں ہے: الرط جيل اسو د من السند اليهم تنسب الثياب الزطية عليه الله

جاٹ سندھ کے سیاہ رنگ کے لوگ ہیں اکل طرف ثیاب زطیہ منسوب ہیں۔

رجال السند والهندش ٣٤٣ تا ١٤٥ ذكر ابوسالمه زطي \_

اس عبارت ہے بھی یہ نہیں چلتا کہ ٹیاب زطیہ خاص قتم کے کیڑے تھے جن کو جاٹ تیار کرئے تھے اور عرب کے بازاروں میں فروخت کرتے تھے، یہ کچریاان کی ذاتی پوشاک کے کیٹرے تھے، جیسے .

جانوں کے ذریعہ گانے کے بعض ہندی راگ بھی غالبًا قدیم زمانہ ہے تر ابوں میں مشہور تھے اور وہ ان کے ذریعہ ہندی موسیقی ہے محظوظ ہوتے تھے،اس کی تصریح اگر جہاس دور میں نہیں ملتی مگر جاحظ نے کتاب الحیوان میں ایک شاعر کار جزاعل کیا ہے جس میں اس نے مجھمر کی آ واز کو جاٹوں کے نغمہ ہے تشبیهه دی به اس رجز کاایک مفرعه بید.

اذتغنين غناء الوط.

مچھر حاثوں کے گانے کی طرح گارے تھے۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں جاٹوں کا نغمہ بہت مشہورتھا۔

مذکورۂ بالاتصریحات ہے جہاں بیمعلوم ہوتا ہے کہ عرب میں جانوں کے اطوار و عادات مشہور تھے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جائے عرب میں اپنی ملکی اور تو می خصوصیات قائم رکھنے میں آ زَاد تھے،اوران ہرعر بی زندگی اس طرح مسلطنہیں ہوئی کہ وہ اپنی ہندی زندگی کو بالکل ہی جھول . گئے ہوں، یا چھوڑ میٹھے ہوں، بلکہ انھول نے عربی زندگی کوایے اطوار وعادات سے متاثر کیا۔

# جاتوں کی زبان اوراس کا اثر عربی زبان پر

بعض روایا ت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ جائوں نے اپنی ہندوستانی زبان خلافت راشدہ کے زمانیہ تک محفوظ رکھی ،اوروہ اسی میں گفتگو کرتے تھے، جمع البحرین میں ہے۔

> وفي حديث على انه لمافرغ من قتال اهل البصرة اتاه سبعون رجلاً من النوط فكلموه بلسانهم فقالوالعنهم الله بل

حضرت علیٰ کے واقعہ میں ہے کہ جب وہ اہل بھر ہ سے جنگ کر کے فار ٹ ہوئے تو ان کی خدمت میں ستر جان حاضر ہوئے اور اٹھوں نے اپنی زبان میں آ ب ہے بات کی اور کہا کہ اللہ ان (اہل یصرہ ) پر لعنت کرے ، کوئی اور

المسالك والحمالك س

مجمع البحار مادوت \_

نبين بلكه آپ اور صرف آپ امير و حاكم بين -

اس کا صریح مطلب بیدے کہ بھرہ کے جاٹوں نے حضرت علی رضی اللہ عند کے زمانہ خلافت تک اپنی ملکی اور قومی زبان ہندی کو مخفوظ رکھا تھا، اور وہ اس میں گفتگو کرتے تھے، اور انھوں نے حضرت علیٰ کی خلافت کا افزار کیا، یہی وجہ ہے کہ عرب کے جن علاقوں میں بید ہندوستانی آ باد تھے، خصوصت سے خلافت کا افزار کیا، یہی وجہ سے کہ عرب کے جن علاقوں میں بید ہندوستانی آ باد تھے، خصوصت سے بحرین وغیرہ کے ساحلی اطراف میں، وہاں کے عربوں کی زبان ان کی زبان کے اختلاط کی وجہ سے غیر معتد قرار بائی کہ وہ فضیح اور غیر معتبر ہوگئی تھی، چنا نجے قبیلہ بنوعبر القیس اور از دعمان کی زبان اس لئے غیر معتد قرار بائی کہ وہ اور بندوستانیوں کے اختلاط کی وجہ سے عربیت کا جو ہر کھو بچکے تھے، یہی حال کی میں والوں کا تھا۔

عبد رسالت میں جانوں ہے مسلمان اچھی طرح واقف تھے، اور ان میں ان کی رنگت، شکل وشاہت اور ان میں ان کی رنگت، شکل وشاہت اور لباس وہنیت وغیر ومشہورتھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت گذر پچکی ہے، جس میں انھوں نے ایک مخلوق کو جانوں ہے تشہید دئی ہے اور ان کے لیے لیے بالوں اور موٹے تازے جسموں کو خاص طور ہے بیان فر مایا ہے۔

خودرسول الله صلی الله علیه وسلم نے حدیث معراج میں حضرت موی علیہ السلام کوجسما نیت میں جا توں ہے تاہم کا جا توں سے تعلیم ہے اور کی موایت میں ہے۔

و أما موسى فآدم سبط كانه من رجال الزط <sup>ال</sup> موئ گذي رنگ كِنوش قامت تھے، گوياوه جانوں مي*ں سے تھے*۔

ائی طرح جب والم ججری میں نجران سے بی حارث بن کعب کے مسلمانوں کا وفدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کود کھی کر فرمایا:

من هؤلاء القوم لذى كأنهمر جال الهند. الله من هؤلاء القوم لذى كأنهمر جال الهند. الله من مناوسة الله من

## جا ٹوں اور عربوں کی باہمی معاشرت

جاٹوں نے اپنی خصوصیت باقی رکھتے ہوئے اپنے کوٹر بی زندگی سے اس طرح ہم آ ہنگ کرلیا تھا کرعر پول کے اجتماعی معاملات میں ان کا ساتھ دیتے تھے، اور مختلف قبائل کے موالی وحلفا ، ہنگران کے

ان ثمام اقوال كيليخ لسان العرب ج عص ٢٩ ملاحظه مو \_

طرفداروں میں شار ہوتے تھے، جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ قطیف ، ہجراور خط وغیرہ ساحلی علاقوں کے جاٹ ارتداد کے زمانہ میں حظم بن ضعیعہ کے ساتھ خلافت صد اپنی کے خلاف کفار وہشر کین کے ساتھ نکلے تھے، اس طرح بمامہ کی جنگ میں اٹنی زمانہ میں مسلمۃ الکذاب کی فوج کے پاس جو ہندی تلوارین تھیں، وہ غالبًا بخران ونجد کے جاٹوں ہی کی تھیں۔ بعد میں یہ لوگ بحرین کے مشہور قبیلہ بنو عبدالقیس کے خاص حلیف اور طرفدار بن گئے تھے ، فوج میں بن عباللہ کا قول ہے:

ويغنى الزط عبدالقيس عنا وتكفيناالاساورة المزونا

ہمارے مقابلے میں عبدالقیس کو جات کا فی ہیں اور ہمارے لئے اساور ہ کافی ہیں۔

ای طرح و دعرب کے مشہور قبیلہ بنوتمیم کے بھی حلیف دوسنوا تھے ،اور قبائلی لڑائیوں میں ان کی مد د کرتے تھے۔ایک شاعر کہتا ہیں:

فجئنا بحي وائل وبلفها

وجاءت تميم زظها والاساور علا

(ہم دائل کے دونوں قبیلوں اور اس کے دوستوں کولیکر آئے اور بوتمیم اپنے حانوں اوراساورہ کولیکر آئے )

جاٹوں کی بیدوش عہداسلام میں بھی قائم رہی اوروہ اسلام لانے کے بعد بھی اپنی پیند ہے گئی نہ کی قبیلہ کے حلیف بن کران کے معاتمہ رہتے تھے،اوراس کی معیت میں اسلامی غزوات میں شریک ہوتے تھے، چنانچہ سمال ھے کے بعد بھرہ کے جائے اور سیابچہ بنو حظلہ کے ساتھ رہتے تھے،اور مشرکین ہے جہاد کرنے کے لئے ان کے ساتھ نکلتے تھے۔ مملا

جاٹوں گی مسلمانوں کی باہمی آ ویزش سے کنارہ کشی

اس سلسلہ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جانوں نے بعد میں حتی الا مکان غیر جانب داری پر عمل کمیا اور کو بات یہ ہے کہ جانوں نے بعد میں دیا، بحرین کے جائے علم بن کیا اور کھل کرمسلمانوں اور عربوں کے اندرونی معاملات میں کھی دخل نہیں دیا، بحرین کے جائے علم بن ضرور آئے مگر اسلام لانے کے بعد ضبیعہ کے دباؤ میں آئے کر عبد صدیقی میں اسلامی فوج کے مقابلے میں ضرور آئے مگر اسلام لانے کے بعد

• کے جبر ة اللغة ج ساص ٢٠٥٠ توالير إوں كي جباز راني ش ١٩ز

انھوں نے اپنی غیر جانبداری کی پالیسی کو برقر ارر کھااور مسلمانوں کے آلیس کے معاملات میں شریک مہیں ہوئے ، بلاذری کی شہاد ہے :

ولم یشهدو امعهم الجمل وصفین و لاشیئاً من حروبهم. ۲۵ ان او گول نے مسلمانوں کے ساتھ نہ جنگ جمل میں نہ جنگ صفین میں اور نه بی کسی اور جنگ میں شرکت کی۔

# مسلمانوں کی خانہ جنگی میں جاٹوں کی طرفداری

بھرہ کے مسلمان جانوں سے بیشرط کر لی گئی تھی کہ وہ داخلی معاملات میں نہ پڑیں گے اور کسی جماعت مقابلہ میں دوسری جماعت کی مدہ نہیں کریں گے۔ کیکن بعد میں حالات کے نقاضے سے ان کو مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں اور تحریکوں میں کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دینا پڑا، چنا نیج جمل اور صفین کے بعد یوم مسعود اور یوم زبدہ میں انھوں نے حصہ لیا۔ اور عبد الرحمٰن بن افعدت نے جب بنوامیہ کے خلاف قرا، کی جماعت کے ساتھ خروج کیا تو جائ اور سیا بچہ بھی کھل کر اس میں شریک ہوئے ، جائ بن کردیئے اور ان کو جلاوطن یوسف نے اس برعہدی کے جرم میں ان کے مکانات مسلم کر اور نئے ، وظیفے بند کردیئے اور ان کو جلاوطن کردیا ، اگل اس کے بعد جانوں کی جمعیت منتشر بوگی ، اور انھوں نے اس کے انتقام میں بھرہ اور بغداد کے اطراف میں بری شورش بریا کی اور ان کو تباہ و برباد کردیا گیا۔

عبدرسالت بیں جائوں کے اسلام کی تصریح اب تک ہم کوئیں مل کی اور نہ بیا چل سکا کہ ان
کی کوئی جماعت رسول القصلی القدعائیہ وسلم کے زبانہ بیں اسلام لائی تھی ، مگر بی تطعی ہے کہ عبد رسالت
میں یمن اور بحرین کے حدود کے بعض جائے مسلمان ہونے تھے ، چنا نچہ حضرت بیرزطن ہندی یمنی جو
عبد رسالت میں اسلام لائے غالبًا جائے اسل سے تھے ،البت عبد فارو تی میں جب سمایے میں بصرہ
آباد کیا گیا تو یہاں مسلمان جائوں کی بڑی تعداد موجودتھی ، جو بنو خطلہ کے ساتھ رہتی تھی ، اور جب
ایران کے اساورہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کے باتھ پر اسلام لائے تو وہ اجر ہیں ان ہی
مسلمان جائوں اور سیا بچہ کے ساتھ رہے گئے، مگر جب ان ایرانی اور بندوستانی مسلمانوں کی بڑی
تعدادا کشا ہو تی نوشیم نے ان کوا پی طرف کھینچا اور اساورہ بنوسعد کے یہاں چلے گئے اور جائے اور

كماب البلدان ص٥٠٠ ـ

المنجد طبع جديد ش ۲۵۶ ـ

# جاڻوں کی سرکشی اور غارت گری

بعد میں تجائی بن یوسف نے سنگائ نے جائوں کواوردوسری قوموں کوان کے بال بجوں سمیت بالا کر مقام سکر کے نتیبی سنگائ جسہ میں آباد کیا، جنھوں نے بیباں آپھی خاصی طاقت جمٹے کر لیا اتفاق ہے ای زمانہ میں بہت سے غلاموں اور بنو بابلہ کے موالی اور محد بن سلیمان بن علی کے نا نبال کے لوگوں نے بحناگ بھاگ کر بیباں بناہ لی اور ڈاکہ زنی اور حکومت کی خلاف ورزی شروع کردی، اس سے پہلے بھی بیہ جائے کشتیوں کو لوٹ لیتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان کی جمعیت کے ساتھ ان کی جرائت وطاقت بھی بروھی گئی، بیباں تک کہ مامون کے زمانہ میں انھوں نے بھرہ کا تمام شیمی علاق اپ قبضہ میں کرلیا، اور بھر وسے جو شتی اور جہاز بغداد جا تا اس کو لوٹ لیتے، جس سے بغداد اور مصر کے درمیان بھی سر اور حمل فیقل کا سلسلہ بند ہوگیا، اور اس کا سلسلہ عرصہ تک جاری رہا، خلیفہ مقتم نے اپنے زمانہ میں ان جاٹوں کا مطاف فوجی کار روائی کی اور ان کی سرگو بی کے لئے خراسان کے ایک فوجی افسر بھی صرف ہو بے تکلف خرج کیا جا بھی ہیں جشا میں میں میں ان جاٹوں کا مقابلہ کیا اور ان کو خانقین میں رکھا گیا اور زیادہ تعداد میں زریہ اور دسری سرحدوں کی طرف بھیجدی گئی۔

ابن اثیر کابیان ہے کہ بحرین کے علاقہ حظ میں جات اور سابحہ آباد تھے، مامون نے وو میں ان سے جنگ کرنے کے لئے عیسی بن پر بد جلودی کو پھر اوا دین ما سحور کو متعین کیا، اس کے بعد 11 میں جیف بن عبنسہ نے ان کوزیر کیا۔

مسعودی نے کتاب التنبیہ والا شراف میں لکھا ہے کہ مقتصم کے زمانہ میں بندوستان کے بہت ہے جہاز گرفتار کئے گئے ، ان میں ایک بہت بڑی جمعیت تھی جوساحل فارس، عمان اور بھرہ اور واسط کے درمیانی علاقہ میں ڈاکے زنی اور قل وخوزیزی کیا کرتے تھے، ہندوستان کے قیط اور گرانی کی وجہ ہے پہلوگ بہت بڑی تعداد میں غلل مکان کر کے کرمان ، فارس اور اہواز کے علاقہ میں آ کرآ باد ہو گئے ، اور ان کو یباں غلبہ حاصل ہوگیا ، معتصم نے ان کو وبال سے نکال کرخانقین اور جلولاء میں اور شام کے شہر

سین زریہ میں آباد کیا، ای کے بعد ہے ملک شام میں بھینسوں کا رواج ہوا، اس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے بھینس نہیں دیکھی تھی۔ کلے

یہ ہے بندوستان کے ان جائوں کی مختصر تاریخ جوقد یم زمانہ ہے جرب میں آباد تھے، اوراسلای دور میں انھوں نے بصر ہ اور بغداد کے درمیان اپنی ایک آزاد زیاست قائم کرنیکی کوشش کی اور خلافت اموی اور خلافت عباسی میں بڑی شورش بریا کی تھی، اس لئے حکومت کوان کا استیصال کرنا پڑا۔

جاٹوں میں بعض بڑی اور مشہور شخصیتیں بھی گذری نیس، مثالا ابوسالمہ زطی ،یہ حضرت علی کی طرف سے بھر میں آباد سیا بچہ کے حاکم مقرر کئے گئے تھے، نبایت صالح اور نیک بزرگ تھے، محمد بن عثان زطی بھری کو جاٹوں نے اپنے غلبہ وفاتنہ کے زمانہ میں اپنا جاکم بنایا تھا، اس زمانہ میں انھوں نے ساق زطی نامی ایک مخص کو بھی اپنا امیر بنایا تھا، ان کے تفصیلی حالات کے لئے تاریخ ابن خلدون یا رجال السند والهذ ملاحظہ ہو۔

## ہند کی ایک جماعت عرب میں

#### مبيز

ہندوستان کی ایک اور جماعت بھی قدیم زمانہ ہے عرب میں پائی جاتی تھی، اس کوعرب''مید''
کہتے ہیں، ایرانیوں کے توسط ہے جومید عرب میں گئے ان کی حیثیت شاہی فوج اور ایرانی تشکر کے
سپاہی کی تھی، اور جھوں نے بطور خود عرب میں بودوباش اختیار کی ان کوعرب مید یعنی ڈاکواور بحری
آفت کے نام ہے موسوم کرتے تھے، کیوں کہ بیاوگ عربوں کے جہازوں اور کشتیوں کولوٹ لیتے تھے،
اور تجارتی کاروبار میں بڑی تاہی بریا کرتے تھے۔

علامہ سیدسلیمان ندوی کا بیان ہے کہ شاہان ایران نے سندھ اور بلوچتان پر قدیم زمانہ سے قبضہ کر کے یہاں کے جائے اور مید دوقو موں کواپنی فوج میں رکھا تھا، اور و دان سے اپنی حکومت کے قیام وبقامیں کام لیتے تھے۔

مهر اييناص ١٥٨٣ و ١٥٨ ه فتوح البلدان ١٣٦٧ ع

# هندکی ایک دوسری قوم عرب میں

سيأبجه ياسبابجه

جائ اور مید کے بعد ہندستان کی ایک اور قوم عرب میں قدیم زمانہ سے پائی جاتی ہے، وہ سیا بحد (بالیا) یاسبا بحد (بالیا) ہے، بااذری نے فتوح البلدان میں، اور این خلدون نے اپنی تاریخ میں، بار بارسیا بحد استعمال کیا ہے، ہم نے بھی رہال انسندوالبند میں عام مورخوں کے بیان مجمع مطابق سیا بجد بھی کا جا ہے، بھر ایس نظیم میں ابن فقیہ بمدانی نے کتاب البلدان میں، ابن ورید نے جمہر قاللغتہ میں اور این منظور افریقی نے لسان العرب میں نسبا بجہ' (جمع سیمی یا سانج) بتایا ہے۔

سيابحه كي تحقيق

ملامه سیدسلیمان ندوئی نے'' غرب و بهند کے تعاقات میں جگہ جگہ سیابجہ (معرب سیاہ بچے ) دیرج فرمایا ہے ،گرعر بوں کی جہاز رانی میں ابن درید کی کتاب جمبر ہالد فقہ سے سابجہ نقل کر کے لکھا ہے کہ: ''سابحہ کی ہندی اصل معلوم نہیں'' (عس ۱۹)

جومور خین اے سبانجہ بتاتے ہیں ان کے نزدیک اسادرہ جمع اسوارہ اُحامرہ جمع احمر، بیاسرہ جمع، بیسر و نیبرہ کی طرت یہ بہتی یا سانگ کی جمع ہے، عمر ابی مین لفظ سینج بروزن رخیف فاری کے لفظ سینک کا معرب ہے جس سم معنی قمیص سم میں ،اس کی تصغیر سینج ہے، محمد طاہر گجراتی نے لکھا ہے: هو ثوب صوف اسو د

بياون كاسياه كيثرا هوتاب-

لفظ المنظ المرتبي المعنى ابن خرداذبي في ليند عنى سينك كوبيان كرتے موت كئے

فيه صورة من اول القون الى آخره فاذ اشق رأيت الصورة بيضاء في سواد كالسبح في صورة انسان اودابة، اوسمكة اوطاوس اوغيره من الطير.

۲ کے ایک تاریخ طری جساس ۲۵۵، وکامل این اثیر ج اس ۱۳۱۱

اس کی سینگ میں شروع ہے آخر تک صورت ہوتی ہے، جب وہ کائی جاتی ہے تو اس کے اندر سیاہ رنگ میں سفید صورت نظر آتی ہے، آج کے مانہ ند ، سیہ صورت انسان ، چویا ہے، مچھلی ، مورو غیر ہ کی ہوتی ہے۔

سجہ کے معنی ساہ کمبل اور تسج کے معنی ساہ کمبل بیننے کے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ اگر انفظ سبا بجہ بہتی یا سانے کی جمع ہے تو اس ہے مشتق ہے، کیونکہ بیاؤگ عرب میں جا کر تشتیوں اور جہازوں کی بحری واکوؤں ہے حفاظت کا پیشہ کرتے تھے، اور ضرورت کے وقت ان سے جنگ کرتے تھے، بعد میں جیل خانے وغیرہ کے جا فظ بھی ہموا کرتے تھے،اس لئے بیلوگ سر دی ، پانی ،اور موج و غیرہ سے بیخنے کے عام طور سے سیاہ کمبل استعمال کرتے تھے، اس سے وشنوں کے مقابلہ کی صورت میں جسم کی حفاظت بھی ہوتی تھی۔

لسان العرب ميں سبابحه كابيان اس طرح ك

والسبابجة قوم ذووجلد من السند والهند، يكونون مع رئيس السفينة البحرية يبدر قونها واحدهم سبيجي، ودحلت في جمعه الهاء للعجمة والنسبة كما قالواالبرابرة، وربما قالوا السابح

سبابجہ سندھ اور سند کے قولی اور بہادر لوگ ہیں ، جوسمندری ستی نے مالک کے ساتھ رہتے ہیں ، اور اس کی حفاظت کر کے سمندری کثیروں ہے بچاتے ہیں ، اس لفظ کا واحد سبجی ہے اور اس کی جمع میں عجمیت اور نسبت کی وجہ ہے صرف ماء واخل کر دیا گیا ہے ، جیسے برابرہ جمع پر ہر میں ہے اور واحد کے لئے سان بجمی استعال کرتے ہیں۔

اس میں سبابجہ کو سندھ اور ہندگی ایک قومی ہیکل اور ڈیل ڈول والی قوم بتایا گیا ہے جو بحرمی سفر میں محافظ فوج کی طرح رہا کرتی تھی ، اور بیاوگ عرب میں اس کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، ابن السکیت کا بیان ہے:

السباسجة قوم من السملد يستاجرون ليقا تلوافيكونون كا

ے فقرح البدان ص ۳۶۸ - هنوخ البلدان ص ۳۹۸ سلخص <u>.</u>

لميذرقة

سبابجہ سندھ کی ایک قوم ہے، ان کومقابلہ کے لئے اجرت پر جہاز وں اور کشتیوں پر ملازم رکھا جاتا ہے اور وہ محافظ ونگراں کی حیثیت سے رہتے . میں

امام لغت جو ہری نے لکھا ہے:

السبابجة قوم من السند كانوابالصرة جلاوز، وحراس السجن فك

سبانجەسندھىکى ائىك قوم ہے جوبھر ، میں تعینات تھی ،اور قبیرخانوں کی محافظ تھی -

مشہور قدیم لغوی ابن در پدنے جمہر ۃ اللغۃ میں لکھا ہے:

السابحة قوم من الهند يستا جرون للقنال في السفن الح سائجه مندوستان كَى ايك قوم ہے جمن كولڑ نے كے لئے جہازوں اور كشتيوں ميں اجرت برركھا جاتا تھا۔

بن فقیه بهدانی نے کتاب البلدان میں لکھاہے.

وعلوج السند السبايجة المشك

سند دے چودھری اور حاکم کوسیا بحہ کہتے ہیں

ان بیانات سے سبا بجہ کے بارے میں اجمالی طور سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ سندھ اور سندھ اور سندھ اور سندھ اور سندھ اور جبازوں پر ملازمت سندوستان کے باشند سے معلق مرب کے ساحلی مقامات پرسکونت کر کے کشتیوں اور جبازوں پر ملازمت کرتے بتھے اور بحری ڈاکو بول سے بوقت ضرورت لڑتے تھے ، بعد میں جب بھرہ آباد ہوا تو یہ لوگ یہاں کے جیل خانہ وغیرہ کے بھی نگراں مقرر کئے گئے۔

لمنجد واليح فلطي

ان قدیم اورمتندا قوال و تسریحات کے باوجود معلوم نیس کن معلومات کی بنا پرالمنجد کے نئے اضافے مین سباہجہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انڈونیشیا کے باشندے تھے،اور ۱۳۸جے میں مسلمان

مروح الذہب برحاشیہ کامل ابن اثیرج ۵ص۹ ـ

ہونے

قوم قطنو اقبل الاسلام فی سواحل خلیج العجم، اصلهم س جزیره سوما ترا، اعتنقوا الاسلام ۲۲۸، و تجندوا فی جیشه، اقیمواحرسهٔ علی خزینهٔ البصرة.

اقیمواحرسهٔ علی خزینهٔ البصرة.

ایجد ایک قوم سے جوقبل اسلام خلیج فارس کے سواحل میں آباد تھی، اس کی اصل جزیرهٔ ساترات ہے، یہ لوگ ۱۳۸ ھیس مسلمان ہوئے اور اسلام فوج میں شامل ہوگئے نیز یمی لوگ بھرہ کے بیت المال کے محافظ مقرد کئے

واقعہ یہ ہے کہ سیا بجہ خالص ہندوستانی تھے،ان کوساتر ااورانڈ و نیشیا ہے کوئی تعلق نہیں تھا،اوران کے مسلمان ہونے کے بارے میں ۱۳۷۸ھے کی تعیین کی کوئی وجنہیں معلوم ہوتی۔

### سيابجه الران ملي

عرب سے پہلے ایران میں سیابجہ کا نثان ملتا ہے، اور جائوں کی طرح ان کے ایران میں آنے، جانے اور رہنے کی تصریح ملتی ہے، ابوالفرخ قدامہ بن جعفر بغدادی نے تتاب الخراج وصعة الكتابة میں لکھا ہے کہ انوشیرواں بن قباد نے ایران کی حکومت سنجا لنے کے بعد تین شہر آباد کئے، شہر شاہران، شہر مقط اور باب الا بواب، چھر لکھا ہے کہ:

وأمسكن مابني من جنده قوما سماهم السيا سجيين ألمك

اوراس نے اپنے آباد کئے ہوئے شہرون میں اپنی فوج کی ایک جماعت کو سرچہ سے مسلم

رکھاجن کوسیاجیین کے نام سے یاد کیا۔

سیا جین ، سیا بچہ اور سبا بچہ میں بظاہر گوئی جوڑ نہیں معلوم ہوتا، مگر ممکن ہے سندھ اور ہندوستان کی یہی قوم ان نے شہروں میں محافظ اور گرال کی حیثیت ہے رکھی گئی ہو، جوان میں امن وامان کے قیام کے ساتھ ساتھ چوروں، ڈاکوؤں ہے بھی ان کی حفاظت کرتی رہی ہو، اور سیا جین کے لقب سے یادکیا جاتارہا ہو، پھر یہی لفظ معرب ہوکر سبا بچہ یا سیا بچہ بن گیا ہو، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ سندھ کے سیا بچہ ایرانیوں کی فوج میں شامل بھی تھے، اس کا بیان آرہا ہے۔

۰ ۸۶ر به و بند کے تعلقات ص ۲۳۰ و ۲۳۱ بحواله انسل و انتحال شبر ستاتی بر حاشیه الملل و انتحل این حزم ج۲۳ س۲۴۲ بـ

قدیم ایران میں ساہ جروء ساہ مص اور ساہ نام کی بستیوں گا تذکر و کتابوں میں آتا ہے <sup>شکے</sup> گر ان کے بارے میں پنہیں کہا جا سکنا کہ وہ کس جگہ کے کالی نسل کے لوگوں کی جستیاں تھیں ، تمرقیاس ہوتا ہے کدان میں ہندوستان کے سیاہ رنگ کے اوگ اکثریت میں آبادرہے ہوں گے جن میں جات اور سابجہ سب ہی شامل ہوں گے۔

### سيابحه عرب مليل

یوں تو سابجہ کیچ عرب کے ساحلی مقامات برھام طور سے عبدر سمالت اوراس کے بھی پہلے ہے۔ موجود تھے، تمرابلیہ جہاں بعد میں بصرہ آباد ہوااور بحرین ان کے خاص مرکز تھے، بھر ہ کے جاٹوں اور سابجہ کے متعلق بلا ذری کی بیدوایت گذر چکی ہے۔

> فإنضم الى الاساورة السيابجة وكانو اقبل الاسلام بالسواحل وكذالك الزط وكانوا بالطفوف يتبتعون الكلا للحك سیاہ اسواری اینے آ دمیوں مسیت اساورہ سیابحہ میں ل گیا بیلوگ اسلام ے پہلے سواحل میں آباد تھے، ای طرح جائے بھی تھے، جو سواحل میں

> > جارے کی تلاش میں پھرا کرتے تھے۔

یبال پر طفوف و سواحل ہے مراد بحرین اور نمان کے ساحلی مقابات اور بستیاں ہیں جن میں قطیف ، ہجر ، دارین ، حظ ، تطروغیرہ شامل تھے ، اوپر گذر چکا سے کہ رسول الله علیہ اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عبد صدیقی کے شروع ہوتے ہی ، جب بحرین میں ارتداد کا فتنہ کھر اہوا تو کھاروشرکین بھی عظم بن صبیعہ کی سرکردگی میں اسلام کے خلاف اٹھے،جس میں جانوں کی طرح سیابچہ بھی گمراہ کر کے شامل

> حتى نزلها لقطيف وهجر واستغوى الحط ومن فيهامن الزط و السيابجة <sup>كك</sup>

> عظم این فوج ایکر قطیف اور جمرآیا اور حظ کی آبادی اور دیاں کے آباد جانوں اورسیا بچه کو به کا کراینے ساتھ کرلیا۔

سیا بجہ کے ان دومر کر ول کے علاوہ ان کی کسی بڑی آبادی کا پیت*ا بین چاتیا انیک*ن طاہر ہے کہ یہ لوگ

لسان العرب ماده جمرج مهم ۲۱۰ ۸۲ سان العرب ماده سورج مهم ۲۸۸ س

منتشر طریقه پرغرب موجودرے ہول ئے۔

يابجه ارياني افواج ميس

اگر چنسیا بجہ کے بارے میں عام طور ہے مورخوں نے بھی بھی کھا ہے کہ وہ کشتیوں اور جہازوں کی حفاظت کے لئے ملازم رکھے جاتے تھے الیکن آئی کے ساتھ وہ جانوں کی طرح ایرانیوں کی فوت میں شامل بھی تھے اور سندھ کی ایرانی نو جوں میں ان کا شارتھا اور بیگار کے طور پران کومعمولی تی تخواہ دی جاتی تھی جبینا کہ علامہ بلاؤری کا یہ بیان گذر دیکا ہے۔

> واما السيابجة والزط والاندغار فانهم كانوافي جندالفرس ممن سبوه وفوضو اله من اهل السند

سیا بچه ، زط اور اند غار ایرانیوں کی اس فوج میں تھے جے انھوں نے گرفتار کر کے سندھیوں میں شار کیا ، اوران ہی کی سطح پر رکھا۔

اندغارا کی قوم تھی جو بھتان ہے متقبل کر مان کے اطراف میں رہتی تھی۔

سابجه عربي معاشره مين

قدیم زمانہ سے سیانچہ کے عرب میں انھی خاصی تعداد میں ہونے اور عربی زندگی میں اپن جگہ لینے کی ایک بڑی دلیل میں ہی ہے کہ عربی او بیات میں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور عربی شاعری نے ان کواپنی تاریخ میں جگہ دی ہے، چنانچہ یزید بن مضرع حمیری نے کہا ہے:

> وطماطم من سيابيج حزرٍ للسوند مع الصباح القددا

یلبسونی مع الصباح القیو دا (سانج کی محفوظ فوجیس مجھ کوشتے کے وقت بیزیاں پہنارہی ہیں۔)

ای طرح ایک اور شاعر ہمیان نے کہاہے

لولقی الفیل ہارض سائنہجا لدق منہ العنق والدوار جا (اگر ہاتھی کاکسی مجد سانج سے بالا پڑ جائے تو سانج اس کی گردن اور ہڈی

كتاب الانساب في اص ١٦ م ٨ كتاب الاضداد ص ١٩ طبع كويت.

يىلى كونو ژەپ گا)

### سيابجه عهداسلام مين

سیا بجہ عبد رساات کے پہلے ہے حرب ہیں موجود تھے، گررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے مسلمان ہونے کی تصریح ہم کونہیں مل مگی ، البتہ عبد فاروتی ہیں یااس ہے پہلے بھر ہ اوراس کے اطراف کے سیا بجہ بھی جاٹوں کی طرح مسلمان تھے، اور جب حضرت ابوموی اشعری کے ہاتھ پر ایران کے اساورہ مسلمان ہو کی جھے ، اور جب جائے ، سیا بجہ اوراساورہ کی اساورہ اور سیا بجہ کے بہاں اترے جو پہلے مسلمان ہو چکے جھے، اور جب جائے ، سیا بجہ اوراساورہ کی ہوگئے تو عرب کے قبال نے ان کوا پی اپنی طرف کھینچا جس کے نتیجہ میں اساورہ فبیلہ بنی سعد ہے ل گئے ، اور جائے اور سیا بجہ بنوحظلہ میں جلے گئے ، اور ہندوستان کی بیدونوں تو میں مسلمانوں کے داخلی جھڑ وں ہے الگ رہ کراسلام کی سر بلندی کے لئے کفارومشرکین ہے جنگ کرنے میں مسلمانوں کا ساتھ دینے گئیں ، جیسا کہ حالوں کے بیان میں گذر دیا ہے۔

# سيابجه كالبيرهمانهل

حضرت بلی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایمرہ کے بیت المال کی حفاظت کے لئے سابحہ کی ایک جماعت تعینات رہی تھی ، ایک قول کے مطابق ان کی تعداد چالیس تھی ، اورا کیک روایت کے مطابق ان کی تعداد چارسو، اس وقت حضرت علی کی طرف سے حضرت عثمان بن حنیف انسار کی رختی اللہ عنہ بھرہ آئے اور ایمرہ کے بیت المال پر قبضہ کرتا چاہا مگر ان کے مگر ان و محافظ سابحہ نے حضرت علی کے آئے تک بیت المال کوان کے سپر دکر نے سے انکار کردیا، جس کے نتیجہ میں وہ سب کے سب ایک رات صبح ہوتے ہوئے آئی کردیئے گئے ، اس وقت سابحہ کا اضراعلی ابوسالمہ زطی (جائ ) تھا، جو بہت نیک شریف وصالح آ دی تھا، بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے قدیم جائوں اور سیا بحد کی ایک بڑی جماعت کو بھرہ ہے شام اور انطا کیہ کے سواحل میں منتقل کرنے وہاں آ باد کیا ، یہ پور کی تفصیل علامہ بلاؤری نے ''امر الا وساورۃ والزط' کے ماتحت درن کی ہے۔ وی

۵۵ کزالعمال ج۸ص ۲۰

# عرب میں ہند کی تیسری قوم

حامره

عرب میں ہندوستان کی ایک اور جماعت زمانہ قدیم ہے آبادگی، جے عرب جمراء جمر، احامراور احامراور احامرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور اس کے ایک فرد کو احمراور کمر و کہتے تھے، جس کار جمہ ہم سرخ پوش یاسر خے کر سکتے ہیں، قدیم احامرہ میں صرف ہندوستانی شامل تھے، اور بعد میں فارس کے ان موالی کو بنی حمراء اور احامرہ کہنے گئے تھے، جوعبد فاروتی میں اسلام لائے مگر ان کو عام طور ہے حمراء ویلم کی نسبت سے یاد کرتے تھے، قدیم احامرہ سندھ کے رہنے والے تھے، ان کا قدیم نشان ہم کو مسعودی کی مروج الذہب میں ملتا ہے مسعودی نے بوداسف (گوتم بدھ) کے ہندوستان میں ظہور ااور دعوت کے منطبط میں ایک جگہ لکھا ہے:

وقيل ذالك في حمرالسند. • ك

اوریہ بات سندھ کے تمر( سرخوں ) کے بارے میں کبی گئی ہے۔ نیز علامہ سیدسلیمان ندوی اکملل والحل شہرستانی کے حوالہ ہے لکھتے ہیں:

یمان مدرن ''بودھون کا ایک تیسرا نام عربی کتابول میں محمرہ ہے، یعنی سرخ کیڑے

والے جس ہے مقصود شاید گروارنگ ہو، یا زعفرانی، بیرنگ ان کے مذہبی پیشواؤں کی بہچان تھی۔'' آگے

احامره كي شحقيق

لسان العرب ميں ہے:

و العرب تسمى الموالى الحمراء والاحامرة قوم من العجم نزلو البصرة. <sup>Ar</sup>

عرباپے موالی کوحمراء کہتے ہیں اورا حامرہ عجم کی ایک قوم ہے جوبھرہ میں بیرین

السان العرب ج ٢٥٠؟؟؟

كتاب المعارف طبع مصرص ٢٩٠

اورای میں اساورہ کے بیان میں احامر دکے بارے میں لکھا ہے:

والاساورـة من العجم بالبصرة نزلولها قديما كالاحامرة بالكوفة المص

اساورہ عجم کی قوم ہے جوقد تیم زمانہ میں بصرہ میں آباد ہوئی ، جیسے احامرہ کوف میں آباد ہوئے۔

یں، ہوروے۔ علامہ سمعانی نے ان کوفٹیلہ از د کی شاخ ہونے کا گمان ظاہر کیا ہے چنانچہ کتاب الانساب میں لکھا ہے

الاحمر هذه النسبة الى الالحمر وظنى انه بطن من الازد ممير المرك نبت مرخ رنك كي طرف ، مير عنيال مين الحرقبيل ازدك ايك

شاخ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ عرب کے قدیم احامرہ ہندوستان کے باشندے تھے،اورع کی قبائل کے حلیف اورمولی بنگران کے ساتھ رہتے تھے، ہوسکتا ہے کہ قبیلہ از دکی کوئی شاخ بھی احمر نامی ہو۔ اس کے بھی شواہدموجود ہیں کہ خود بر بول میں کچھ سرخ کپڑے پہنے والے احمر کے لقب سے یاد

کے جاتے تھے، جمیری زبان میں حَمَّو کے معنی حمیری زبان میں بات کرنے اور سرخ کیڑ نے پہننے کے آتے ہیں، ابن الانباری نے کتاب الاضداوفی اللغة میں لفظو جب پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صنفار کے مورک کھا ہے کہ صنفار کے مورک میر کے یہان ایک آ دمی آیا، یادشاہ نے کہا کہ من دخل صنفار حَمَّو کھراس جملہ کا مطلب میان کیا ہے:

اى تكلم بلسان حمير، وقال بعضهم معنى حمر تزيأ بزيهم وليس الحمر من الثياب. <sup>00</sup>

لینی تمیر کی زبان میں بات کرنے لگتا ہے، اور بعض اہل لغت کا قول ہے کہ تمر کا مطلب میہ ہے کہ جمیر کی ہیئت اختیار کرتا ہے اور سرخ کیڑ ایہنتا ہے۔

## احامره اورغزوهٔ تبوک

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ عہدرسالت میں یہ ہندوستانی سرنے مدینہ اور شام کے درمیان آباد ہنوغفار کے حلیف بنکر بڑی تعداد میں موجود تھے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر ہنوغفار کی

معیت میں اسلامی جہاد میں شریک نہیں ہوئے ، چنانچہ امام بخاری نے الا دب المفرومیں غزوہ تیوک کے سلسلے میں ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس میں راستہ میں رسول اللہ علیہ وسلم اور ابور ہم گئ

ہے ہے ہیں میں ویں دویات کا آ جری حصہ حضرت ابور ہم کی زبانی ہے ہے۔ ملا قات اور گفتگو کا تذکرہ ہے،اس روایت کا آ جری حصہ حضرت ابور ہم کی زبانی ہے ہے۔

فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأ لنى عن من تخلف من بنى عن من تخلف من بنى غفار وهو يسألنى فقال مافعل النفر الحمر الطوال الشط، قال فما فعل السود الجعا

والقصار، الذين لهم نعم بشبكة شرخ الخ. [2]

رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عفار كے ان لوگوں كے بارے ميں مجھ تا اوال فرمانے گئے جو خوزو اُ تبوك ميں بيچھےرہ گئے تھے، چنانچه آپ نے مجھ سے دريا فت فرمايا كه لمبے چوڑے بيٹ والے سرخوں كاكيا حال ہے؟ ميں نے بتايا كه وہ شريك نہيں ہوئے، پھر آپ نے فرمايا كه گھونگھر اليے بال والے كالے لوگوں (غالبًا حبثی) كاكيا معامله رہا، جن كے جانور مقام شبكه شرخ ميں ہیں۔

لسان العرب مين 'ماده تطط' ميں اس حديث كا ايك مكر ايول درج ہے:

فقال ما فعل النصرا لحمر النطاط 0 هذ الحديث ما فعل الحمر النطاط.  $\frac{\Delta^2}{2}$ 

آ پُ نے النضر الحمرالثطاط فرمایا ..... اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے الحمر النطاط فرمایا۔ الحمر النطاط فرمایا۔

ٹط جس کی جمع ثطاط ہے، بڑے پیٹ والے ست آ دی کو کہتے ہیں، اور اس آ دمی کو کہتے ہیں جو کو سچ ہو، جس کے چبرے پر بال نہ ہوں یا کم ہوں، اور نط ط، نطناط کی جمع ہے جس کے معنی طویل کے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ النفر الحمر الطّوال الله سے مراد بنوغفار کے ہندوستانی موالی (احامرہ) ہیں اور السودالجعا دالقصار سے مراد بنواسلم کے جبثی موالی ہیں، جیسا کہ ابورہم کی اسی روایت میں ہے کہ میں نے

افي الصنا ٢٠١٨ ع فوح البلدان ص ١١٦ ع السناص ٢٦٥ -

ان کے متعلق سوچا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیلوگ تو اسلم نے نہیں،علائے فن کو اس کی مزید تحقیق کرنی چاہیے، ہم نے ظاہری الفاظ و بیان سے بینتیجہ اخذ کیا ہے۔

عرب میں ہند کی چوتھی قوم

اساوره ابرانی فوج میں

بهرام جورنے مندوستان کے اساورہ کولیکر بڑی حکمت عملی ہے مقابلہ کیا اور اسے شکست دی: فرکب بھرام فی سلاحه، وقال لاساور فی الهند احرسو الظهری ثم انظروا الی عملی فیما أمامی و کانواقوماً لایحسنون الرمی واکثر هم رجالة.

> بہرام اسلحہ پہنکر نکلاءاور ہندوستان کے اساورہ سے کہا کہتم میرے پیچیے بہرہ دو پھر سامنے میرا کارنامہ دیکھو، بیاوگ اچھی طرح تیراندازی نہیں کر سکتے تھے،اوران میں اکثریا بیادہ تھے۔

بلکہ بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیا بجہ جوخالص ہندوستانی تھے، وہ اساورہ کے نام سے بھی یاد کئے جاتے تھے، چنانچہ شیر و بیا سواری کے مسلمان ہونے کے سلسلے میں علامہ بلاذری کا بی تول گزر چکا ہے کہ:

> فانضم الى الاساورة السيابحة. وه بهره كاماوره سابحه سيل كمار

ان شواہد ہے معلوم ہوتا ہے کہ اساورہ میں ہندوستانیوں کی تعداد کافی بھی ،گر ایرانیوں کے غلبہ کی دجہ ہے ہم ان کوشناخت نہیں کر سکتے ، پھر اساورہ اور خالص ہندوستانی زطاور سیا بچہ میں ذہن وفکر اور معاشرت کے اعتبار سے بڑی حد تک یکسانیت تھی ، اور یہ تیوں جماعتیں ایک ہی درخت کی شاخیں معلوم ہوتی تھیں، چنا نچہ یہ تیوں قو میں اسلام لانے کے بعد بھی ایک دوسری ہے اس طرح مل کر رہیں کہ ان کی وحدت قائم رہیں۔

تاریخ طبری جہم ۱۵۰ ا

عهد فاروقی میں اساورہ کا اسلام لانا

عہد فاروقی میں جب جمیوں کی شوکت ختم ہوئی تو قو میں اسلام میں داخل ہونے لگیں ،ادراجماعی زندگی بسر کرنے کے لئے ایک ساتھ ہوگئیں ، بلا ذریؒ کی ایک روایت میں ہے کہ اساورہ مسلمان ہونے کے بعد بھرہ کے سیابچہ اور جاٹوں کے ساتھ مل گئے ،گر بعد میں عرب قبائل نے ان کوالگ کر کے اپنے ساتھ لے ایک اور ان کی جمعیت ختم کردی:

فلما اجتمعت الاساورة والزط والسيابجة تناز عتهم بنو تميم فرغبوا فيهم فصارت الاساورة في بني سعد والزط والسيابجة في بني حنظلة م

جب اساورہ اور جائے اور سیابجہ یکجا ہو گئے تو ہوتمیم نے ان کواپی طرف تھ نجا جس کے نتیجہ میں اساورہ بنی سعد میں مل گئے اور جائے اور سیا بجہ بنی حنظلہ کر ساتھ ہو گئے

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیابجہ، جاٹ اور ویلم تینوں فارس کی فوج میں تھے جن کوار انیوں نے قید کر کے اور اہل سند کے زمرہ میں شامل کر کے ان کا وظیفہ مقرر کیا تھا۔

> فلما سمعو ابما كان من امرالاساورة اسلمواو اتو اباموسى فانزلهم البصرة كما انزل الاساورة. فق

> جب ان لوگوں نے اساورہ کا حال سنا تو وہ بھی مسلمان ہو کر ابومویٰ کے یاس آ یاد کیا۔ پاس آپئے ابومویٰ نے اساورہ کی طرح ان کوبھی بصر ہیں آیا د کیا۔

ان نتیوں قوموں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے داخلی معاملات ہے الگ رہے کا عہد و پیان کیا تھا،اور مدتوں اس معاہدہ پر کار بندرہ کر جنگ جمل وصفین وغیرہ سے الگ رہیں۔

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ خالص ہندوستانی نسل کے سیابچہ ، جاٹوں اور اساور ہیں ہرا عتبار سے بڑی ، ہم آ ہنگی تھی ، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بیسب قومیں ایک ملک ہی کی رہنے والی ہیں ،اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو کتی ہے کہ اساور ہیں بھی ہندو ہتان کے سیابیوں کی تعداد بہت زیاد ہتھی۔

جبیبا کہ معلوم ہوا، اساورہ ایرانی حکومت کے لئے قوت بازو تھے، اور پوری مملکت میں امن

کامل این اثیرج ۲ص ۱۹۷\_

· کامل این اثیرج۲ص ۱۸۹\_

94

وامان کا قیام، حکومت کی نگہداشت اور حکمران ان ہی کے بل بوتے پر ہوتی تھی ،خود فارس کے شہروں ٹیں بھی اساورہ کی جماعت ہوا کرتی تھی ، چنا نچر مسلمانوں سے پہلے ایران کے حصن قزوین میں اساورہ کی بڑی جعیت قلعہ کی حفاظت پر مامورتھی ، ادران کا مقابلہ دیلم والوں سے رہا کرتا تھا، جب ان سے صلح ربتی تھی تو پھر بیلوگ چوروں ، ڈاکوؤں سے شہر قزوین کی حفاظت کرتے تھے ، بلاذری کا بیان ہے :

ولم ينزل فيه لاهل فارس مقاتلة من الاساورة يرابطون فيه فيدعون الديلم اذا لم يكن بينهم هدنة ويحفظون بلدهم من

متلصصهم وغير هم اذاجري بينهم صلح. ا

ایرانیوں کے جنگ جوائیاورہ اس قلعہ کا برابر پہرہ دیتے تھے اور وہ دیلمیوں کوللکارتے رہتے تھے، جب ان میں صلح نہیں ہو کی تھی ، اور جب ان سے صلح ہوجاتی تو پھروہ ان کے شہر کوچوروں ڈاکوؤں سے بچاتے تھے۔

### عرب میں اساورہ کے علاقے

فارس کی طرح عرب کے ایرانی مقبوضات میں بھی ہوشم کے معاملات کے ذمہ داریہی لوگ تھے، جوعراق کے شہرا بلہ سے لے کرخلیج عرب کے پورے سواحل میں پھیلے ہوئے تھے، بلکہ یمن تک کا انتظام سبنھا لتے تھے، بلاذری نے فتوح البلدان میں لکھاہے:

> فانصه الى الاساورة السيابجة وكانواقبل الاسلام بالسواحل الم

> سیا بجہ اساورہ سے لل گئے اور بیلوگ اسلام سے پہلے ساحلی مقامات میں آباد تھے۔

> > سان العرب ميں ہے:

,91

و الاساورة قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديماً كالاحامرة بالكوفة. ما

اساورہ جمی قوم ہیں جوقد یم زمانے میں بھرہ میں آباد ہو گئے تھے، جس طرح اعامرہ قدیم زمانہ ہے کوفہ میں موجود تھے۔

کامل این اثیرج اص ۵۸\_

صرف ابلہ میں اسلام سے پہلے اساورہ کی کثریہ۔ کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب <u>اسے</u> میں حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ادھر کا قصد کیا تو اس وقت پانچ سواساورہ شہرا بلہ کی حفاظت کرتے تھے، تاریخ طبری میں ہے:

وبالابلة خمسما ة من الاساورة يحمونها وكانت مرفأ السفن من الصين وما دونها.

ابلہ میں پانچ سواساور ہ تعینات تھے جواس کی حفاظت کرتے تھے ،ابلہ ، چین اور اسکے علاوہ ملکوں کے جہازوں کی بندرگاہ تھا۔

اور کامل این اثیر میں ہے:

اقام نحوشهر فحرج اليه اهل الأبلة، وكان حمسماة اساورة يحمرنها في الم

حضرت عتبہ تقریباً ایک ماہ تک فوج لیکر تھہرے رہے اور ابلہ کے پانچ سو محافظ اساور ہان کے مقابلے کے لئے نکلے۔

بلک سال کا حاکم ہر مزجوخود بھی اسوارتھا،اساورہ کو لے کر ہندوستان اور عرب میں جنگ کرتا تھا۔

فكان صاحبه السواراسمه هر مز يحارب العرب في البرّ والهند في البحر . ا

یباں کا حاکم ہرمزنا می ایک اسوار تھا جو خشلی میں عربوں سے اور سمندر میں ہندوستان سے جنگ کرتارہا۔

چنا نچے کسری انوشیروال نے اپنی حکومت کے دور میں ان ہی فوجوں کے ذریعہ سرندیپ پرحملہ کرایا تھا، اور اس کی فوجوں نے وہاں کے راجہ کوئل کر کے بہت سامال کسریٰ کے پاس بھیجاتھا، (ابن خلدون ح اص ۱۷۷) ظاہر ہے کہ ہندوستان پرحملہ کرنے کی صورت میں ایرانی اساورہ کی طرح ہندوستانی

اصابیح ۲۳ ۵ واواستیعاب برحاشیه،اصابیح ۲۳ م ۷۰۱-

اساورہ بھی شریک ہوتے رہے ہوں گے، بلکہ ہندوستانیوں کواس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑا ہوگا۔
اساورہ اور دوسرے ہندوستانیوں کی کثرت کی وجہ سے ابلہ کا شہرارض الہند اور فرج الہندوالسند
کے لقب سے مشہورتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفولیت میں جب حبشہ کے بادشاہ ابر ہہ کے
دوسرے بیٹے مسروق بن ابر ہہ نے یمن پر قبضہ کیا، اور وہاں کا عرب بادشاہ سیف بن ذی برن حمیری
کسر کی انوشیر وال کے در بار میں مدد کا طالب ہواتو اس نے اپنے آٹھ سوقید یوں کو دہرز نامی ایک اسوار
کی زیر قیادت آٹھ کشتیوں میں سوار کر کے یمن روانہ کیا، جن میں سے دوکشتیاں سمندر میں ڈوب گئیں،
اور باتی ایرانی ساحل حضر موت براتر ہے، اور یمن پر قبضہ کیا۔

نقود عليهم قائداً من اساورة يقال له وهرز، وقيل بل كان من اهل السجون سحط عليه كسرى لحدث احدثه فحبسه وكان يقيد بالف اسوار كو

اور کسریٰ نے ان پرایک فوجی افسر دہرزنا می کومقرر کیا، ایک قول ہے کہ دہرز قیدیوں میں سے تھا، اسے کسریٰ نے ایک جرم میں گرفتار کرکے قید کر دیا تھا، سخص ایک ہزار اسوار کی قیادت کرتا تھا۔

• السیرۃ المحمد بیوالطریقہ الاحمد بی فی ذکر کتاب صلی اللہ علیہ وسلم الی بردیز بن ہرمزانوشیروان۔
موالا نامحمد کرامت علی بن محمد حیات علی دبلوی موسوی اسرائیلی شافعی گزشته صدی کے بہت بڑے عالم ومحدث تھے، دبلی میں پیدا ہوئے، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دبلوی ، مولا نافضل امام خیر آبادی اور مولا نااساعیل دبلوی ہے ماصل کی اور حضرت شاہ اسحان صاحب سے حدیث کی سند کی مدتوں دبلی میں درس دیا۔ پھر حیدر آباد گئے ادر کے کتاب فیس و ہیں وفات پائی، ان کی کتاب السیرۃ المحمد بیوالطریقۃ الاحمد بیم بی زبان میں سیرت نبوی کی اہم کتابوں میں ہے جے موصوف نے سیرت صلبیہ اور احادیث و سیرکی بہت می متند کتابوں سیرت نبوی کی اہم کتابوں میں ہے جے موصوف نے سیرت صلبیہ اور احادیث و سیرکی بہت می متند کتابوں سیرت نبوی کی بات میں اتن اہم اور اس قدر ضخیم و نبیا یہ اور اس قدر ضخیم و نبیا یہ اور اس قدر ضخیم و متند کتاب کھی گئر آج علاء اس سے تقریباً بے خبر ہیں، اس پر نہ سنہ طباعت ہے ، نہ طبع کا نام ہے نہ صفحات میں ہیں۔

### یمن کے ابناءاساورہ کی اولا دہیں

یمن پرامران کا قبضہ ہوجانے کے بعد یہاں کسر کی انوشروان کے نائب رہنے گے اورائی زمانہ سے بورے یمن بیں اساورہ کاعمل خل ہوگیا، اور یہاں ان کی جونسل پھیلی اور بڑھی ان کوعرب اپی اصطلاح میں ''ابناء'' کہنے گئے، اس طرح مین کے اساورہ کی اولا دابنائے یمن کہاائی، جن میں اہل فارس کی طرح اہل ہندگی اولا دبھی شامل رہی ہوگی، مگر جس طرح اساورہ کے جامع لفظ ہے ہم ہندوستانی سواروں کونہیں نکال سکتے، اسی طرح ان انبائے یمن سے ہندوستانی سپوتوں کو الگ نہیں کر سکتے، اگر نبیع عقدہ حل ہوجا تا تو ایران کے بہت سے اسلامی مفاخر ہندوستان کے حق میں نظر آتے، اور ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا ابتدائی باب دوسرے ہی انداز میں کھاجا تا۔

### عرب مين اساوره كااقتذار

عہدرسالت میں اساورہ عراق ہے لیکریمن اور ساحلی مقامات میں بگھرے ہوئے تھے اور جگہ جگہ کسریٰ کی زیر نیابت حکومت کرتے تھے، چنانچہ حافظ ابن حجز نے الاصابہ میں اور حافظ ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں حضرت ابوشداوز ماری ممان سے روایت کی ہے کہ ہمارے یہاں عمان میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا دعوت نامہ آیا جو چمڑے پر لکھا ہوا تھا، ہمارے یہاں کوئی آدمی اس خط کا پڑھنے والانہیں ملتا تھا، آخر میں ایک لڑکے نے اسے بڑھ کر ہمیں سنایا، راوی کا بیان ہے:

قىلىت فىمىن كىان يومئى دىلى عمان قال اسوار من اساورة كسرى.

میں نے ابوشداد سے دریافت کیا کہ اس وقت عمان کا حاکم کون تھا؟ انھوں نے بتایا کہ کسریٰ کا ایک اسوار حکومت کرتا تھا۔

یمن میں اساورہ کی بڑی تعدادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیزمانہ میں موجود تھی ، چنانچہ کسریٰ کے مرنے کے بعد یمن کے ایرانی حکمرال حضرت باذان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اُپنے اسلام کی اطلاع دی ،اور جب وہ بیار ہوئے اور زندگی سے مایوں ہوگئے تو ایسے تمام اساورہ کو جواس وقت موجود متھے بلا کراسلام قبول کر لینے کی وصیت کی :

فا جتمعت له اساورة، فقال (فقالو) من نومر علينا ؟فقال ابتعوا

ان تاریخ طری جسم ۲۳۷ میل سالک الممالک ص ۹۹۰

هذ الرجل، وادخلوا في دينه وأسلموا. <sup>99</sup>

اساورہ نے ان کے پاس جمع ہوکرکہا کہ آپ کے بعد ہم کس کواپناامیر وحاکم بنا کیں؟ تو باذان نے کہا تولوگ اس آ دمی (رسول الله صلی الله علیہ وسلم) کی پیروی کر کے اس دین میں داخل ہونااور اسلام قبول کرلینا۔

غالبًا بیتمام اساورہ حضرت باذانؓ کی وفات کے بعد عہد رسالت میں مسلمان ہو گئے تھے، اور رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے اپنی حیات مقد سه میں ان کا تنظام حضرت زبر قان بن بدر رضی اللّه عنه کے حوالہ کیا تھا، تاریخ طبری میں ہے:

> ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وقد فرق فيهم عماله فكان الزبرقان بن بدر على الرباب وعوف، والابناء فيما ذكر السرى مياليه

> رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وفات سے پہلے ہرطرف اپنے عمال مقرر فر مادیئے تھے، چنانچہ زبرقان بن بدر قبیلہ رباب، قبیلہ عوف اور ابناء یمن کے حاکم تھے، جبیبا کہ سری نے بیان کیا ہے۔

## اسوارى رجال علم وفن

یمن کے بیابناءاساورہ نسل سے تھے،اورعربان کواس خاص لقب سے یاد کرتے تھے،علامہ ابن سعد نے طبقات میں اہل یمن کے تذکرے میں خاص طور سے ابنائے یمن کی تصریح کی ہے کہ کون کون بگرگ ابناء میں سے تھے۔

ای طرح مشہور صحابی حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت میں شارفر مایا ہے، ایک قول کی رو سے اساور ہ ہی میں سے تھے،اصطری نے لکھا ہے:

ويقال ان سلمان الفارسي من ولدالا ساورة. الحل

ایک قول بہے کہ حضرت سلمان فاریؓ اساورہ کی اولا دیے تھے۔

بعد میں اساورہ میں بڑے بڑے علائے اعلام اور رجال اسلام پیدا ہوئے ،ان ہی میں معتزلی عالم مویٰ بن سیار اسواری بھی ہیں، جن کے بارے میں جاحظ نے کہاہے کہوہ دنیا کے عجائب میں سے

جمرة اشعار العرب ص ٥٥ من إلى السان العرب ج يص ١٠٠٨

تھے، عربی اور فاری زبانوں کے کیساں ماہر تھے۔ان کی علمی مجلس میں دائیں طرف عرب اور بائیں طرف مجمی بیٹھتے تھے اور جب وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تو عربوں کے لئے عربی زبان میں اور عجمیوں کے لئے فاری زبان میں اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔

### عربی شاعری میں اساورہ کا ذکر

اساورہ چونکہ جنگ جواور جنگ آ زماتھے،اس لئے ان کا تذکرہ شعرائے عرب نے اس وصف کے ساتھ کیا ہے،اور جابلی دور ہے لیکراسلامی دور تک کی شاعری میں ان کا ذکر اسی انداز میں موجود ے، نابغہذ بہائی کہتاہے

> فظل في سبعة منها لحقن به يكزُّ بالورق فيها كرَّ اسوار

وہ اپنے دس کتوں میں ہے سمات کے ساتھ رباتین مارڈ الے گئے۔

ا ک اورشاعر کہتا ہے:

فحئنا بحي وائل وبلفها

وجاءت تميم زطها والاساور (ہم وائل کے دونوں قبائل اوراس کے آ دمیوں کولائے ،اور بنوئمیم جاٹوں

آوراساورہ کولائے)

عبدالله بن عوہم كا قول ہے:

ويغيى الزط عبد القيس عنا وتكفينا الإساورة المزونا.

قبیلہ عبدالقیس کے لئے ہماری طرف سے جاٹ کائی ہیں ،اور ہمارے لئے اساورہ کافی ہیں۔

ایک اورشاعر کہتاہے:

1+0

ووترالاساور القياسا صغدية تنتزع الانفاسا.

الينأج بهض ٣٨٨ له ١٠٠ اصابه جاص ٣٦٨ ل

www.besturdubooks.net

( اوراساور د نے ضغد ی کمانیں سنجال لیں جو کہ سانس تک کو <del>صن</del>ج لیتی ہیں )

نابغہ جعدی کا قول ہے:

يبيت اذاابدي بروق كانها

سيوف زخوف جرتها الاساور.

( این کی رات یون بسر ہو گئ کہ جب بحلیاں چمکق تھیں تو ایبامعلوم ہوتا تھا

کہ گھسان کے رن کی تلواریں ہیں جن کو اساورہ نے نیاموں سے نکالا سر)

حضرت حارث بن کی بن رواس بمدانی مرہی جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے ،ان کا قول ہے :

اقدم اخافهم على الاساورة ولاتها لن لرووس نادرة.

میں ان کوڈرا تا دیلا تا ہوااساورہ پرحملہ کر کے بڑھر ہاتھااورتم گرتے ہوئے

سرول ہے نہ ڈرو)

اسی طرح عربی اشعار وادبیات میں اساور ہ کے تذکر ہے ملتے ہیں، جن میں ان کی بہادری جنگ آ زمائی اور شوکت کا بیان ہے۔

عرب میں ہند کی پانچویں قوم

بياسره

بسارگری کے زمانہ کی وہ موسلا دھار بارش ہے جو سندھ کے بیاسرہ کے بیباں ہوتی تھی ،اورایک گھڑی کے گئے بھی نہیں تھمتی تھی ،اسر ن العرب ہی میں ہے :

والبسار مطريد وم على اهل السند في الصيف، ولا يقلع

عنهم ساعةً فتلك ايام البسار، وفي المحكم البسار مطريوم في الصيف يدوم على البياسرة والايقلع. في الصيف يدوم على البياسرة والايقلع.

بہاروہ بارش ہے جوسندھ کے باشندوں کے پہاں گرمی کے زمانہ میں

٤٠١ لسان العرب جهن ٥٨ - ٨٠١ الصّابع من ٥٨ - ١٠٩ لسان العرب جهن ٥٨ . .

لگا تار ہوتی ہے اور ایک گھڑی کے لئے بھی بندنہیں ہوتی ، ایسے زمانہ کو ایام بسار کہتے ہیں ، محکم میں ہے کہ بسار گرمی کے زمانہ میں ایک دن کی بارش ہے جو بیاسرہ کے یہاں لگا تار ہوتی رہتی ہے اور ذرا بھی بندنہیں ہوتی۔

### سواحل ہند کے دس ہزار بیاسرہ

ایک خیال ہے بھی ہے کہ بیسر ہندوستانی لفظ ہے، جو یہاں کے دوالفاظ ہے مرکب ہے، ایک

'' ہے' ، جس کے معنی گجرات کی زبان دس دو کے ہیں اور دوسراسر جس کے معنی ذات اور شخص کے میں

اس لئے بیسر کے معنی وہ شخص ہے جو دونسل سے تعلق رکھتا ہو، لیمنی جس کا باپ عربی اور ماں ہندی ہو،

میں نے رجال السندوالہند میں یزید بن عبداللہ قریثی بیسریؓ کے ذکر میں ای توجیہ کو اختیار کیا ہے،

مشہور مورخ وسیاح مسعودی جس نے سوس میں تھانہ ، بھڑ وچ سو پارہ اور چیمور ( بمبئی ) وغیرہ کا مفرکیا تھا، چیمور میں دس ہزار کے قریب بیاسرہ کے آباد ہونے کا ذکر کیا ہے، وہ لفظ بیاسرہ اور بیسر کی ہے تحقیق کرتے ہیں۔

ومعنى قولنا البياسرة يرادبه من ولد من المسلمين بارض الهند يدعون هذ االلقب واحد هم بيسرو جمعهم بياسر المالي بياسره مع مرادوه مسلمان بين جوسرزيين منديين بيدا بوع بول، ايس اوگول كواس لقب سے يادكيا جاتا ہے، واحد بيسراور جمع بياسر ہے۔

بیاسرہ کے عرب میں قدیم زمانہ سے آباد ہونے یا عہد رسالت میں پائے جانے کی تاریخی شہادت مجھ کوئیں مل کی، خیال ہے کہ بیقوم ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے اور یہاں مقیم ہونے کے بعد باہمی میل جول اور شہ ء منا کت سے پیدا ہوئی ہے، اس لئے اس قوم کی پیدائش ہندوستان ہی میں ہوئی ہے، اور ہندوستان کے ساحلی مسلمانوں کی بڑی تعدادان ہی بیاسرہ کی اولا دسے ہے، بیضرور ہیں ہوئی تعدادان ہی بیاس کے اور دیگر اسلامی مما لک سے رہا ہے، اور بیلوگ بعد میں یہاں سے باہر بھی عرب اور دیگر اسلامی مما لک سے رہا ہے، اور بیلوگ بعد میں یہاں سے باہر بھی حاکر آباد ہوئے۔ کوئی

بعض بيسري علماء

مروح الذهب بحاوله رجال السندوالهندش ٢٦٨\_ الله مسرحال السندو سندص ٢٦٨\_

بعد میں بیاسرہ میں بھی علماء ومحدثین پیدا ہوئے، چنانچہ ابن الی حاتم رازی نے کتاب الجرر ، والتعدیل میں ایک محدث یزید بن عبداللہ قرشی بیسری کا تذکرہ کیا ہے، اور لکھا ہے کہ انھوں نے عمر بن محمد عمر کی ہے۔ مدیش کی روایت کی ہے۔ مثلہ محمد عمر کی ہے۔ مثلہ معلم ارخ نے روایت کی ہے۔ مثلہ

عرب میں ہند کی چھٹی قوم

تكاكره (گھاكر)

تکا کرہ، تکری یا تا کر (ٹھا کر) کی جمع ہے، بیقوم خالص ہندوستانی ہے، جن کی بہادری اور جوانمر دی عربوں میں بھی مسلم تھی ،لسان العرب میں ہے۔

التكرى، القائد من قواد السند والجمع تكاكرة، الحقواالهاء للعجمة .... وفي التهذيب الجمع تكاكرة. وفي التهذيب الجمع تكاكرة. وفي تكرى سند كرجنكي افرول من سائيك كوكت بين اس كى جمع تكاكره ب،

اورآخریس ہاء کو مجمیت کی وجہ نے لگادیا گیا ہے اور تہذیب میں ہے کہ اس کی جمع تکا کرہ ہے۔

محمد بن قاسم ہے ٹھا کروں کی جنگ

ہندوستان کے ان ٹھا کروں کا تذکرہ اسلامی تاریخوں میں محمد بن قاسمؑ کے سندھ پر حملے اور یہاں راجہ سے جنگ کے سلسلے میں ماتا ہے،اس سے پہلے مجھے اس قوم کا تذکرہ نہیں مل سکا۔

فتوح البلدان میں ہے کہ جب محمد بن قاسمٌ نے مہران (دریائے سندھ) کوعبور کرکے بچھ کے راجہراسل اور راجہ داہر کا تعاقب کیا تو راجہا پنے ٹھا کروں کو لے کرمقابلہ میں آیا،اورانھوں نے جان تو ڑ جنگ کی

ولقيه محمد والمسلمون، وهو على فيل وحوله الفيلة ومعه التكاكره فاقتلوا قتالاً شديداً، لم يسمع بمثله. والمسلمان ال عال ميل ملح كدوه بالتم يرسوارتها اور

المان العرب ن ٢ص٩٦ سال فق البلدان ص٢١٥ مال لمان العرب ج٢ص٩٦ -

اس کے اردگر دہاتھیوں کے جھنڈ تھے اور اس کے ساتھ ٹھا کر بھی تھے ، انھوں نے ایسی جنگ کی کہ اس کی مثال سننے میں نہیں آئی۔

عربی شاعری میں تکا کرہ کا ذکر

غالبًا ان ہی ایام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عرب شاعر نے ان ٹھا کروں کے مقابلہ میں اپنی بہادری کا بوں ذکر کیا ہے:

لقد علمت تكاترة ابن تبرى

غداة البداني هبرزي

ابن تبری کے ٹھا کروں نے بت خانہ کے واقعہ کی صبح کو سمجھ لیا کہ میں شیر منا

تہذیب میں اس شعر میں نکاترہ کے بجائے تکا کرہ ہے۔ لقد علمت تکا کرہ اللہ بیاسرہ کی طرح تکا کرہ کا ذکر بھی قدیم عرب میں نہیں مل سکا، اس لئے خیال ہے کہ یہ بھی عبد رسالت میں عرب میں موجود نہیں تھے، بیاسرہ اور تکا کرہ کو میں نے صرف استیعاب کے لئے لیا ہے، ورنہان دونوں کا تعلق اس مخصوص اور محدود موضوع سے نہیں ہے۔

<sup>4&</sup>lt;u>ال</u> سیرت این هشام طبع جدید مصطفیٰ محمد مصرح اص ۱۳ و کتاب التیجان کلبی طبع حیدر آبادص ۳۰۳ و تاریخ طبری جسم ۱۱۸ مطبع حسینه مصر

# عرب میں ہندوستانیوں کی بستیاں

ہندوستان کے شال و مغرب کے ساحلی مقامات، اور عرب کے شال و مشرق کے ساحلی مقامات

ایک دوسر ہے کے سامنے واقع ہیں، درمیان میں بح ہند (جے بح عرب اور بح فارس بھی کہتے ہیں) حاکل

ہے، اس سمندر کے ذریعہ دونوں مما لک میں تاریخ کے قد یم دور سے تعلقات چلے آرہے ہیں، اور دونوں کے ساحلی علاقے ایک ملک کے دوعلاقے کی حیثیت سے رہے ہیں، دونوں کے ساحلی علاقے ایک ملک کے دوعلاقے کی حیثیت سے رہے ہیں، ور عرب و ہند کے قد یم تعلقات ابتدا میں صرف تجارتی اور معاشی تھے، مگر بعد میں فکری، تدنی اور ثقافی تعلقات بھی بیدا ہو گئے، بلکہ تجارتی واقتصادی تعلق کو فکری اور ثقافی تعلق نے اور زیادہ مضوط کر دیا۔

اس کے باوجود قد یم تاریخ میں ہندوستان کے کسی ساحلی یا غیرساحلی مقام برعر بوں کی آبادی کا پہتنہیں چلتا جو یہاں آ کر مستقل طور سے آباد ہو گئے ہوں، حالا نکہ عرب کے مقابلہ میں ہندوستان ہر اہتہار ہے تر بندوستان آتے اور تجارتی مقصد پورا کر کے واپس چلے جاتے ہم ، ایرا معلوم ہوتا ہے کہ عرب تا جر ہندوستان آتے اور تجارتی مقصد پورا کر کے واپس چلے جاتے تھے، اورا پی آزاد عربی زندگی پراسکور جے نہیں دیے تھے، عربی زندگی ان کے لئے بہت ہی دافریب اور خوشگوارتی ، ہندوستان میں ہمیں کی قد یم عرب آبادی کا پیتنہیں چلتا ہے، اور نہ بہاں پرعربوں کے بہت ہی دونور بوں کے بہت ہی دونور بیاں یہ کہ ہندوستان میں ہمیں کی قد یم عرب آبادی کا پیتنہیں چلتا ہے، اور نہ بہاں پرعربوں کے ہندوستان میں ہمیں کی قد یم عرب آبادی کا پیتنہیں چلتا ہے، اور نہ بہاں پرعربوں کے کہ ہندوستان میں ہمیں کی قد یم عرب آبادی کا پیتنہیں چلتا ہے، اور نہ بہاں پرعربوں کے کہ ہندوستان میں ہمیں کی قد یم عرب آبادی کا پیتنہیں چلتا ہے، اور نہ بہاں پرعربوں کے کہ ہندوستان میں ہمیں کی قد یم عرب آبادی کا پیتنہیں جاتا ہے، اور نہ بہاں پرعربوں کے کہ ہندوستان میں ہمیں کی قد یم عرب آبادی کا پیتنہیں چلتا ہے، اور نہ بہاں پرعربوں کی کیا ہوں کی کہتا ہوں کہتا ہے، اور نہ بہاں پرعربوں کے کہتا ہوں کی کا پیتنہیں جو کہ ہندوستان میں ہمیں کی قد یم عرب آبادی کا پیتنہیں جو اور کی کا پیتا ہم کو کی کے کو بیات کی کو کیا کے کو کو کی کو کو کی کو

تاريخ طبري مطبع حسينيه معرج عص ١١٨ علا تاريخ العبرحتي طبع معرض ٨٦ \_

بہت زیادہ دنوں تک کٹیرنے کا ثبوت ملتاہے،اس کے مقابلہ میں ہندوستان کے ایسے باشندے عرب میں کثرت ہے ملتے ہیں جو وہاں جا کرمستقل طور بررہ بس گئے اور ہندوستان کی قومیت ووطنیت جیموڑ كرعرب كے باشندے ہوگئے اور ان كوعر بول نے عربی زندگی میں اس اس طرح كرليا كہ وہ بالكل عرب بنکررہ گئے ، ہندوستانیوں کے ساتھ عربوں کے اس حسن سلوک اور روا داری کی وجہان کی فطری وسعت قلب اورمهمال نوازی تھی جو دور جاہلیت میں بھی انگی امتیازی صفت تھی ،اس کے ساتھ ہی ایک بڑی وجہ بیتھی تھی کہ عربوں کو گھر بیٹھےان ہندوستانیوں کے ذریعہ ضروریات زندگی کی چیزیں ل حاتی تحمیں اوران کوان کے لئے ہندوستان کا بحری سفزنبیں کرنا پڑتا تھا، ابتداء میں بہت ہے ایسے ہندوستانی باشندے عرب میں جا کرآ باد ہو گئے جو تاجر تھے اور عربوں کی ضرورت کا سامان ان کے میلوں اور بازاروں میں لے جا کرفروخت کرتے تھے،ان تا جروں کوعرب بڑی قدرُ کی نگاہ ہے دیکھتے تھے،اور نہ صرف پیرکهان کولو نیچ مارتے نہیں تھے، بلکهان کی حفاظت کر کے حق جوار کا یورالحاظ کرتے تھے، چنانچہ عرب کے ٹی بڑے قبائل نے ایسے ہندوستانی باشندوں کوا پی'' ولاء'' میں لے لیا تھا،اوران کووہ اینے قبیلہ کا فردشار کرتے تھے، پھر چونکہ ہندوستان کےلوگ بت پرتی میں جا ہلی عرب کے تقریباً ہم مشرب تھے،اس کئے اور بھی دونوں ملکوں میں تعلقات استوار ہوئے، چنانچے عرب کے یہودونصاریٰ کے علاوہ مشرک، مجوی صائبہ دغیرہ ہندوستانیوں کواپنا ہم مشرب گردانتے تھے،اور بت پریتی اور دوسرے عقا ئدواعمال میں بڑی حد تک ہمرنگ تھے،اس لئے آپس میں زہبی اختلا ف بھی نہیں تھا،اسی طرح بہت سے عادات وخصائل اور رسوم ورواج میں عرب اور ہندوستانی تقریباً متفق ومتحد تھے، اس لئے ہندوستان کے باشندے عرب میں بڑی آسانی ہے کھی گئے۔

## شرقی وجنو بی سواحل میں

عربوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ایران کے بادشاہ بلوچستان، سندھ اور سرندیپ وغیرہ پر قابض تھے، اور ان علاقوں کے ہندوستانی باشندے جائے اور مید وغیرہ ایرانی فوج میں شامل ہوکر عرب کے ایرانی مقبوضات میں آباد ہو گئے تھے، اس طرح عراق کے اہم ایرانی مقبوضه ابله (بھرو) ہے کیکریمن تک ایرانی فوجوں کی طرح بیجھی تھیلے ہوئے تھے،اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے پہلے عرب کے جنوبی اور شرقی سواحل پر ہندوستانی

رحمة اللعالمين ح احاشيه ١٩٠ تجريدا اءالصحابي اص ٢٥ طبع حيدرة بادر

باشندوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہوگئ تھی، اور وہاں کی ملکی اور تو می زندگی میں ان سے شدید خطرات محسوس ہونے گئے تھے، چنانچہ یمن پر جب جبشیوں نے قبضہ کیا تو وہاں ہندوستان کے باشندوں کی بہت بڑی تعداد موجو تھی، اس کا انداز واس واقعہ ہے ہوسکتا ہے کہ جب یمن کے سابق عرب حکمرال سیف بن ذی بین نے سابق عرب حکمرال سیف بن ذی بین نے کراپنا حال بیان کیا ور اجنبی لوگوں کے غلبہ کا واقعہ سنایا تو کسر کی انوشیر وال نے سیف بن ذی بین سے بوچھا کے تمہارے ملک یہ کن اجنبی لوگوں نے قبضہ کیا ہے؟ وہ جبشی ہیں یا سندھی۔

فقال ایها الملک غلبتنا علی بلادنا الاغربة، فقال له کسری ای الاغربة الحبشة الله کسری ای الاغربة الحبشة الله الحبشة الله الحبشة الله الحبشة الله العبی الله سیف نے کہا اے بادثاه! ہمارے ملک پراجنی لوگ غالب آگئے ہیں، کسری نے پوچھاکون اجنی حبثی یاسندی؟ تو سیف نے کہاسندی ہیں بلکہ حبثی غالب آگئے ہیں۔

تاریخ طبری کی ایک روایت میں ہے:

قال ايها الملك ان السودان قد غلبونا على بلادناور كيوا منا اموراً شنعة، اجلالملك عن ذكرها (ص/١١)

قال قد علمت ان بلاد كم كماوصفت فاي السودان غلبوا عليها الحبشة امالسند

سیف نے کہا اے بادشاہ! کالے اوگوں نے ہمارے ملک پر غالب آکر ہمارے ساتھ نہایت برابر تاؤکیا ہے جن کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے مناسب

نہیں ہے۔

یہ ن کر کسریٰ نے کہا ہاں تمہارا ملک بہت ہی زرخیز اور اچھا ہے، بتاؤ کن کالے لوگوں نے اس پرغلبہ حاصل کرلیا ہے؟ حبثی یاسندھی؟

اں گفتگو ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے بعد عرب کے مشرقی اور جنو بی علاقوں میں کس قدر ہندوستانی موجود تھے،اوران کو کتنی شوکت وقوت حاصل تھی ، بیدواقعہ آپ کی

العاب في تمييز الصحاب ج اص ١٤٩ - ١٢١ الاصاب ج اص ١٤٨ - ٢٢١ فجر الاسلام ج اص ١١٠ الاصاب في الاسلام ج اص ١١٠

ولا دت کے بعد کا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسال بعد کا ہے، دلا دت نبوی کے بعد کا ہے، دلا دت نبوی کے بعد کا ہے ، دلا دت ایکھے میں :ولی کے بعد کے ہیں کہتے میں کا بیٹ کے ہیں کا لئد علیہ وسلم کی ولا دت ایکھے میں :ولی ہے ، یمن پر سروق بن ابر بہ نے جڑھائی کی تھی ،جس کے باپ ابر بہ نے اپنے دور مکومت میں کعبہ پر فوج کشی ،اوراس واقعہ کے ۵۵ دن بعد رسول اند صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کا اللہ سیف بن ذی بیٹ کی فریاد پر کسر کی انوشیر وال نے یمن برائی فوج بھیج کر قبضہ کیا ور عراق ہے کیکر بیٹ کا علاقہ اسے قلم دمیں شامل کرلیا۔

#### جيمن ميں

جیسا کہ معلوم ہوا یمن اوراس کے اطراف میں پہلے ہی ہے سندھیوں کی بڑی جمعیت موجودتھی، اوران کوقوت وشوکت حاصل تھی ،انوشیر وال کے یمن پر قبضہ کے بعد عرب میں ہندوستانیوں کی اور بھی کنژت ہوگئی اوراساورہ (شہواران ایران) کے شامل ہونے کی وجہ سے انھوں نے وہاں کے ملکی اور سیاسی معاملات میں حصہ بھی لیا۔

امام ذہبی نے تجریدا تا اوالصحابہ میں یمن کے آخری ایرانی تھے ان کا نام جو حیات نبوی ہی میں مسلمان ہوگئے تھے، باذان ملک الہندلکھا ہے اللّٰ مگر حافظ ابن تجرّ نے الاصابہ میں اس کی تضعیف کی ہے، اوراس کی جگہ ملک الیمن کو تھے قرار دیا ہے اللّٰ اس پر منصل بحث اپنے مقام پر آئے گی ، اس طرح یمن میں کسری کے زمانہ ہے ایک ہندوستانی بزرگ بیرزطن ہندی موجود تھے، جوعہد رسالت میں مسلمان ہوئے تھے، انھوں نے یمن کے اطراف میں شیش القنب (بھنگ) کو بطور دوا متعارف کرایا مسلمان ہوئے تھے، انھوں نے یمن کے اطراف میں شیش القنب (بھنگ) کو بطور دوا متعارف کرایا تھا اور علاج ومعالجہ میں اس کورواج دیا تھا، غالبًا بیطیب تھے کالے ، ان کے حالات اپنے مقام پر آئیں گئے۔

یمن قدیم زمانہ سے ہندوستانی مال کی بہت بڑی منڈی تھا اور یہاں ہندوستان کے تا جر ہمیشہ آتے جاتے رہتے تھے، فجر الاسلام کےمصنف نے لکھا ہے:

وكان لسكان السمن قديما علاقات بالهند والشرق الدن اللهاد والشرق

قدیم زمانہ ہے یمن کے باشندوں کے تعلقات ہندوستان اورمشرق ادنی

تاریخ طبری جهص ۵ و نیز کامل این اثیرج ۲ص ۱۳۷\_

ہے قائم تھے۔

اس کتاب میں دوسرے مقام پرہے:

و كانت التجارة قديما في يداليمنيين و كانو اهم العنصر الظاهر فيها فعلى يدهم كانت تنقل غلات حضرموت وظفار، واردات الهند الى الشام ومصر

قدیم زمانہ سے تجارت اہل یمن کے ہاتھ میں تھی اور اس میں یہی لوگ غالب نظر آتے تھے، ان ہی کے ہاتھوں حضرموت وظفار کی پیدا وار اور ہندوستان کی اشیاء شام اور مصر جاتی تھیں۔

ان تصریحات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ یمن کا پوراعلاقہ ہندوستان کے تاجروں ہے آبادتھا، اوران کی بڑی تعداد وہاں تجارت میں مشغول تھی۔

### عراق میں

جس طرح يمن كے حدود ميں مندوستانيوں كى كثرت تقى، اى طرح عرب كے شال مشرق اور عراق ميں قديم زمانہ ہے مندوستان ہے جان اور سيا بحہ رہتے تھے، عراق كا مركزى شہر ابلہ چين، مندوستان اور ايران وغيرہ كے تجارتى جہازوں كى بہت بوى بندرگاہ تھا، اور اسے مندوستان ہے بہت پر انااور بہت گہراتعات تھا، جس كى وجہ ہے عرب اے ارض المبند اور فرج السند والمبند كے لقب ہے يادكيا كرتے تھے، شاہان ايران ابلہ پر قبضہ كركے ايك طرف خشكى كے داستہ عرب پر حملہ آور ہوئے تھے اور دوسرى طرف بحى دراستہ مركز وراستہ مندوستان پر حملہ كرتے تھے، تاریخ طبرى واقعات تا اچے ميں ہے:
و كان فرج الهند اعظم فروج فارس شاناً و اشد ها شوكة و كان صاحبه يحارب العوب في البر و الهند في البحو الله و كان صاحبه يحارب العوب في البر و الهند في البحو المحر ويل من شان وشوكت حاصل تھى ، يہاں كا حاكم خشكى ميں عرب ہے اور سمندر ميں شان وشوكت حاصل تھى ، يہاں كا حاكم خشكى ميں عرب ہے اور سمندر ميں ہندوستان ہے جنگ كما كرتا تھا۔

تاریخ طبری ج۲ص۱۴۴،اورتاریخ این خلدون ج اص۷۷ اطبع مسر\_

ظاہر ہے کہ ان بری اور بحری حملوں میں ہندوستان کے وہ جائے اور مید ضرور شامل ہوتے ہوں کے جو شاہان ایران کی فوج میں قدیم زمانہ ہے موجود تھے، خاص طور سے ہندوستان پرحملہ کی صورت میں ان کوانی خد مات پیش کرنے کا بہتر ین موقع ملتار ہا ہوگا۔

عراق سے ہندوستان پر ایرانیوں کے بحری حملہ کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے عہد طفولیت تک جاری رہا، چنانچہ کسریٰ انوشیروال نے یمن پر تبضہ کرنے کے بعد ہی ہندوستان پر بڑا زبردست حملہ کیا، اور سرندیپ کو تہ وبالا کر کے یہاں سے بے شار دولت حاصل کی، امام طبری نے اس حملہ کی تفصیل مہیان کی ہے:

قلما دانت لكسرى بلاد اليمن وجه الى سرنديب من بلاد الهند، وهي ارض الجواهر قائداً من قواده في جند كئيف فقائل ملكها فقتله واستولى عليها، وجمل الى كسريمنها اموالا عظيمة وجواهرا كثيراً.

جب بلادیمن کسری کے مطبع ہو گئے تو اس نے ہندستان کے شہر سرندیپ پر (جو جواہرات کا ملک ہے) اپنے ایک فوجی افسر کو بھاری کشکر کے ساتھ بھیجا۔ جس نے راجہ کوفل کر کے ملک پر قبضہ کرلیا اور وہاں سے کسری کی خدمت میں زرد جواہراور مال ودولت بھاری مقد ارمیں بھیجا۔

ہندستان کے جاٹ اور میدا راثیوں کی ان مہمات میں اپنی خد مات پیش کرتے تھے علامہ سید سلیمان ندویؓ ککھتے ہیں:

> ''عربوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات کا ایک اور ذریعہ بھی تھا اس کو صورت بیھی کہ شہنشاہ ایران کا قبضہ بلو جستان اور سندھ پراکٹر رہا،اس فبضہ کے تعلق سے بعض جنگجو قبیلوں کے فوجی دستے ایرانی فوج میں داخل تھے،ان جنگجو قبیلوں میں سے دو کا ذکر عربوں نے کیا ہے اور دہ جائے اور مید ہیں، یہ دونوں سندھ کی مشہور قومیں تھی۔'' کاللے

ابلہ کے علاوہ بھی عراق میں ہندوستانیوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ،اور قدیم زمانہ ہے اس کواپنا

وطن بنا چکی تھی ،اس کا خبوت بلا ذریؓ کے اس بیان سے ملتا ہے:

فانضم الى الاساورة السيابجة وكانواقبل الاسلام بالسواحل وكذالك الزط، وكانو ابالطنوف يتبعون الكلا. الما المرابع النا اساوره كرساته الله عن جواسلام مديم المرابع على موجود

سیا جدان اساورہ ہے ساتھ ل سے بواسلام سے پہلے سوا ل یک سوبود تھے،ای طرح جائے بھی عراق کے سواحل میں تھے اور پیرسب جارے کی تلاش میں کناروں کا چکر لگاتے رہتے تھے۔

عبد فاور تی کاواقعہ ہے کہ حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایرانی فوج نے پیشکش کی کہ ہم مسلمان ہوکر بھر ہمیں آباد ہونا جاہتے ہیں اور اسلامی جہاد میں مسلمانوں کی مدد کرنا جا ہے ہیں۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے سابجو اور جائے عراق کے سواحل اور طفوف میں رہا کرتے تھے، جوعام طور ہے مولیٹی پالتے تھے، اور چارے کی تلاش میں کی سواحل کا چکرلگاتے رہے تھے، اور عرب کی بدوی زندگی احتیار کرکے ان اطراف میں خانہ بدوتی کی زندگی بسر کرتے تھے، یہ ہندوستانی ان ہندوستانیوں کے علاوہ تھے، جوارانیوں کی فوج مفس شامل تھے، یہ لوگ خانج عربی کے بدوستانی ان ہندوستانیوں کے علاوہ تھے، جوارانیوں کی فوج مفس شامل تھے، یہ لوگ خانج عربی کی پورے عرب سواحل میں تھیلے ہوئے تھے، جس میں عمان، مسقط، قطیف بحرین، قطر، کویت اور بھرہ سے، بی شامل تھے۔

### بحرين اورعمان ميس

خلیج عربی کے سواحل اور طفوف میں ہندوستانیوں کی کثر ت کا ندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ دور جاہلیت میں ان کے دونوں سرے ان سے اس قدر آباد تھے کہ ایک طرف عرب لوگ ابلہ (بصرہ) کو ارض الہند اور فرج الہند کے نام سے یاد کرتے تھے کاللے، اور دوسری طرف عمان اور بحرین کے عرب باشند ہے ہندوستانیوں کے حالات ان قبائل کے ذریعہ معلوم ہوتے تھے، اور ہندوستانیوں کے میل جول سے ان عرب قبیلوں کی زبان آئی بگر گئی تھی کے عربیت میں اس کا درجہ اس قدر گر گیا تھا کہ فصاحت و بلاغت اور استعال وبحاورہ میں سنز ہیں مانی جاتی تھی۔

۱۲۸ کتاب الخراج امام ابو یوسف ص ۷۱ مطبقات این سعدج می اص۳ تاریخ طبری اور کامل این اشیر ج ۲ ص ۱۸۸ په

ہندوستانیوں کاعربی زبان اورزندگی پراثر

چنانچیمشہورعرب مورخ ہمدانی صاحب الاکلیل کا بیٹول علامہ قاضی ابن صاعدا ندلسی نے طبقات مم میں نقل کیا ہے۔

ومن وقع من نصر من الاردبعمان فعنه اتى كثير من احبار السند والهنداوشني من احبار فارس

ر قبیله نصر کا قبیله از دجوعمان میں تھااس ہے سندھاور ہندوستان کی بہت ی خبریں اور کچھامیان کی خبریں معلوم ہوئیں۔

صاحب تاریخ آ داب العرب نے''الرحلۃ الی البادیۃ''کے ماتحت لکھاہے کہ عربی زبان لغت کو زبان لغت کو زبان لغت کو زبان لغت کو زبان العرب اور تمیم سے لیا گیا ہے، مگر جن اعراب اور اہل بوادی کی زبان مجمیوں کے اختلاط کی وجہ سے خالص عربی نہیں رہ گئی،ان سے استنار واستشہاد نہیں کیا گیا

وخاصة الذين كانو ايسكنون اطراف بلادهم المجاورة لمن حوام من الأمم فانه لا يوخذ لامن لحم ولامن جزام لمجاورتهم اهل مصر والقبط والمندولا منعبدالقيس وازد عمان لانهم كانو ابالبحرين مخالطين للهند والفرس ولامن اهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة.

خاص طور ہے وہ عرب جوابیے علاقول میں تھے جو بڑوں کی قوموں ہے ملے ہوئے تھے، اسی لئے تخم اور جذام ہے عربی زبان نہیں گئی کیونکہ وہ مصر اور قبل ہے اور خدام سے عربی زبان نہیں گئی کیونکہ یہ لوگ اور قبل اور از دعمان سے لی گئی کیونکہ یہ لوگ بحرین میں تھے اور ہندوستانیوں اور ایرانیوں سے ان کا اختلاط تھا، یہی حال الل یمن کا ہے، وہ بھی ہندوستانیوں اور مبشوں ہے میل جول رکھتے تھے۔ اہل یمن کا ہے، وہ بھی ہندوستانیوں اور مبشوں ہے میل جول رکھتے تھے۔

بحرین کے قبیلہ عبدالقیس کو ہندوستان کے باشندوں سے خاص تعلق تھا اور اسے بھی بھی

ہندوستان کےلوگوں سے سابقہ پڑتا تھا،ایک تغلبی شاعراضن ابن شہاب اپنے قبیلہ کئیز بن عبدالقیس کی مدح میں لکھتا ہے:

ئار<sup>خ</sup> آ داب العرب جاص ۳۸۳\_.

طبقات الامم ص ٩ ٥ طبع مصر الم

لكيز لها البحر ان والسيف كله وان ياتها نها بناس من الهند كا رب.

### فتنة ارتداداور مندوستاني باشندے

بح مین اور عمان اور ان کے ساحلی مقامات میں ہندوستانیوں کے کثیر تعداد میں آباد ہونے کا شوت اس واقعہ ہے بھی ملتا ہے کہ رسول الند علیہ وسلم کے وصال کے فورا بعد جب ان اطراف میں ارتد اد کا ظوفان اٹھا اور مختلف قبائل نے اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اس شورش میں ان علاقوں میں آباد ہندوستانیوں کو بھی جواب تک اسلام نہیں لائے تصفر کیک کیا گیا، خاص طور سے قطیف، چر، خط، دارین، جوا ثاوغیرہ میں آباد جائ اور سیا بجہ کو قبیلہ بی عبدالقیس کا ساتھ دینا پڑا۔ فطیف، چر، خطہ دارین، جوا ثاوغیرہ میں آباد جائے اور سیا بجہ کو قبیلہ بی عبدالقیس کا ساتھ دینا پڑا۔ فیلما مات النہ کی صلی الله علیه و سلم خوج الحطم بن صبیعة

فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حرج الحطم بن صبيعة أخو بني قيس بن تعلبة فيمن اتبعه من بكربن وائل على الردة، ومن تأشب اليه من غير المتدين ممن لم يزل كافر احتى نزل القطيف، وهيجر، واستغوى الخط ومن فيها من الرط والسيابجة وبعث الى دارين.

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا تو حظم بن ضبیعہ بکر بن وائل کے مرتد وں اور دوسرے قبائل کے ان غیر مرتد کا فروں کو جواب تک اپنے مدہب پر قائم تھے ساتھ لے کر فکلا ، اور قطیف ، وہجر میں پہنچا اور خط کے پور سے علاقے کو اور وہاں پر آباد جائے اور سیا بچہ کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ لے لیا اور دارین کی طرف بھی فوج بھیجی۔

ان مرتدوں اور باغیوں نے جائوں اور سیا بجہ کو لے کران اطراف میں بڑی شورش برپا کی اور مسلمانوں کا محاصرہ کر کے ہرطرف سے ان کی معاثی اور غذائی نکہ بندی کردی، حضرت علاء بن حضری کو اس کی خرملی تو انھوں نے حضرت جاروڈ کو بنوعبدالقیس اور حظم کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا اور ایک سخت معرک آرائی کے بعد کا میاب ہوئے ، اور حظم کی فوج کا ایک بڑا حصہ شکست کھا کردارین کی طرف بھاگ نکلا، پھروہاں سے بحری راستوں سے بیسب اپنے اپنے ملک اور وطن کی طرف بھاگ گئے۔

صفة بزيرة العرب بمداني حاص ١٥ بحواله عربول كي جباز راني ص٣٠ \_

ابن اثیر کابیان ہے:

وقيصداعظم الفلال الى دارين فركبو االيها السفن ولحق الباقون ببلاد قومهم. الم

شکست خوردہ فوج کابڑا حصہ کشتیوں کے ذرابعہ دارین کی طرف گیااور باقی ہزیمت خوردہ اینے اپنے مقامات پر چلے گئے۔

طری کے الفاظ یہ ہیں:

وقصد العظم الفلال لدارين فركبو افيها السفن ورجع الاخرون اليبلاد قومهم.

ہزیمت خوردہ فوج کے بڑے حصہ نے دارین کا رخ کیا اور وہاں سے کشتیوں میں سوار ہوکرا پی راہ لی اور دوسرے سپاہی اپنے اپنے وطن چلے گئے۔ گئے۔

ان دونوں مورخوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ باغیوں اور مرتدوں کی شکست خور دہ فوج بھاری تعداد میں بھاگ کر دارین کی بندرگاہ پرآئی اور یہاں سے بری اور بحری راستوں سے اپنے ملک کی طرف بھاگی ، ظاہر ہے کہ اس میں ہندوستان کے جو جاٹ اور سیابجہ شریک تھے وہ بھاگ کر ہندوستان آئے ہوں گے۔

#### قلب عرب میں

خلیج عربی کے ساطی مقامات کے علاوہ ہندوستان کے لوگ جزیرہ نمائے عرب کے اندرونی مقامات میں بھی رہتے تھے اور ان کی مستقل آبادیاں تھیں، چنانچہ عرب کے وسطی علاقہ نجد میں ہندوستانیوں کا پینہ چلتا ہے جو مدتوں سے وہاں آباد تھے، اور عہدرسالت کے بعد تک اپنے ندہب قائم رہے، اور ردت کے زمانہ میں کفارومشرکین اور مرتدین کی یوں مدد کی کہ ان کو ہندوستان کے بنے ہوئے اسلحہ جنگ دیے جومسلمانوں کے مقابلہ میں استعال کے گئے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عربوں نے وہ ہندوستانی اسلحہ ان سے خریدے ہوں یا ہندوستان سے لئے ہوں، مگر غالب گمان یہی کہ انھوں نے عربوں کی مدد کے لئے خود ہی یہ پیش کش کی تھی

الے 💎 تاریخ طبری ج ساص ۲۵۹ و ۲۵۱ ورکامل ابن اثیر رج عص ایما \_

بمامدمين

چنانچے رسول الدسلی الدعلیہ وسلم کے وصال کے فور ابعد جب نجد کے علاقہ میں مسیلمہ کذاب نے کھل کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی الدعنہ نے جھٹرت خالد بن ولید کو مسیلمہ کذاب اور اس کی فون سے لڑنے کے لئے روانہ فر مایا ، جب وہ میمامہ قریب پہنچے تو مسیلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ کی ایک جماعت سے ٹہ بھیٹر ہوئی ، اور مجاعہ بن مرارہ بن سلمی کے علاوہ سب قبل ہوئے ، حضرت خالد کے بجاء کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لیا اور میمامہ سے ایک میل دوری پر پڑاؤ ڈالا ، جب ممامہ والوں کو خبر ہوئی تو مقابلہ کی نیت سے باہر نکلے ، اس وقت ان کے باتھوں میں تلوار یں چمک رہی تھیں ، ان کو دکھو کے حضرت خالد گوا یہ محسوس ہوا کہ آپس ہی میں لڑ گئے ہیں ، جب مسلمان فوجوں سے اس کا تذکرہ کیا تو بجاء نے بتایا کہ ایسانہ بیں ہو۔ بلکہ میمامہ کے لوگ جنگ کی تیاری میں اپنی ہندی تلوار میں صاف کرر ہے ہیں اور ان کو دھوپ دکھار ہے ہیں۔ بلاؤ ری نے لکھا ہے:

فرأى حالد البارقة فيهم، فقال يامعشر المسلمين قد كفاكم الله منونة عدوكم، الاترونهم وقد شهر بعضهم السيوف على بعض واحسبهم قد اختلفوا ووقع باسهم بينهم، فقال محاعة وهوفى حديدة، كلا، ولكنها الهند واينة حشواتحطمها فأبزروها للشمس لتلين متونها.

حضرت خالد نے ان کے اندار تلواروں کی چیک دیکھی تو فرمایا کہ اے مسلمانو!اللہ نے کم کورشن کی مصیبت سے نجات دیدی، وہ دیکھورشمن آپس ہی میں ایک دوسرے پر تلواری کھنچے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان میں اختلاف ہوگیا ہے اور وہ آپس میں لڑپڑے ہیں، میرن کرمجاعہ نے کہا میہ بات نہیں ہے بلکہ میں ہندوستانی تلواریں ہیں جنکو انھوں نے وہوپ میں رکھ کرصاف کرنا جا ہا ہے۔

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بما می اور آس پاس میں آباد ہندوستانیوں نے مسلمہ گذاب اوراس کے مبتعین کو ہندوستان کی بی ہوئی بہترین تلواریں دی تھیں، جوعرب میں قدیم زمانہ ہے مشہور

تاریخ طبری جست م ۲۵۹

كامل ابن أشيرج عص ١٣١٢ ١٣٠٠ ١٣٣

تختیل ۔

## نجران میں

یمن کے مشہور شہر نجران میں بھی عبد رسالت میں بکثرت ہندوستانی آباد تھے، اور نجران کے عرب ان کی زندگی اور لباس وغیرہ سے بڑی حد تک متاثر تھے اس کا شوت رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک جملہ سے ملتا ہے، وہ سے کدر بیج الآخریا جمادی الاولی والیے نبوت میں آپ نے حضرت خالد کے فالد کو نجران کے قبیلہ بی حارث بن کعب کے پاس وعوت اسلام کے لئے روانہ فرمایا حضرت خالد نے ان کواسلام کی وعوت وی اور انھوں نے بلاتر دو قبول کرئی، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو لکھا کہ تم بی حارث بن کعب کا ایک وفد لے کرد ریار نبوت میں حاضر ہوئے:

فلما قد مواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراهم قال من هو لاء القوم كانهم رجالا لهند قيل يا رسول الله هو لاء رجال بني الحارث بن كعب.

ر بول بھی عام رہ بی ساب جب وقد کے اور آپ نے اور آپ نے ان کو دی گھا تو فر مایا یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے لوگوں جیسے ہیں ،عرض کیا گیا مارسول القدید نی حارث بن کعب کے آ دمی ہیں۔

اس روایت ہے جبال یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہند وستان کے لوگوں کی شکل مصورت ہے احجی طرح واقف ہتے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجران اور اس کے اطراف ہیں بندوستانیوں سے میل بندوستانیوں سے میل جوال کی وجہ سے نیاس وبنیت میں ان کے مشابہ معلوم ہوتے تھے،

## مكه كمرمه ميں

عرب کے مغربی علاقہ حجاز میں بھی ہندوستان کے باشندے موجود تھے، خاص طور ہے مکہ مکر مہ اور ید پندمنورہ کے عرب باشندے ان ہے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ ابتدائے اسلام میں جب مکنہ

۱۳۵ نوح البلدان ۱۸ طبع مطبع مصراز ہر ہے۔

کرمہ میں کفار قریش نے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم پرظلم وستم کے پہاڑ نوڑے تو ابوطالب نے اس زمانہ میں سینکڑوں اشعار کا ایک قصیدہ کہا جس میں یقین دلایا کہ میں اپنے بھتیجے کی مددوحفاظت ہے باز

نہیں آ سکتا ،اس قصیدہ کے ایک شعر میں ہندوستانی کا تذکرہ یوں کیا ہے:

بضرب ترى الفتيان فيه كأنهم

ضواري أسود فوق لحم خرادل

(الی جنگ کهاس میں نوجوان جمله آورشیر معلوم ،وتے میں )

بني امة محبوبة هند كيد

بنی جمح عبید قیس بن عاقل است کا بنی جمح عبید قیس بن عاقل است بنی جمع کو جوقیس بن (ہندوستانی دل پہند باندی کے بیٹوں کو مارتے ہیں یعنی بن جمح کو جوقیس بن

عاقل کے غلام ہیں ) ۔

عہدر سالت میں مکہ مرمہ میں ہندوستانیوں اور جاٹوں کے رہنے کی ایک اور سند حدیث میں ملتی ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ جاٹوں سے اچھی طرح واقف تھے، اور انکی شکل وصورت اور لباس وہئیت کوخوب جانتے تھے، ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم رات کے وقت حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ کو بطحائے کمہ کی طرف لے گئے، یہاں انھوں نے جنات دیکھے جوابی شکل وصورت میں ہندوستان کے جائے معلوم ہوتے تھے، حضرت ابن مسعود کا بیان

فبینا انا جالس فی خطی اذاتاتی رجال کانهم الزط اشعار هم و اجسامهم لااری عورة ولا اری قشوا (تنریب الاثال)

ر میں اپنے حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس کچھلوگ آئے جواپنے بال اورجسم میں جاٹ معلوم ہوتے تھے، میں ان کاستر اور کھال نیدد کیھ سکا۔

اورہ میں جائے سوم ہوتے تھے ہیں ان 6 مراد رکھاں مدری کھیں۔ حضرت ابن مسعودً کی اس تمثیل وتشبیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہوہ مکہ مکر مہ میں رہ کر جانوں کی شکل وشاہت ہے بخو لی واقف تھے۔

۱۳۶ سیرت این بشام ج ۲ص ۵۹۳ و ۵۹۳ مطبع مصروی بن طبری ج ۳ ص ۱۵۷ یاری طبری میس القوم الذین کانصم اوره و ۱۱ مینوالحارث ہے۔

مدينهمنوره ميں

مکہ مکر مدے بعد حجاز کا دوسرامرکزی شہر مدینہ منورہ ہے، جہاں بحرین وعمان اور عراق وشام وغیرہ سے ہوشم کا تجارتی کاروبار ہوتا تھا، عہد رسالت میں مدینہ منورہ میں ہندوستانیوں کے بارے میں کوئی واقعہ نہیں مل سکا، مگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی جائے موجود تھے، چنا نچہ امام بخارگ نے الا دب المفرد کے باب 'بیج الخادم من الاعراب' میں ام لمؤمنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ:
پروردہ حضرت عمرید انصاریہ سے روایت کی ہے کہ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اپنی ایک باندی کو مد برفر مایا، اس کے بعد آپ بیار ہوگئیں تو آپ کے بھیجوں نے اس سلسلے میں ایک جاٹ طبیب سے مراجعت کی۔

میروایت امام ابوعبداللہ حاکمؒ نے المستدرک میں بھی بیان کی ہے مطلق عالبًا بیہ واقعہ جیسا کہ طاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جاٹ رہتے تھے، جن میں سے بعض دواعلاج بھی کرتے تھے، اور اغلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ہے یہاں آ با دتھے۔

### تبوک کےاطراف میں

عرب کے ثال ومغرب میں بھی ہندوستانیوں کا نشان ماتا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تبوک کے آس پاس بیلوگ رہتے تھے، چنانچہ امام بخاریؒ نے الا دب المفرد میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابورہم رضی اللہ عنہ کی طویل ملا قات کا ذکر کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبیلہ بی غفار کے اس غزوہ میں نہ شریک ہونے والوں کے میں سوال کیا اور ابورہم نے جواب دیا:

فقال مافعل النفر الحمر الطوال النط، قال فحدثته بتحلفهم

كال سيرت ابن بشام جاص و ٢٢مطور و ١٣٨ همر المالا وب المفروص ٢٥مط بعد تازيم مر

قال فيميا فعيل السودالجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة السرخ المسلم

رسول التصلی الدعلیہ وسلم نے پوچھا کہ اس سرخ جماعت کا معاملہ کیا رہا، جنکے شکم بڑے ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، پھر آ پ نے دریافت فرمایا، ان سیاہ رنگ، گھونگھر بالوں والے پستہ قد لوگوں کا کیا حال ہے جن کے جانور مقام شبکہ شرخ میں ہیں۔

غالب كمان يه به كهاس مديث مين النف والحمو الشط "عمراد بنوغفارك مندوستاني علام اورموالي بين وسياني علام اورموالي بين -

بیختصر سابیان ان ہندوستانیوں اور ان کی آباد یوں کا ہے جوعرب میں آباد تھے، اگرا حادیث اور تو اریخ دسیر کی کتابوں کانفصیلی مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا جائے تو مزید باتیں معلوم ہو یکتی ہیں ۔

## عرب میں آباد ہندوستانیوں کودعوت اسلام

ہم نے گذشتہ صفحات میں عرب وہند کے تعلقات کے بارے میں جو بچھ لکھا ہے اس سے سے
بات واضح ہوگئ کہ قدیم زمانہ ہے عرب میں ہندوستان کے لوگ آباد تھے، اور عہد رسالت میں جب
اسلام کی دعوت عام ہوئی اور اطراف و جوانب میں پھیلی تو عربوں کی طرح غیر عربوں میں بھی اس کی
تبلیغ ہوئی، اور ایرانیوں، رومیوں، جسٹیوں کی طرح ہندوستانیوں کو بھی اس نعمت سے حصہ ملا، اور یمن،
بحرین اور نجد وغیرہ میں رہنے والے ہندوستانی باشند ہے نے بھی اسلام قبول کیا، گواس کی تصریح
وتفصیل کتب تو اربخ وسیر اور احادیث میں نہیں ملتی ہے مگر جستہ جستہ واقعات اور اشارات سے اس کی
نشاندہی ہوتی ہے، ہندوستانیوں میں بچھا ہے بھی تھے جضوں نے دعوت اسلام پر لبیک نہیں کہا، بلکہ وہ
یہودونصار کی اور مجوس کی طرح اپ آبائی وین پر قائم رہے، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو
دوسرے غیر مسلموں نے ساتھ کیا گیا۔

مِوْرِ کے پیر بیموضوع بہت اہم اور دلچیپ ہے، مگرافسوں ہے کہ تلاش دجتجو کے باوجوداس پر بہت کم موادمل سکا، بہر حال جو پچھ بھی ملا ہے اس پراکتفا کیا جاتا ہے۔

فضل التدالصمدج اص٢٦٠ ممل اادب المفردامام بخارى ١١١-

جا ہلی عربوں اور ہندوؤں میں مذہبی ہم آ ہنگی اور ہندوؤں کی عربوں

#### کے معبدول سے عقیدت مندی

جابلی عربوں اور ہندوستان میں تجارتی ،معاشی اورا قتصادی تعلقات کے علاوہ ندہی اورا متقادی تعلقات ہم ہم آ ہنگی تھی کہ اصام پرتی ،مظاہر پرتی ،اور تعلقات بھی تتھے،اور دونوں ملکوں میں اس اعتبار سے بھی ہم آ ہنگی تھی کہ اصام پرتی ،مظاہر پرتی ،اور کواکب پرتی دونوں میں عام تھی۔ عرب کے ہندوستانی اسی اشتراک عقیدہ کی بنا پرعربوں میں بڑی آ سانی سے کھپ جاتے تتھے، جوان ہی کی طرح کے عقائدہ خیالات کے حامل تتھے۔ علامہ عبدالکریم شہرستانی نے کتاب الملل والنحل کے مقدمہ میں لکھا ہے:

ان العرب واهند يتقاربان على مذهب واحد، واكثر ميلهم الى تقرير حواص الاشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق استعمال الامرالروحانية.

عرب اور ہند دونوں کا مذہب قریب قریب یکساں ہے، ان دونوں میں سے اکثر وں کا رجحان اشیاء کے خواص کے ثبوت اور ماہیات و تقایق کے احکام پر چلنے اور روحانیات کے استعمال کرئیکی طرف ہے۔

اسى بات كودوسرى جلد مين "آراء العرب في الجابلية" كم ما تحت لكها ب

قد ذكرنافى صدر الكتاب ان العرب والهند يتقاربان على مدهب واحد واجملنا القول فيه حيث كانت المقارنة بين الامتين مقصورة على اعتبار خواص الاشياء والحكم باحكام الماهيات والغالب عليهم الفطرة والطبع.

ہم نے کتاب کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ عرب اور ہند دونوں کا ند ہب قریب قریب کیسال ہے اور وہال ،اجمالاً بتایا ہے کہ دونوں قوموں کا ند ہبی میل جول صرف اشیاء کے خواص اور ماہیات کے احکام کے اعتبار و حکم ہے اور دونوں پر فطرت وطبیعت کا غلبہ ہے۔

اس، كتاب الملل وانخل طبع قد يم مصرح اص اوس \_ اليناج ٢٠٠١ اليناج ٢٠٠١ اليناج ٢٠٠١ اليناج ٢٠٠١ اليناج

سبع ہیاکل ہندوعرب کے مشترک بت خانے تھے

ابتدامیں ہندوعرب کی نہ ہمی نوعیت یہی تھی ،گر بعد میں دونوں قوموں میں بت پرتی کا رواج ہوگیا، اور وہ بت پرست قوموں میں شامل ہوگئیں، دنیا کی بت پرست قوموں کے سات بڑے ہیاکل (بت خانے) تھے، جو سج سیار ہ کے نام ہے موسوم تھے، مسعودی نے ان کی تفصیل ہیں بیان کی ہے:

(۱) مكه مين كعبه زحل ستاره كالبيكل مان ليا گيا تها (۲) بيكل اصفهان، په مجوس كا آتشكده تها

(۳) ہندوستان میں سومنات (۴) بلخ میں نو بہار (۵) صنعاء یمن میں زہراستارہ کے نام کا بیت غمدان (۲) فرغانہ میں آفناب کا بیکل اور (۷) چین کا بیکل۔

شہرستانی نے دنیا کے ان سات بتخانوں کے نام شار کراتے ہوئے ان کو ہنداور عرب میں مشترک بتایا ہے اور لکھا ہے :

> واما بيوت الاصنام التي كانت للعرب والهند فهي البيوت السبعة المعروفة المبنية على السبع الكواكب.

> عرب اور ہندوستان کے مشہور بت خانے سات ہیں جوسات ستاورل کے

نام پرہے ہوئے ہیں۔

(۱) بیت فارس، حیل اصفهان پر (۲) بت خانه ملتان (۳) بت خانه سومنات (۳) نو بهار بلخ (۵) بیت غمدان، صنعاء یمن (۲) بت خانه فرغانه اور (۷) مکه مین کعبه س کے متعلق بعد میں بی غلط طور پر مشہور کیا گیا کہ وہ زخل ستارہ کی مناسبت سے بنایا گیا ہے حالا نکداس کے بانی نے اس کوستاروں کے طواطع پر بنایا تھا، اور نہ اس کا نام بیت زخل رکھا گیا تھا کہ اسے بقاو دوام حاصل ہو، بلکہ کعبہ کو حضرت آ دم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے بنایا تھا، مگر عمر و بن کمی نے اپنی تولیت کے زمانہ میں بلقاء (ارض شام) سے پہلی مرتبہ بت لا کر کعبہ میں رکھا اور اس کا رواج ملک شابور ذمی الا کتاف کے زمانہ سے عام ہوا، جوز مانہ اسلام تک جاری رہا، تا آ کہ فتح کہ میں کعبہ کی تطبیر ہوئی۔ اسلام

کعبہ کے بارے میں غلط عقیدہ

اس حقیقت کے باد جود بت پرستوں کی ایک جماعت کعبہ کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتی تھی

۳۳ بروخ الذهب ج۲ص ۲۳۸ تاص ۱۳۲ طبع جديدمصر-

کہ وہ زخل ستارے کے نام پر بنایا گیا ہے، اس لئے اس میں دوام وبقاء کی شان پائی جاتی ہے مسعودی نے اس جماعت کا خیال نقل کیا ہے:

وقد ذهب قوم ان البيت الحرام وهو بيت زحل وانما طال عند هم بقاء هذا البيت على مروز الايام معظم في سائر الاعصار لانه جليت زحل، وان زحل تولاه، ولان زحل من شانه البقاء والثبوت، قما كان له فغير زائل ولاداثر، وعن البعظيم غير حائل ميلا

ایک جماعت کا خیال ہے کہ کعب بیکل زحل ہے اور اس لئے وہ مرورایا م کے بعد بھی قائم ہے اور مدت دراز سے ہرز مانہ میں معزز وجمتر مرہا ہے کیونکہ وہ زحل ستارہ کا بیکل ہے، اور زحل ہے اس کا متولی وہا لک ہے، زحل کے لئے بقاءود وام ہے، جو چیز اس کے نام پر ہوگی اس میں زوال وتغیر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تعظیم و تکریم ہمیشہ باتی رہے گی۔

ہندوستان کے ہندوبھی ان ہی بت پرستوں میں تھے، جو کعبہ کو زخل ستارہ کا بیکل مان کر اس کی نظیم وتکریم کے قائل تھے، بلکہ وہ عرب کے بعض دوسرے بت خانوں کا بھی احترام کرتے تھے۔

#### كعبر سيعفيرت

ہندوستان کے لوگوں اور یہاں کی چیزوں کو کعبہ سے کسی ندگسی رنگ میں علاقہ رہا ہے، چنانچہ سیرت ابن بشام میں ہے کہ جس عبدالمطلب نے جاہ زمزم کودوبار ہ کھودا، تو اس کیا ندر ہے سونے کے روہرن ملے جوفنبلہ ہنوجر ہم کرے تھے

> ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعاً الشيخة نيزاس ميں انھول نے کلی کی آلواریں اورزر ہیں یا کیں۔

اس سامان کے بارے میں قریش نے عبدالمطلب سے جھٹر اگر کے اپنا احقاق طاہر کیا ،اور جب قریمہ اندازی ہوئی تو بیتلواریں اور زر ہیں عبدالمطلب کے حصہ میں آئیں اور تلواروں ہے انھوں نے

كعبه كادروازه بنايا

الملل والنحل ج عص ١٠٨٠ او ١٠٨٠ - ١٣٥ مروج الذهب ج عض ١٣٧ عطيع جذيه مصريه

۔ پیاسان قلعیہ وہ ہندی تلواریں ہیں جو یہاں کےشرکلہ میں بنائی جاتی تھیں ہشہورسیات ابودنف

معربن مبلهل ينبوعي كله كمتعلق لكصتاب

وفيها قلعة عظيمة فين معدن الرصاص القلعي لايكون الافي قاعتها وفي هذه القلعة تضرب السيوف القلعية وهي الهندية العتيقة.

اس شہر میں بہت بڑا قلعہ ہے، جس میں رائے کی کان ہے، اور بیصرف ای قلعہ میں ہوتا ہے، اورای قلعہ کے اندر قلعی تلواریں بنائی جاتی ہیں، جواعلیٰ قسم کی ہندی تلواریں ہوتی ہیں۔

مشہور شاعر فرز دق نے آل مہلب کی تعریف کے شمن میں قلعبہ یعنی کلیہ کی بنی ہوئی ہندوستانی تلواروں کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:

### متقلدي قلعيةوصوارم

هندية وقديمة الاثار

(وہ لوگ قلعی تلواریں اور قدیم ہمدوستانی شمشیر براں اپنی کمرے باندھے ہوئے ہیں )

اس روایت ہے اگر چہ یہ پہنیں چاتا کہ کلہ کی ہندوستانی تلواروں کو یہاں کے لوگوں نے تعبہ کی نذر کیا تھا، یا خود عربوں نے ان کوخر پر کروفائن کعبہ میں رکھا تھا، مگرا تنا تو معلوم ہوتا ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جاہ زمزم کے اندر ہندوستان کی تلواریں ملیں، اور انھوں نے ان کو کعبہ کے دروازے میں استعمال کیا، جورسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک موجود تھا۔

کعبہ ہندوستانیوں کی قدیم عقیدت و تعلق کا پیۃ بعد کے واقعات ہے بھی چلتا ہے، چنانچہ طلفہ مامون کے زمانہ میں تبت اور سندھ کے علاقہ کا ایک راجہ مسلمان ہوا، اس کے پاس انسانی شکل کا سونے کا ایک مرضع بت اور اس کا تخت تھا، اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں گرانفقرر چزوں کو کعبہ نذر کردیا، امام ابوالولیدمحمد بن عبداللہ ازرقی کی نے تاریخ مکہ میں اس کا تذکرہ نہایت تفصیل ہے کیا ہے ساتھا۔

سیرت ابن ہشام ج اص ۲ نہما۔

### قلبيس يےعقیدت

کعبہ کے علاوہ عرب کے دوسر ہے معبدوں سے بھی ہندوستانیوں کوعقیدت تھی اور وہ ان سے اپنا تعلق ظاہر کرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ابر ہہ نے صنعاء میں بیت غمدان کے پہلو میں ایک بہت بڑا ہیکل قلیس کے نام سے بنوایا تھا، تا کہ کعبہ کے تجاج کو مکہ سے ہٹا کراس معبد کوعر بول کی عبادت گاہ قرار دے، قلیس عرب وعجم میں اپنی شان کا واحد معبد تھا، اس کی تعمیر میں جو پھر استعال کے گئے تھے، اور سبز، سرخ، زرداور سیاہ قیمتی پھراس طرح جوڑے گئے تھے کہ:

وفيها بين كل ساقين حشب من ساسم مدور الراص غلظ المخشبة ..... حضن الرجل وكان المدخل منه (الباب) الى بيت في جو فه طوله ثمانون ذراعاً في اربعين معلق العمل بالساج المنقوش، ومسامير الذهب والفضة.

بہ دوستونوں کے درمیان شیٹم کی لکڑی تھی جس کا سرا گول تھا، اور جس کی موٹائی آ دمی کے درمیان شیٹم کی لکڑی تھی جس کا سرا گول تھا، اور جس کی موٹائی آ دمی کے دونوں ہاتھ کے گھیر کے برابرتھی، اور باہری دروازہ سے بتخانے کے اندرجانے کاراستہ ساگوان کی مقش لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو معلق تھا اور اس کی لمبائی استی ہاتھ اور چوڑائی ۴۴ ہاتھ تھی، اس میں سونے اور جاندی کی کیلیں گئی تھیں۔

آ کے چل کراس کی بناوٹ اور سجاوٹ کے بارے میں لکھاہے کہ:

ودرج المنبر من خشب الساج ملبسة ذهبا وفضة، وكان فى القبة أوفى البيت خشبة ساج منقو شة طولها ستون ذرا عايقال لها كعيب وخشبة من ساج نحوهافى الطول يقال لها امرأة كعيب كانوا يتبر كون بهما فى الجاهلية وكان يقال لكعيب الاحوزى والاحوزى بلسانهم الحر.

<sup>&</sup>lt;u>ے۔ اس بیسیاح کے ۳۷ میں موجود تھا، اس نے عرب سے چین تک کا سفر کیا تھا، اس کے سفر نامہ کا اکثر مصد یا توت حموی نے مجم البلدان جے ۵ ص ۳۱۵۔</u>

تھا اور گنبد میں سونے کی زنجریں آویزال تھی، اور ای قبہ میں یا اندرونی حصہ میں ساگوان کی ایک منقش لکڑی تھی جس کا طول ساٹھ ہاتھ تھا، اسے کعیب کہتے تھے، اور آئی ہی لممی ایک دوسری ساگوان کی لکڑی تھی جے کعیب کی بیوی کہتے تھے، عرب کے لوگ دور جاہلیت میں ان دونوں مور تیوں سے برکت حاصل کرتے تھے، اور کعیب کا نام ان کے یہاں احوزی تھا، جس کے معنی ان کی زبان میں ازاد کے تھے۔

اس نظاہر ہوتا ہے کہ اس معبد کی چوب ممارتی تمامتر ہندوستان کی شیثم اور ساگوان کی تھی ،اور اسکے دونوں بت یعنی تعیب اور اس کی بیوی ساگوان کی لکڑی تراش کر بنائے گئے تھے، عجب نہیں کہ ہندوستان ہی کے بت تراشوں نے تعیب اور اس کی بیوی کی شکل بنائی ہو۔ کیونکہ ہندوستان اس فن میں قدیم زمانہ سے شہرت رکھتا ہے،اور عرب کے بت پرست اس میں کوئی خاص مہارت نہیں رکھتے تھے۔ عرب اور ہندوستان کی مشترک با تمیں عرب اور ہندوستان کی مشترک با تمیں

جس طرح ہندوستان میں کواکب پرتی اور ستاروں اور بتخانے اوران کی مشترک باتیں کے نام پر بتخانوں کا رواج تھا، اسی طرح عرب کے بہت سے قبائل کواکب پرتی کرتے تھے اور بتخانے بناتے تھے، چنانچہ قاضی صاعد بن اندلی نے طبقات الائم میں لکھا ہے کہ یہ قبائل ان ستاورل کی پوجا کرتے تھے، بنو تحمیر سورج کی، بنو کنانہ چاندگی، بنو تمیم دیران کی، بنو نم اور بنو جذام مشتری کی، بنو طب سہیل کی، بنو قیس شعریٰ کی، بنو اسد عطار دکی، قریش میں الحادو بددین تھی، جے انھوں نے اہل جیرہ سے لیا تھا، غرض اسلام کی ابتداء میں پورے عرب میں بت پرستی عام تھی، اور بنو تیم میں مجوسیت تھی، اس قبیلہ کے مشہور مجوبی زرارہ بن حاجب بن زرارہ اقسر عبن حالی اور ابوا سود تھے اسمالی۔

عربوں کی بت برتی کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے براے براے بت ود، سواع اور ایعوق تھے، دومۃ الجندل میں بنوکلب ودکو پوجتے تھے، بنو ہڈیل سواع کو پوجتے تھے، اہل یمن اور بن مذبح کا بت یغوث تھا، یمن کا فبیلہ بنو ہمدان لیعوق کی پرستش کرتا تھا، حمیر کے ذوالکلاع نسر کی پوجا کرتے تھے، طاکف کے بنوثقیف کا بت لات تھا مکہ میں قریش کا بت عزی تھا، بنوکنا نہ اور بنوسلیم کے بچھلوگ بھی

اخبار مکه از رتی طبع مکه مکرمه ج اص۸۴-

عزی کو پوجتے تھے، مدینہ میں اوس، خزرج اور غطفان کا بت منات تھا، عرب کے بتوں میں ہمل سب سے بڑا بت تھا، اس لئے اس کا مقام کعبہ کی حصت پرتھا، اساف اور ناکلہ نامی دوبت سفااور مروہ پر تھے، اور اس طرح ان کوعمرو بن کی نے کعبہ کے سامنے نصب کیا تھا سے ا

ہندوستان اور سندھ کے جن ساحلی مقامات سے عربوں کوقد یم تعلق تھا، اور جہال کے لوگ عرب شن آتے جاتے تھے، یا وہاں آباد ہوگئے تھے، ان مقامات میں بڑے بڑے بتفانے تھے، اور ان کے ان مالگ الگ عقائد وتصورات تھے، ابن ندیم نے کتاب الفہر ست میں ہندوستان کے ان ساحلی بت خانوں کے بینام دیئے ہیں: (۱) ہائکیر (منگرور) کا بتخانہ اس میں ہیں ہزار بت تھے اور اس کی مات ایک فرتخ کی لمبائی چوڑ ائی میں تھی، لوگ دور دور دور سے آکر یہاں قربانی اور نذریں پیش کرتے بلکہ جان تک چڑھاتے تھے۔ (۲) ملتان کا بت خانہ جو سبعہ ہیا کل میں سے ایک تھا، یہاں ہندوستان بھر سے بجاری آگر و بانیاں، بخور اور نیازیں چڑھاتے تھے (۳) با بیان کا بت خانہ (۱س کی کر راس کی کا بت خانہ و بنداور چین کے درمیانی شہر) کا بت خانہ غیرہ میں۔ اس سے دونوں ملکوں کی کوکب واصنام پرستی اور ان میں ہیکلوں کی کشرت کا بیت چاتا ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کی کوکب واصنام پرستی اور ان میں ہیکلوں کی کشرت کا بیت چاتا ہے۔

### عرب کے ہندواور دعوت اسلام

جیبا کہ او پرمعلوم ہو چکاہے، ہندوستان کے لوگ عرب میں یوں تر اکثر مقامات میں موجود تھے،
اور حضری اور بدوی دونوں قتم کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر عرب کے سواحل میں خلیج عربی سے لے کریمن
کے اظراف تک میں خاص طور سے بکثر ت موجود تھے، ان میں سے پچھاتو تجارتی کاروبار کرتے تھے،
کچھاریانیوں کے ماتحت سیاست وحکومت کے کاموں میں دخیل تھے، اور پچھاآ زاد زندگی بسر کر کے ابنا
ذریعہ معاش تلاش کرتے تھے۔

عرب کے ان مشرقی اور جنوبی سواحل میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آخرز مان میں اسلام کی دعوت عام فرمائی، جہاں اساورہ، ان کی اولا دابنائے یمن ، سیا بجہ اور زط عام طور پرموجود تھے، اس لئے یہاں کے مشرک اور مجوس عربوں کی طرح بہت سے عجمی باشندے بھی اسلام لائے ، جن میں ایرانی ، ہندی ، سندھی اور عبثی وغیرہ سب ، ی شامل تھے۔

<sup>• 1</sup> اليناص ٥٨ ـ ا 1 طبقات الامم ص ٥٤ ـ ملل والنحل شبرستاني ج ٢ ص ٩ • اطبع قديم ـ

## ئیمن میں دعوت اسلام اور وہاں کے ہندوستانی

عرب کے ان مجمیوں میں ہماری تحقیق میں سب سے پہلے یمن کے علاقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام عام ہوئی اور یہاں کے عربی باشندوں کی طرح عجمی باشندے بھی مسلمان ہوئے، یمن کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ کسر کی انوشیرواں کے دفت میں یہاں پر سندھیوں کی بری تعدادموجودتھی،ان کی قوت وشوکت کا حال بیتھا کہ جب حبشیوں نے یمن پر قبضہ کیا تو انوشیرواں نے وہاں کے عرب حاکم سیف بن ذی یزن سے دریافت کیا کہ:
ای الاغربه الحبشة ام السند.

کن اجنبی لوگوں نے قبضہ کیا ہے جبثی یا سندھی؟

### حضرت بإذان حائم يمن

بعد میں اس یمن کے ایرانی حاکم حضرت باذان رضی الله عنه 🏒 یا کے نبوی میں اسلام لائے ،سیرت ابن ہشام میں ہے کہ یمن پر کسریٰ کے قبضہ کے بعد پہلا ایرانی حاکم وہرز ہوا، پھراس کا بیٹا مرزبان، پھراس کا بیٹایتنجان، پھراس کے بیٹے کو کسریٰ نے یمن کی حکومتِ دی،مگر بعد میں اے معزول کرکے باذان کوحا کم بنایا جورسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت تک دہاں کا حاکم رہا، چنانچے جب سریٰ کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو اس نے باذ ان کولکھا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ مکہ میں قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے،لہذاتم اس کے پاس جاؤ اوراس دعویٰ ہے اس کو باز رکھنے کی کوشش کرو،اگر وہ تو بہ کر لے تو خیر ور نہاس کا سرقلم کر کے میرے پاس بھیجد و، باذان نے خود جانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسر کی کا پیخط بھیج دیا، آپ نے باذان کو جواب میں تحریر قرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کسری فلاں مہینے کی فلاب تاریخ کونل کر دیا جائے گا، جب باذان کے پاس بینامہ نبوی آیا تو اس نے صورت حال کے انتظار میں اس کورو کے رکھا کہ اگر میرخش نبی برحق ہوگا تو اس کی بات سے ہوکرر ہے گی ، چنانچیا ہیا ہی ہوا کہ رسول اللہ نے جس دن کسر کیٰ ا کے قُل ہونے کی جبر دی تھی ،اسی دن اس کے لڑ کے شیروی نے اس کا کام تمام کر دیا،حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کسریٰ کے تل کی تاریخ شب دوشنبہ ارجمادی الاخریٰ مے چیز تائی ہے <sup>دھلے</sup> ، باذان میجزہ

تفصیل کے لئے ملاحصہ ہو کتاب الفہر ست ص ۸۵ ل و ۲۸۸ \_

د مکھ کرائے ساتھیوں سمیت مسلمان ہوگیا:

فلما بلغ ذلك باذان بعث باسلامه واسلام من معه من الفرس المَيْ زِيسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلِّيمٌ فَقَالَتَ الرَّسَلِّ مِنَ الفَرْسَ لرَسْوَلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنْ تَحْنِ يارسول اللَّه قال انتم منا والينا اهل البيت. اهل

جب باذان کو کسری کے قتل کی خبر پینجی تو انھوں نے اپنے اور اپنے ساتھی ابرانیوں کے مسلمان ہونے کی خبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں معجدی، ان ایرانی قاصدول نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ ہا رسول اللہ ہمارا شار کن لوگوں میں ہوگا، آپ نے فرمایا تم لوگ ہاڑے اہل بیت میں شار کے حاؤ گے۔

كتاب السيرة المحمدية والطريقة الاحدييين على جب باذان كي ياس كسرى كمرف كمرف خبرآئی تو وہ بیار تھے،ان کے اساورہ نے جمع ہوکر دریافت کیا کہ کسری کے آل ہوجانے کے بعداب ہم س کواپنا امیر وجا کم بنا تمیں ، انھوں نے ان کواسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا

> ف احتلم عنتُ له اساورة فقال؟ من نومر عليناً؟ فقال اتبعوا هذا الرجل وادخلوا في دينه واسلموا.

اساورہ نے ان کے یاس جمع ہو کر کہا کہ اب ہم کس کو اپنا امیر بنا تیں تو انھوں نے مشورہ دیا کہ اس آ دمی (رسول اللہ) کی انتاع کرواوران کے د بن میں داخل ہوکرمسلمان ہوجاؤ۔

حفزت بإذان رضي الله عنداوران كے ساتھی اساورہ، شاہ ایران سے گماشتے تھے، مگر جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، شاہان ایران کی فوج میں ہندوستان کے جاف اور مید بھی شامل تھے، اور ہندوستان کے فوجی سواروں کو بھی اساورہ کہا جاتا تھا، جو بردی تعداد میں اس اورہ کے ساتھ عرب میں یائے جاتے تھے اس لئے حضرت باذان اور دوسر نے مسلمان ہونے والے اساورہ کے بارے میں تہیں کہا جاسکتا کہ وہ

۱۵۴ میرت این بشام جام ۴۰ و کتاب التیجان من ۴۰۰ و تاریخ طبرای ج ۲۰۰۰ ۱۱۱ ـ

ایرانی تھے یا ہندوستانی یا دونوں تھے بعض قرائن ہے حضرت باذان کا ہندوستانی ہونا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ علامہ ذہبی نے تجرید اساء الصحابہ میں ان کا تذکرہ تین نسبتوں سے کیا۔(۱) باذان الفائری (۲) باذان ملک الہند (۳) باذان ملک الیمن،ان تینوں میں باذان سے مرادیمی حضرت باذان ہیں، جضول نے کسری کے قبل ہونے پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اور اساورہ کے اسلام لانے کی خبر جھیجی تھی،ان کے تذکرہ میں ہے کہ:

(۱)''باذان الفاری ، یمن کے ابناء میں سے تھے، رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام لائے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے اسودعنی کے تل میں حصہ لیا'' ابن اثیر نے لکھا ہے کہ:

(٢) باذان ملك الهند، زكره ابن مفرزقال لماقتل كسرى بعث باذان باسلامه واسلام من معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه ابن هشام. "

باذان ملک الہند کے تذکرے میں ابن مفرز نے لکھا ہے کہ جب کسر کا قتل کر دیا گیا تو انھوں نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اسلام کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کی خدمت میں بھیج دی، جیسا کہ ابن ہشام کا بیان ہے۔

(س) پھر ککھا ہے کہ باذان ملک الیمن کا تذکرہ اقدی نے سبا کے اسلام لانے والوں میں کیا ہے،میراخیال ہے ہے۔ اور ہیں جھوں نے اسو عنسی کے قل میں کیا ہے۔

ہے، پرامیاں ہے یہ وں بادان ہیں موں ہے ہور اسے میں ما کا ہاہے۔

ان تینوں ناموں میں اس طرح تطبیق دی جاستی ہے کہ حضرت باذان تینوں نبتوں سے تاریخ میں متعادف ہیں، فاری اس لئے کہلاتے ہیں ہیں کہ فارس کے رہنے والے تھے، کامل ابن اثیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت باذان کا خاندان خراسان کے شہر مروالروز کا تھا، چنا نچے عہد عثانی میں اساجے میں جب حضرت احف بن قیس نے خراسان کوفتح کر کے مروالروز پرفوج کئی کی تو وہاں کے ایرانی حاکم نے جو حضرت باذان گا قر ابتدار تھا میں اقارب باذان صاحب الیمن فکتب الی و کان مرز بانھا میں اقارب باذان صاحب الیمن فکتب الی الصلح الله باذان فصالحہ علی اللہ حسف انہ دعانی الی الصلح السلام باذان فصالحہ علی

۵۵ مح الباری ج ۸ص۱۰۰ ۲۵۱ سرت این شام ج اص ۲۹

ستمالة الف. ً

مروالروز كا عامم با ذان صاحب يمن كرشته دارول مي سے تقا ،اس نے احف كولكھا كہ ميرى صلح كا باعث با ذان كامسلمان ہوجانا ہے، چنانچه اس نے حضرت احف ہے۔ چھالا كھ مالانہ برصلح كرلى۔

اس تصریح ہے حضرت باذان کا فاری ہونا بانکل واضح ہوجا تا ہے، اور ملک الیمن ہونا بھی اس لئے صحیح ہے کہ کسر کی نے پینجان کے بیٹے کو یمن کی حکومت ہے معزول کر کے باذان کو وہاں کا حاکم بنایا، اوران کی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک رہی یہاں تک کہ دہ مسلمان ہوگئے۔

باتی رہاباذان کا ملک البند ہونا تو یوں کہ ان کا خاندان پہلے ہند دستان میں کسی جگہ حکمران رہا ہو،
اور یہاں کے بے شار راجوں مہارا جوں کی طرح کسی علاقہ کی حکومت یا کسی مہار اجہ کی نیابت حاصل رہی
ہو، اور بعد میں اس خاندان نے فارس جا کر ایرانی دربار میں اپنی حا کمانہ صلاحیت کا نبوت دیا ہو، اور
شاہان ایران نے مروالروز کی مرزبانیت بعنی نیابت عطا کر دی ہو، جس طرح ہندوستان کے اساورہ
ایرانیوں کی فوج اور حکومت میں رہا کرتے تھے مگر حافظ این حجر کے نزدیک حضرت باذان سے ملک البند
ہونے میں کلام ہے، انھوں نے الاصاب میں لکھا ہے کہ باذان القاری اور باذان ملک الیمن دونوں قطعا
ایک ہی شخص ہیں اور باذان ملک البند کے بارے میں خیال ہے کہ اسے ملک الیمن ہونا چاہے۔

قولة ملك الهند فيه نظر و الصواب ملك اليمن. 190 في و الصواب ملك اليمن المحمير المحمير

صاحب سيرة محمد بين جمي حافظ ابن حجركي موافقت كرتے ہوئے لكھاہے كه:

ولعله بحف في لفظ ملك الهند لعله ملك اليمن فكتب كلمة الهند مكان اليمن والله اعلم. الم

ت مند ملک مند میں سہومو گیا مواور شاید ملک یمن مو،اور یمن کی جگه مندلکھ دیا

بو\_

عافظ ابن حجر کا خیال مسلم ہے، مگر حافظ ذہبی کے خیال کوبھی اگر صحیح تسلیم کر لیننے کی وجیل جائے تو

<u> ۱۵۷ سیرت محمیه نی ذکر کتابه ملی الندعلیه دسلم الی برویزین هرمزین انوشیروان –</u>

ایک حفظ حدیث ومورخ اسلام اورامام علم فن کی طرف غلطی یاتشجف کی نسبت ہے بہتر ہوگا، جو حافظ این حجر ہے کسی طرح کم ورجہ کے نبیں ہیں،ہم نے حضرت باذان کو ملک ہند کہنے کی جو وجہ بیان کی ہے، گودہ زیادہ قوئنہیں ہے، نگر قابل غورضر در ہے،ادراس سے حافظ ذہبی کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔

## حضرت بیرزطن مندی یمنی

ای علاقہ یمن کے ایک خالص ہندوستانی بزرگ حضرت بیرزطن ہندی یمنی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ہز۔ وستانی طریقہ علاج کے ماہر طبیب نتے، افھوں نے بڑی عمر پائی، اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طبیب میں اسلام قبول کیا، کیان آ ب سے ملاقات کا تبوت نہیں ملتا، حافظ ابن حجر نے ان کا تذکرہ الاصاب کی تیسری فصل میں کیا ہے جس میں ایسے جھزت کا بیان ہے جفوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک یا یا ہے اور آ ہے کی حیات طبیب ہی میں یااس کے بعد اسلام لائے۔

ان کا تذکرہ اصابہ میں اس طرح ہے کہ شخ حسن بن محد شیرازی نے کتاب السواخ میں اپنے شخ جعفر بن محد شیرازی کی روایت ہے لکھا ہے:

> بيز زطن الهندى، شيخ كان فى زمن الأكاسرة له خير مشهور، فى حشيش القنب وانه اول من اظهر ها بتلك البلاد، واشهر امرها عنه باليمن، ادرك هذاالشيخ الاسلام فاسلم.

> بیر زطن ہندی، شاہان ایران کے زمانہ میں ایک بوڑھے آ دمی تھے، بھنک کے علاج میں ان کا واقعہ مشہور ہے، اس کوان اطراف میں سب سے پہلے انہی نے رواج دیا تھا، اور یمن میں اس کی شہرت اکمی وجہ ہے ہوئی، انھول. نے اسلام کا زمانہ پایا اوراسے قبول کیا۔

حصرت بیرزطن بهندی رضی الله عنده، پہلے خوش قسست بهندوستانی بیں، جنھوں نے رسول الله صلی الله علی محصرت بیرزطن بهندی رضی الله عنده میں الله علیہ وسلم کا زبانہ یا کم از کم آپ کے زبانہ سے قریب ترعمد پایا، اس قربت نوانی کے ساتھ ساتھ قربت کمنی میں بہلے بهندوستانی باشندے ہیں۔

عفرت باذان ما کم یمن اوران کے اساورہ کے اسلام لانے کے بعد جن میں ایرانی، ہندوستانی

کامل ابن اثیرج ۲ ص ۱۳۸۸

تجريدا بابالصحابه جاص ٥٥ طبع حيدرآ بار. ٩٩

اور سندھی سب ہی شائل تھے، یمن اور اطراف میں عربوں کی طرح عام تجمی باشند ہے جن اسلام لائے، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وہاں کے مسلمانوں پر حضرت زبرقان بن بدر رضی الله عنہ کواپنا حاکم مقرر فرمایا ، طبری کابیان ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى، وقدفرق فيهم عساله فكان الزبرقان ابن بدر على الرباب وعوف والا بناء فيما ذكر السرى.

رسول الندسنی الندعلیه وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ آپ اپنے عمال کو عربوں میں مقرر فر ماچکے تھے، چنانچیز برقان بن بدر کو قبیلہ رباب اورعوف اور ابنائے میں پرمقرر فر مایا تھا، جیسا کہ سری نے ذکر کیا ہے۔

# نجران میں دعوت اسلام اور وہاں کے ہند وستانی

یمن، کے مشہورعلاقہ نجران میں بھی ہندوستانی موجود تھے، چنانچہ ماچھ میں جب نجران سے بنی حارث بن کعب کا وفدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی ان پر ہندوستانی ہونے کا شبہ ظاہر فر مایا اور حضرت خالدرضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ:

من هو لاء القوم الذي كانهم رجال الهند. 109

میکون لوگ ہیں جو مندوستانی آ دی معلوم ہوتے ہیں۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اطراف وجوانب كے امراء وحكام كودعوت اسلام كے خطوط روانہ فرمائے تو نجران كے عام باشندول كے نام بھى ايك دعوت مامہروانہ فرمايا امام طبري كيسے ہيں:

وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل نجران الى عربهم وساكنى الارض من غير العرب فثبتو افتحو وانضمو االى مكان واحدٍ. • 11

رسول الندسلى الله عليه وسلم نے نجران كے عربوں اور وہاں آباد غير عرب باشندوں كے پاس خط كھا، اس پر وہ لوگ اسلام پر قائم رہتے ہوئے اپنی جمعیت لے كرا يك مقام پر دہنے لگے۔

الاصابرج اص 3 كاطبع جديدمنسرر

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر عرب باشندگان نجران میں دہاں کے ایرانیوں کی طرح ہندوستان اور سندھ کے باشند ہے بھی داخل رہے ہوں گے، جضوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر لبیک کہااورا پی ایک الگ یستی بنالی تھی۔

# بحرین اور عمان وغیرہ میں دعوت اسلام اور وہاں کے ہندوستانی

گزشتہ تصریحات ہے معلوم ہو چکا ہے، کہ عراق کے شہرابلہ سے لے کر ظلیح عربی کے پورے طفوف دسواحل اور سیف میں ہندوستانیوں کی مختلف جماعتیں مختلف ناموں سے پھیلی ہوئی تھیں، اور بحرین وعمان کے تمام علاقے ان سے آباد تھے، جن میں خط، قطیف، آرہ، جمر، بینونہ، زارہ، جوا ثا، سابور، دارین، غابداور دباوغیرہ شامل تھے۔

عمان میں نامہ مبارک کے جانے کا حال حافظ ابن عبدالبر نے استیعاب میں اور حافظ ابن حجر نے اصابہ میں حضرت ابوشداوز ماری عمانی رضی اللہ عنہ کے حالات میں ان کی زبانی اس طرح نقل کیا ہے کہ ہمارے پاس عمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ آیا تو کوئی ایسا آ دمی شرک سکا جواسے پڑھ کر سنا سکے ، ہم نے ایک لڑکے کو بلا کراہے سنا ، راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابوشداڈ سے دریافت کیا کہ اس وقت عمان پرکون حاکم تھا، تو انھوں نے بتایا کہ:

اسوار من اساورة كسرى. الك

کسریٰ کے اساورہ میں سے ایک اسوار حکمراں تھا۔

ظاہر ہے کہ ممان کے ایرانی حاکم اسوار کے معین و مددگار دوسرے اساورہ بھی وہاں تھے، جیسا کہ عرب کے ایرانی مقبوضات میں ایرانیوں کی حکومت کا ظریقہ تھا، معلوم ہو چکا ہے کہ ایران کے اساورہ میں ہندوستان کے جان اور سیا بچہ وغیرہ شامل تھے، این لئے ممان کے بید جان وغیرہ بھی ای نامنہ مبارک کے مخاطب رہے ہوں گے۔

ا السير ة الخمديي في أركباب صلى القدمانية وسلم الى برويز بن برمز بن مسرى -

## وضائع كسرىٰ كون يتھ؟

بحرین کے مشہور مرکزی مقام ہجریں رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے خاص طور سے کسری کے خدام ومتوسلین کودعوت اسلام دی اوراس کے لئے مستقل آدی یا خط بھیجا، علامہ بلاؤری لکھتے ہیں:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وضائع كسرى يه جرفلم يسلمو افوضع عليهم الجزية ديناراً على كل رجل منهم.

رسول الندسلى التدعليه وسلم في جمريس كسرى كي يرغمالول كي پاس اسلام كى دعوت جميحى ، اور جب وه اسلام نبيس لائے تو ان كے ہرمرو برايك وينار سالا ته جزير مقرر كرديا۔

''وضائع کسریٰ'' کون لوگ ہے؟ اور عرب میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ اس کے متعلق لسان العرب کابیان ہے:

والوصيعة قوم من الجند يوضعون في كورة، لا يغزون منها والوضائع والوضيعة قوم كان كسرى ينقلهم من اررضهم فيسكنهم ارضا اخرى حتى يصيرو ابها وضيعة ابدأ وهم الشحن والمسالح قال الازهرى والوضيعة الوضائع الذين وضعهم كسرى فهم شبه الرهائن كان يرتهنهم وينز لهم بعض بلاده.

وضیعہ وہ سپاہی ہیں جوضلع میں رکھے جاتے ہیں اور وہ اس سے باہر جنگ

نہیں کرتے اور وضائع ایک جماعت تھی جے کسر کیٰ اس کے وطن ہے نتقل کر کے دوسری جگہ آباد کرتا تھا، جہاں وہ ہمیشداس خدمت کے لئے مخصوص ر ہے ، وہ نوج اور سیا ہی کا کام دیتے تھے از ہری کا قول ہے کہ وضیعہ وہ لوگ ہیں جن کو کسری نے ذلیل کیا تھاوہ ریٹمال کے سٹا یہ تھے جن کووہ اسے بعض علاقوں میں آباد کرتار ہتا تھا۔

وضیعہ اور وضائع کے اس مفہوم میں اگر چہ بظاہر کسری کے نوکر جاکر اور برگارتم کے سیابی شامل ہیں ،گران میں ہندروستان کے جاٹوں اور دوسری جماعتوں کا موجو د ہونا بھی قرین قیاس ہے،اس لئے وہ بھی دعوت اسلام کے مخاطب رہے ہوں گے۔

### قطیف ،خط اور دارین میں دعوت اسلام اور و ہاں کے ہندوستالی

اس طرح ججراوراس کے اطراف کے شبرقطیف اور خط ، دارین وغیرہ ہیں ان میں عہدرسالت میں جان اور سیابجہ کی انچیمی خاصی آبادی تھی ،اور آیپ کی وفات کے بعد جب ان اطراف میں ارتداد کی و با پھوٹی تو حکم بن ضبیعہ مرتدین ہے الگ بیجے کھیجے کفار کی جماعت کو لے کراوریباں کے زط اور سابحه کوساتھ ماا کرمسلمانوں کےخلاف صف آ راہوا۔

> حتى نزل القطيف وهجر واستغوى الخط ومن فيها من الزط والسيابجة وبعث الي دارين.

> عظم نے تطبیف آور ابجر میں آ کر مقام خط کے باشندوں کو گراہ کیا، نیزیبال کے جاٹ اور سیا بچہ کو بہکا کر دار نین کی طرف بھیجا۔

اس سے طاہر ہے کہ خط کے پورے علاقے کے وہ ہندوستانی بھی مکتوب نبوی کے مخاطب تھے، جضوں نے بعد میں هلم بن ضبیعہ سے ساتھ مل کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا۔

بح سن برعبد رسالت میں فارس کی حکومت تھی اور اس کے اظراف وجوانب میں عجمیوں اور ایرانیوں کی بستیاں تھیں،عرب قبائل میں عبدالقیس ، بمرین وائل اور بنوتمیم بدوی زندگی بسرکرتے ہے، چونکہ و ہاں ان ہی تر بوں کی کثر ہے تھی ،اس لئے ایرانیوں کی طرف سے و ہاں کے حکمرال عرب ہی مقرر کئے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہاں کے عرب حاکم حضرت منذر بن سادی 144

الاستعاب برجاشه بسايدج مهش ۱۰۵-

تاریخ طبری جی ساس ۲۱۶ پ

رضى الله عنه يتصه

## ہجر میں دعوت اسلام اور وہاں کے ہندوستانی

ای طرح بحرین کامرکزی شہر جمراس وقت بہت آباد تھا، جہاں عربوں کے علادہ اہل مجم میں سے میں دورہ نصار کی اور بحوس کی بودی تعداد آباد تھی، عبد رسالت میں میہاں شاہ ابران کی طرف سے حصرت سیخت مرزبان متھے، ہجر کے باشندوں کے لئے تاریخ میں اہل فرس، اہل مجم اور اہل ارض وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، جن میں مجوس، میہود اور نصار کی سب شامل ہیں اور ان ہی میں ہندوستانی باشندوں کو بحوں ہجر سیا بجد اور اساور و بھی تھے، جن پر مجوس کا اطلاق ہوتا تھا، کیونکہ عرب میں ہندوستانی باشندوں کو مجوس ہجر وغیرہ کے ساتھا فرمایا۔

بلا ذریؒ نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اور ان کے ذریعہ منذر بن ساوی حاکم بحرین اور سیخت مرزبان ہجر کوخطوط روانہ کئے جن میں اسلام کی دعوت تھی اوراس دعوت برانھوں نے لبیک کہا۔

> فاسلما واسلم معهما جميع العرب، هناك وبعض العجم فاما اهل الارض من المجوس واليهود والنصاري فانهم صالحو االعلاء

> بیدونوں حاکم اسلام لائے اوران کے ساتھ وہاں کے تمام عرب باشندے اور کچھ بھی اسلام لائے ،گر دہاں کے آباد مجوس، یہوداورنصاری نے اسلام شہیں تبول کیا اور حضرت علائے سے سلح کرلی۔

> > حضرت علاء حضری فے بحرین کے ان غیرسلموں کے لئے میل نامر تحریر فرمایا:

بسرالله الرحس الرحير

هذا ماصالح عليه العلاء الحضرمي أهل البحرين، صالحهم على ان يكفونا العمل ويقاسمونا التمرفمن لم يف بهذا فعليه لعنهالله والملائكة والناس اجمعين.

واما جزية الرؤوس فانه اخذ لهامن كل حالم دينارأ

٢٢٤ فتوح البلدان ١٩٠٥ ١٢٨ كسان العربج ٨ص ٣٩٩\_

بسم التدالرحمن الرحيم

اس سلح ناسے مطابق علاء حضری نے اہل بحرین ہے سلح کی اور بیشرط قرار پائی کہ وہ تھجور کے باغات میں خود کام کریں گے اور تھجور میں ہمارا حصہ بھی لگائیں گے، جو اس شرط کو پورائیس کرے گااس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، اور جزیہ کا حساب سے ہے کہ ہر بالغ مردے ایک وینارلیا جائے گا۔

اوررسول الشملى الشعليه وكم في بحرين كم سلمانول كنام بيكتوب روان فرمايا:
اما بعد: فانكم اذا اقمتم الصلوة واتيتم الزكوة ونصحتم لله
ورسول واليتم عشر النخل ونصف عشر الحب ولم
ليم جسوا اولاد كم فلكم ما اسلمتم عليه غير ان بيت النار
لله ورسوله وان ابيتم فعليكم الجزية.

حدوسائوۃ کے بعد اگرتم لوگ نماز قائم کروگے اور زکوۃ ادا کرو کے اور الله ورسول کی خیرخواہی کروگے اور الله ورسول کی خیرخواہی کروگے اور تھجوروں کاعشر اور غلہ کا نصف عشر دو گے اور اپنی اولا دکو مجوس نبیا و گئے توجس حالت میں مسلمان ہوئے ہواس کے تمام حقوق تم کو حاصل رہیں گے، البت آتشکدہ اللہ درسول کے تصرف میں ہوگا اور اگرتم ان شرائط کا انکار کروگے تو بھر پرجزیدلازم ہوگا۔

اس طرح بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھرین میں جنگ اور قبال کی نوبت میں اس طرح بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھر بن میں وغیت اسلام قبول کرلیا، اور بچھ لوگوں نے جن میں زیادہ ترجم کے بجوی اور بچھ یہودی تھے، اسلام قبول کرنے کے بجائے حضرت علاء حضری سے غلہ اور مجھور کی فصف پیدا وار کی قسیم برصلے کرلی،

رے مرب رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علاء حضریٰ کو بحرین اور ججرمیں ہی ہے میں روانہ فرمایا تھا، جب آپ نے اطراف وجوانب کے بادشا ہوں اور حکمرانوں کے نام اسلام کے وعوت نامے روانہ فرمائے تھے۔

مقام ہجر کا معاملہ بحرین سے سیجھ مختلف رہا، یہاں بھوسیوں کی آبادی زیادہ تھی، جب یہاں رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کی طرف ہے اسلام کی وعوت آئی تو یہاں بھی اسلام کے مقابلہ میں جزید دینا قبول کرلیا۔

بحرین اور بجرے جزیہ کی جو پہلی قسط آپ کی خدمت میں آ کی تھی اس کی تعدادا سی ہزارتھی ، آپ کی زندگی میں باہر سے اتن کیٹر آمدنی نہاس سے پہلے ہوئی نہاس کے بعد۔

بیغمبراسلام اور ہندوستان کے باشندے رسول اور صحابہ گی زبان پر ہندوستان کا نام رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہندوستان کے لوگوں اور یباں کی چیزوں ہے اچھی

على مع الربان في آ ارالبندوستان ازغلام على آ زادص اطبع بمبق \_

طرح وانف تھے،اورمتعددمواقع پرآپ کی زبان مبارک پراس کا ذکر آیا ہے،امام ابن البی حاتم رازی ا ،امام ابوعبداللهٔ دحاکم ،امام ابن جربر طبری اور امام سیوطی نے حصرت عبدالله ین عباس سے بیروایت کی ہے،اور حاکم نے اس کی تھیجے کی ہے:

> ان اول ما اهبط اللّه آدم اليّ ارض الهند، وفي لفظ بدجني ع ارض الهند. كللّ

حضرت آ دم سب ہے ہملے سرز مین ہند میں اتارے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ سرز مین ہند کے دکھن میں اتارے گئے۔

علاء کا قول ہے کہ یہاں پر دبتیٰ دکھن یا دکھنا کامعرب ہے، اوراس سے مراد سرندیپ ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت منقول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ حضرت آدم پہلے مکہ میں بیت اللہ کی جگہ پراتارے گئے تھے، پھریباں سے ہندوستان گئے۔ فت خطبی ف ا ذاھو بارض الھند فمکٹ ھنا لک ماشاء اللّٰه ٹم استو حش الی البیت.

آ دمِّ مکہ ہے چل کر ہندوستان مِبنچ اور جب تک اللہ نے جایا وہاں رہے، پھر بیت اللہ کی طرف لوٹ آئے۔

مشہور تا بعی عالم حضرت عطاء ابن الی رباح نے حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے میں بہ روایت بیان کی ہے:

> ان آدم هسط بسارض الهسند ومعه اربعة اعوادٍ من الجنة فهي هذه التي يتطيب الناس بهاوانه حج هذا البيت. <sup>179</sup>

آ دم سرزمین ہندیں اتارے گئے اور ان کے ساتھ جنت کی جارشاخیں بھی تھیں، جن سے لوگ خوشبو حاصل کرتے ہیں، انھوں نے وہاں سے بیت اللّٰد کا حج بھی کیا۔

ہندوستان میں جہاد کرنے کی فضیلت وبشارت

القرى تفا صدام القرى بحب الدين طبرى كى ص٢٢ طبع معرب ١٤٣١ اليشأص ١٦-

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد رسالت میں ہندوستان جانا پہچانا ملک تھا، بلکہ اس کے متعلق حضرت آ دخ کی وجہ اس ایک گوندا حرّ ام کا جذبہ پایا جاتا تھا، اس سے بڑھ کراہم روایت یہ ہے کہ رسول اللہ تعلی و تلم نے ہندوستان میں جہاد کرنے کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے اس میں شریک ہونے والوں کو نار جہنم سے مامون ومحفوظ ہوئی بثارت دی ہے، امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث کے لئے ''باب غزو و البند'' کا مستقل عنوان قائم کیا ہے، اور امام طراقی نے مجم میں اس کی سندکو جید بتایا ہے، حضرت تو بال مول رسول اللہ علی والت علی وایت ہے کہ،

ق ال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصاً بتان من افتى احرز هـمـا الله مـن الـنـار، عصابة تغز والهند وعصا بة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. محل

رسول الله صلى الله على وسلم نے فر مایا ہے کہ میری امت کے دوگر وہوں کو الله تعالیٰ نے جہتم کی آگ ہے محفوظ رکھا ہے، ایک وہ کروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسراوہ گروہ جو حضرت عینی بن سریم کا ساتھ دے گا۔

ای بشارت نبوی پرحفرت ابو ہریر آنے بندوستان کے جہادیس شرکت کی آرز واور جان و مال قربان کرنے کی پیش کش کی ، چنا نجیم مندا حمد اور سنن نسائی میں ابو ہریر آ سے روایت ہے کہ:
وعد نسا رسول اللّٰه صلى اللّٰه علیه وسلم غزوة الهند، فان ادر
کتھا انفق فیھا نفسی و مالی، فان اقتل کنت افضل الشهداء
وان المع فانا ابو هریوة المحور .

رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے، اگر میں اس میں شریک ہوسکا توانی جان ومال اس میں قربان کر دوں گا، اور اگر مار ا اس میں شریک ہوسکا توانی جان ومال اس میں قربان کر دوں گا، اور اگر مار ا گیا تو بہتر مین شہید بنوں گا اور اگر زندہ وابس ہوا تو میں نارجہم سے آزاد ابو

ہر ریے ہ رہون گا۔

<sup>&</sup>lt;u> منن نسائی بار بنز و ۃ البند۔</u>

### ہند دستانیوں اور ہند دستانی چیز وں سے واقفیت

رسول الندسلی الندوسلم اور صحابہ کرام ہندوستان کے لوگوں ہے بھی الجھی طرح واقف ہے، بخاری میں مذکور ہے کہ جدیث معراج میں آپ نے جھزت موی علیہ السلام کو جاٹوں سے تشبیہ دی ، تر مذک میں ہیں ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے جنات کو جاٹوں سے تشبیہ دی ، ای طرح ، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب نجران ہے بنی کعب کے لوگ آئے تو رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان کے آ دمیوں سے تشبیب دی ، اور دریافت فرمایا کہ بیہ کون لوگ ہیں ، عبد رسالت میں ہندوستان کی بہت می اشیاء کا استعمال عام تھا، ان کے نام اور خواص سے لوگ واقف ہے ، کا فور ، ہندوستان کی بہت می اشیاء کا استعمال عام تھا، ان کے نام اور خواص سے لوگ واقف ہے ، کا فور ، زندگی میں استعمال کئے جاتے ہے ، اور قرآن و حدیث میں ان کے نام موجود ہیں ، غرض ہندوستان ، زندگی میں استعمال کئے جاتے ہے ، اور قرآن و حدیث میں ان کے نام موجود ہیں ، غرض ہندوستان ، بہاں کے باشند سے اور یہاں کی چیزیں اس وقت عام طور سے مشہور متعارف تھیں ، اور پڑوئ ملک موجود ہیں ، فرض ہندوستان میں کرنے کا جاتے ہیں استعمال کے باشد سے دونوں ملکوں میں محتاف تھے ، ای تعلقات تھے ، ای تعلق و تعارف تھیں ، اور کے ۔ ہندوستان میں اسلام کو بہت جلد متعارف کرایا ، اور جانبین سے دینوں و حانی تعلقات بہت زیادہ استوار ہو گئے ۔ اسلام کو بہت جلد متعارف کرایا ، اور جانبین سے دینوں و حانی تعلقات بہت زیادہ استوار ہو گئے ۔ اسلام کو بہت جلد متعارف کرایا ، اور جانبین سے دینی وروحانی تعلقات بہت زیادہ استوار ہوگئے ۔

### ہندوستان کے باشندوں کی اسلام اور پیٹمبراسلام سے واقفیت

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے مختلف علاقوں میں ہندوستان کے لوگ آئے جاتے سے اور وہاں مستقل آباد بھی سے ،خود مکہ میں جو کہ اس زیانہ میں بہت بڑا نہ ہی اور تجارتی مرکز تھا، اور قرینی تاجروں کی وجہ ہے یمن اور شام کے درمیان تجارتی کاروبار کی منڈی تھا، ہندوستان کے تاجراور صناع موجود ہے، چنانچہ ابوطالب کے ایک شعر میں ہندوستانی عورت کا نشان ملتا ہے، اور ایمن ، اشعار ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ہندوستانی کاریگر کو ارسی بناتے تھے، نیز عرب کے باشند ہے شرق میں ہندستان اور چین کا تجارتی سفر کرتے کاریگر کو ارسی بناتے تھے، نیز عرب کے باشند ہے شرق میں ہندستان اور چین کا تجارتی سفر کرتے ہے، ان طلاح میں مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث و نبوت کا چرچا ہندوستان تک ہوتا تھی تھے، ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث و نبوت کا چرچا ہندوستان تک ہوتا تھی تھا، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ آپ کی

<sup>۔</sup> ۲ کیا سنن نسائی باب غزوة الهند، نیز مید دنون روایتن مزیر تفصیل کے ساتھ سبحۃ المرجان ص ۱۲ پرموجود ہیں۔

بعثت نے مکہ کے قریشی تا جروں میں ایک تہلکہ مجادیا تھا، اور وہ باز اروں ، موتی میلوں اور جج کے مواقع میں آپ کے خلاف پر و پیکنڈ اکرتے تھے، ان مخالفانہ سر گرمیوں نے بہت سے غیر ملکوں میں آپ کی خبر پہنچائی۔

چنانچہ جب ایرانیوں کے بادشاہ کسریٰ کوآپ کے دعوائے نبوت کی خبر لی تو اس نے اسپنے بمن کے حاکم باذان کوآپ کے خلاف کاروائی کرنے کا تھم دیا، روم میں جب اس کی خبر پینجی تو ہول نے قریش کے تاجر ابوسفیان سے آپ کے بارے میں تحقیقات کی ،اس طرح جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے صبشہ گئے تو نباشی کو اسلام اور پیغیبراسلام کے بارے میں معلوبات ہو کی غرض کی زندگی ہی میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شہرت پردوی مما لک میں عام ہوگی تھی ،اس لئے یقین ہے کہ اس زمانہ میں ہندوستان میں بھی آپ کے بارے میں خبریں پہنچ بھی ہوں گی ،گرمتند تاریخوں سے اس کا نبوت نہیں ملک کہ کو زندگی ہی میں آپ کی جروش اور ایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ظاہر ہونے والے مجزوب کے ایشروستان میں ہوا ہو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ظاہر ہونے والے مجزوب کو بیٹ کو

البتہ کہ ہے مدید ہجرت کے بعد جب کفاز وشرکین ہے با قاعدہ جنگ شروع ہوئی اور مسلمان کھل کر دعوت اسلام کو عام کرنے گئے تو دور دراز مما لک میں رسول النه صلم کا چرچا ہوگیا، اس کے بعد ہی ہندوستان کے بعض نہ ہی طبقوں نے آئخضرت صلی النه علیہ دسلم کی خدمت میں اپنا وفد بھیجا اور بعض را جوں اور مبارا جوں نے آپ کی خدمت میں ہدیے بھیجے، اس سلسلہ میں دو واقعات زیادہ مشہور اور مستند ہیں، ایک سرند بیب کے جوگیوں اور سنیاسیوں کا اس غرض ہے آپ کی خدمت میں مشہور اور مستند ہیں، ایک سرند بیب کے جوگیوں اور سنیاسیوں کا اس غرض ہے آپ کی خدمت میں معلومات حاصل مدینہ منورہ میں اپنا وفدروانہ کرنا کہ وہ آپ ہے براہ راست اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اور دوسرا ہندوستان کے ایک راجہ کارسول الله صلی الله علیہ وسلم خدمت میں زنجیل کا ہدیہ بھیجنا، جسے آپ نے خود بھی تناول فر مایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔

سرنديپ كاوفد

بزرگ بن شہر یار ناخدارا مہر مزی چوتھی صدی ہجری کامشہور جہاز راں اور سیاح ہے، وہ عرب سے ہندوستان اور چین تک جہاز رانی کرتا تھا، س نے اپنی کتاب بجائب البند میں یہال کے ساطی کے سامی کا بیاب البند میں ۱۵ میٹر آباد۔

مقامات کے حالات نہایت تفصیل ہے لکھے ہیں،اس نے سرندیپ کے جو گیوں اور سنیاسیوں کی طرف ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں تحقیقاتی وفد جانے اور اس کے اثر ات کا ذکر ان الفاظ میں کیاہے:

> وكان اهل سونديب وماوالاها لما بلغهم خروج النبي صلي الله عليه وسلم فارسلوار جلاً فهماً منهم وامروه ان يسير اليه فيبعرف امبره وما يدعو اليه فعاقت الرجل عوائق ووصل الي المدينة بعد ان قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي ابـو بكر، ووجد القائم بالامر عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فسأله عن امرالنبي صلى الله عليه وسلم فشرح له وبين. سرندیپ اوراس کے آس باس کے لوگوں کو جب رسول الٹیسلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر ملی تو انصوں نے اپنے ایک سمجیردار آ دمی کو مدینہ بھیجاا درا سے حکم دیا کہ وہ آپ کے باس جا کرآپ کے حالات کی اور آ کی دین وعوت کی تحقیق کرے ،مگراس آ دمی کے سامنے کچھ مشکلات آ گئیں اور وہ اس وقت مه بينه منوره ببنجا جب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصال فرما حِكِ بيض، بلك حصرت ابو مکریجهی وفات یا چکے تھے، اور حصرت عمرٌ بن الخطاب خلافت پر متمكن تھے،اس لئے آپ ہى ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بارے میں معلوبات حاصل کیں اور آپ نے اس سے شرح وسط کے ساتھ تمام یا تیں بیان کیں۔

اس کے بعد لکھاہے کہ مینمایندہ سرندیپ کے لئے بحری راستہ سے روانہ ہوا، مگر مکران کے قریب اس کی موت واقع ہوگئی،اس کے ساتھ ایک ہندوستانی نو کرتھا، وہ تنہا سرندیپ پہنچا،اس نے لوگوں سے بورا ماجرابیان کیااور بتایا کهرسول الله علیه وسلم کاوصال ہو چکاہے،ان کے پہلے خلیفہ ابو بکر کا بھی انقال ہو چکا ہے، اور اس وقت ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ایک صحالی عمر بن الخطاب كو صاحب تھم وامر پایا واس نے اہل سرندیب سے حضرت عمر کی تواضع اور خاکساری کا حال بیان کیا اور

الأصابه جلداص ١٢١\_

وكار

بتایا کہ وہ پیوند گئے ہوئے کیڑے پہنتے ہیں،اور مجدیں بلاتکف سوجاتے ہیں،اس کااثر اہل سرندیپ پر بہت اچھاپڑا۔

> فتو اضعهم لاجل ماحكا لهم ذلك الغلام، ولبسهم الثياب المرقعة لماذكره من بس عمر رضى الله عنه المرقعة ومحبتهم للمسلمين وميلهم اليهم لما في قلو بهم مما حكاه. ذلك الغلام عن عمر رضى الله عنه.

> سرندیپ کے لوگوں کی تواضع اور فروتن کا سب وہی یا تیں ہیں جن کواس خادم نے بیان کیا تھا، اوران کا بیوند کیے کیڑے بہننا اس وجہ سے ہے کہاس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ انھوں نے ایسا کیڑا پہنا تھا اور ان کا مسلمانوں ہے میل محبت رکھنا بھی اس لئے ہے کہ خادم نے حضرت عمر کی تواضع کا ذکر کیا تھا۔

اس وقت سے لے کرچوتی صدی ہجری تک اہل سرندیپ اسلام اور مسلمانوں کے برابر محبت و تعلق رکھتے ہے۔ اور مسلمانوں کے برابر محبت رکھتے ہے، چنانچہ اس واقعہ کے آخریس بزرگ بن شہریارا پنے زمانہ کی بابت آلستا ہے: و هم یعسون المسلمین ویمیلون البہم میلاً شدیداً. ایک و هم یعسون المسلمین ویمیلون البہم میلاً شدیداً. ایک و هم والوگ مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی طرف بہت ہی زیادہ ماکل ہے۔

بيں۔

ان واقعات نے نہ صرف مرندیپ بلکہ آئ پاس کے تمام علاقوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علی میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علی میں گروں کی تجارت عام تھی ، اللہ علیہ وسلم کی خبروں کا بھیلنا قرین قیاس ہوجا تا ہے ، ہندوستان اور چین میں عربوں کی تجارت عام تھی ، اور یہاں ان کے بحری سفر برابر ہوا کرتے تھے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہندوستان ہے گزر کرچین تک پہنچ بچی تھی۔

غالب گمان ہے کہ مرندیپ کا ندکورہ بالا وفد یہاں کے بیکور، یا بمرنتیہ، یا بمرعین نامی فرقہ کی طرف ہے مدینہ منورہ بھیجا گیا ہوگا، یہ لوگ عام طور سے نظے رہتے تھے، اور آ گے بیچھے معمولی سا کپڑا باندھ لیتے تھے، جاڑے میں دن پر جٹائی لیسٹ لیتے تھے، بعض رنگ برنگ کے کپڑوں کی جوڑواردھوتی باندھ لیتے تھے، جاڑے میں دن پر جٹائی لیسٹ لیتے تھے، بعض رنگ برنگ کے کپڑوں کی جوڑواردھوتی

ا ٨٤ الاصاب جلداص ا ٦١ ـ مرّب: الخواطرج اص ١٣٤ ـ

پہنتے تھے، شمشان کی راکھ بدن پر ملتے تھے، سراور داؤھی کے بال نہیں رکھتے تھے، سردوں کی کھو پڑی میں کھانا کھاتے تھے، تا کہ دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہو۔ جب عرب کے تاجروں یا دوسرے ذرالیع سے ان سنیاسیوں کورسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کی خبر معلوم ہوئی تو انھوں نے تحقیق حال کے لئے اپنی جماعت کے ایک آ دمی کو بھیجا، ان کے مسلمان ہو تیکی روایت تو نہیں ملتی لیکن وہ اسلام کے بعض اثر ات سے پوری طرح متاثر ہوئے، اور ان کا آ دمی تھے وسلامت واپس جا تا اور وہ اس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو تفصیل کے ساتھ سنتے تو آئ سرندیپ اور جنو فی ہند کا دینی نقشہ غالبًا بچھاور ہی ہوتا، ان کی اسلام سے اس عقیدت کے نتیجہ میں عرب کے مسلمان تا جرسرندیپ میں مستقل آباد ہوکر متائل زندگی اسلام سے اس عقیدت کے نتیجہ میں عرب بھیجا تھا اسلام سے اس عقیدت کے میدیعن سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، اور عرب عورتوں کو گرفار کرلیا جس کو سندھ کے اطراف کے میدیعن سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، اور عرب عورتوں کو گرفار کرلیا جس کے انتقام میں محمد بن قاسم شعقی نے ہندوستان بر حملہ کیا تھا۔

### ہندوستانی راجہ کامدیہ

ہندوستان کے بڑے بڑے راج اپنے پڑوی بادشاہوں کے پاس مدیے بھیج کر ان سے تعلقات قائم کرتے تھے، کسری کی پاس راجہ اپنے پڑوی ادشاہوں کے ہدایا وتحا کف بھیجنے کا تذکرہ قاضی رشید بن زبیر نے کتاب الذخائر والتحف میں کیا ہے، جرت کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شہرت اور آپ سے واقفیت عرب کے اطراف وجوانب میں ہوئی تو ہندوستان کے خبی طبقہ کی طرح یہاں کے حکمرال طبقہ نے بھی ہدیا اور تحف بھیج کرآپ سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اور آپ سے تعلقات پیدا کرنے کی صورت نکالی، چنانچہ مشہور محدث امام ابوعبد الله عالم نے متدرک میں حضرت ابوسعید خدر گا ہے روایت کی ہے:

آهدى ملك الهند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة فيهاز نجيل فاطعم اصحابه قطعة قطعة واطعمنى منها قطعة. مندوستان كردنيه نه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس زنجيل (سونه) كا ايك گرا انجيجاء آب نه صحابه كواس كا ايك ايك كرا كهلايا ادر مجيم بھي اس كا ايك كرا كھلايا در مجيم بھي اس كا ايك كرا كھلايا د

۱۸۳ رتن بندی کی بوری تفصیل کیلئے الاصاب جاس ۵۲۰۱۵مطبع مصطفیٰ محرمصر ملاحظ، و\_

خودرسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى اس ميں سے تناول قرمايا، چنانجياس روايت كة خرميں امام حاكم نے تكھا ہے آخر ميں امام حاكم نے تكھاہے:

قال المحاكم: لم اخوج من اول هذا لكتاب الى هنا لعلى بن زيد بن جدعان حوفاً واحدُ ولم محفظ فى اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنجبيل سواه فخوجته.

من ناله عليه وسلم الزنجبيل سواه فخوجته على من نال كتاب كتروع من كريبان تك اس حديث كرمواعلى من زيد بن جدعان سالك ترف بهي روايت نيب كيا م اوراس حديث كعلاده كوئى حديث رمول الله صلى الله وسلم كرنجيل تناول قرمان كالمسلط بين مجمع يا دنيس ماس لكاس وبيان كيام -

امام ذہبی نے متدرک کی تلخیص میں اس حدیث کے راوی عمرو بن حکام تلمیذامام شعبہ پر کلام کیا ا

رجال واسناد پرکلام کرنا محد ثانہ بحث ہے، تاریخی اعتبار ہے، کا روایت معتبر اور مستند ہے، اور اس بی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے کسی راجہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں زکھیل کا ہدید روانہ کیا تھا، ظاہر ہے کہ یہ ہدیر راجہ کے کسی خاص قاصد کے ذریعہ بھیجا گیا ہوگا، جس نے مدید منورہ جا کر خدمت نبوی میں اسے بیش کیا ہوگا، راجہ کی طرف ہے محبت وعقیدت کا بیغام پہنچا ہوگا اور اس کے جواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے راجہ اور اس کے قاصد کے ساتھ نیک سلوک فر مایا ہوگا، جسیا کہ عام دستور ہے، غالبًا ہجرت کے بعد خدمت نبوی میں ہندوستان کے راجہ کا یہ ہدیہ بنچا ہوگا ہوگا، جب آ پ کی بعثت اور اسلام کی شہرت عام ہو چکی تھی، اور پاس پڑوس کے مما لک میں آ پ کا چرچا ہو۔ ہو چکا تھا۔

باتی رہایہ سوال کہ یہ ہدیکس راجہ نے بھیجاتھا، اور وہ کس علاقہ کا حکمر اس تھا، تو اس کی تعین نہیں ہوگی، حافظ ابن حجر نے الاصاب میں تنوج کے راجہ سربا تک کی زبانی بیروایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ

14 محیط اعظم جساس ۱۰۸ جرح ۲س ۱۰۸۔

صلی الندعلیہ وسلم نے اس کے پاس خدیفہ اسامہ اور صبیب رضی اللہ عنہ کواسلام کا دعوت نامہ ویکر بھیجا تھا ، اور اس نے اسلام کی دعوت تبول بھی کر لی تھی ، گریہ روایت خود حافظ این جر اور حافظ ذہی گی تھا ، اور اس نے اسلام کی دعوت تبول بھی کر لی تھی ، گریہ روایت خود حافظ این جر اور حافظ ذہی کی نصر بحات کے مطابق قابل اعتاد نہیں ہے ، ورنہ یہ قیاس کیا جاسکتا تھا کہ راجہ سر باتک ہی نے اسلام تبول کرنے کے بعد خدمت نبوی میں زمیں رکھیل کا نذرانہ پیش کیا ، مکن ہے کہ سرندیپ کے راجہ نے وہاں کے سنیاسیوں کی طرح آ پ سے تعلق بیدا کرنے کے لئے یہ تکل اختیار کی ہو، بنگال کے راج گان رہمی ، شاہان ایران کے پاس قدیم زمانہ سے گراں قدر ہوایا وتحاکف بھیجا کرتے تھے ، ہوسکتا ہے کہ ای خاندان کے کی نے خدمت نبوی میں جم بھیجا ہو۔

ابن قیم نے زاد المعادیس اس واقعہ کو ابوئیم کی کماب الطب الذوی کے حوالہ نے تل کیا ہے، گر

اس میں ملک البند کے بجائے ملک الروم ہے اور بعض الفاظ میں بھی معمولی سافرق ہے سمیلی امام
عبداللہ خاکم اوران کی کماب المستد رک میں اوراما م ابوئیم اصفہانی اوران کی کماب الطب الذوی میں
بڑا فرق ہے، متدرک کا درجہ الطب الذوی سے بدر جہا بلند ہے، پھر زخییل خالص ہندوستانی چیز ہے،
اور قدیم زمانے سے بیال کے راج مہاراہے اطراف کے بادشاہوں کے بیاس اس کا ہدیہ بھیجا
کرتے رہے ہیں، اس لئے کی رومی بادشاہ کا زخیل کا ہدیہ بھیجا ہے جوڑی بات معلوم ہوتی ہے۔

## سرباتك راجه قنوح اوررتن مندي كي حقيقت

پہلی صدی ہجری کے خاتمہ تک صحابہ کرام کے وجود ہا جود سے دنیا خالی ہوگئ تھی، جس پر تاریخ شاہد ہے، اس کے باوجود بعد میں چندا سے افراد پیدا ہوئے ہیں جضوں نے اپنے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کے دوخض ہندوستان میں بھی گذر ہے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ و کا دعویٰ کیا ہے اس قتم کے دوخض ہندوستان میں بھی گذر ہے ہیں، ایک سر باتک راجہ تنون اور دوسر ہابارتن ہندی، ان دونوں نے اپنے زمانہ میں صحابی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ سے ملاقات کے واقعات بیان کئے ہیں، بلکہ رتن ہندی کی بچھ بیان کردہ روایتیں بھی ہیں، جن کا مجموعہ رمتنیات کے نام ہے ایک زمانہ میں صوفیہ کے ایک طبقہ میں مقبول و متد اول تھا۔

بستان ابن سعدج اص ٣٩٩ - محيمين وغير و

ابن اشر نے اسد الغابہ میں اور ابن حجر نے اصابہ میں سرباتک کا تذکرہ کیا ہے، ابن حجر نے سر باتک کے دعوی سے است کا شدو مدے رد کیا ہے، پہلے ابومویٰ کے ذیل کے حوالے سے آخق بن ابراہیم طوی کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے ہندوستان کے راجہ سربا تک کوتنوج نائی شہر میں ویکھا ہے، میں نے اس سے دریافت کیا کہ اس وقت تہماری عمر کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میری عمر سواسات سوسال کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس حذیفہ "، اسامہ اور صہیب "کو بھیجا، اور انھوں نے جھے اسلام کی وقت دی، میں نے اسلام قبول کرلیا۔

يُرابوحاتم احربن حامد بلوى ك واسطر ابوسعيد مظفر بن اسد في طبيب كابيبيان فقل كيا ب: سمعت سرباتك الهندى يقول رأيت محمداً صلى الله عليه وسلم مرتين بمكة وبالمدينة مرةً، وكان احسن الناس وجهاً، ربعة من الرجال. ككا

میں نے سرباتک ہندی کو کہتے ہوئے سناہے کہ میں نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کودومرتبہ مکہ میں اورایک مرتبہ مدینہ میں دیکھاہے، آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت اور میانہ قد کے تھے۔

اس کے بعد حافظ ابن تجرنے حافظ ذہبی کا قول نقل کر کے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے:

قال الذهبي في التجريد هذا كذب واضح وقد عذرابن الاثير ابن مندة في تركه احراجه.

ذہبی نے تجریدا ساءالصحابہ میں کہاہے کہ پر کھلا ہوا جھوٹ ہے اور ابن اثیر نے ابن مندہ کواس کا تذکرہ نہ کرنے برمعذور قرار دیا ہے۔

اس کے بعد لکھا ہے کہ ۳۳۳ھ میں سرباتک کا انتقال ہوا ،اس وقت اس کی عمر ۸۹۴ برس کی تھی ،
علامہ محمد طاہر گجراتی نے تذکرہ الموضوعات میں سرباتک کو معمرین کذابین کی فبرست میں داخل کر کے
اصابہ کی عبارت نقل کی ہے ، اس طرح صاحب نرب الخواطر نے اصابہ کی عبارت نقل کردی ہے ، میں
نے تین رجال السند والہند میں اس کوفش کر کے لکھا ہے کہ سرباتک نائ خض کے وجود میں شبہیں ، جس
طرح اس کے دعوائے صحابیت کے کذب میں کوئی شبہیں ک

طبقات ابن سعدج اس ۳۹۹\_

سنن نسائی اور تاریخ کبیر بخاری \_ ۱۸۹

صافظ این حجرنے اصابہ میں رتن ہندی کا تذکرہ کر کے اس کے دعوائے تعجابیت کے خلاف علمائے رجال وتو اربخ کی تصریحات نقل کی ہیں اور تفصیل ہے اس کار دکیا ہے۔ <sup>1کا</sup>

نزبة الخواطرين بحرز خار كحوالے كالها بك الوالر ضارتن بنجاب كے شہر بھنندہ ميں بيدا ہوئے جب من رشد كو بہنچ تو مرشد كامل كى تلاش بوئى ، اى اثناء ميں ان كومعلوم ، واكه ملك عرب ميں ايک خفس نے اللہ كی طرف ہے ہى ہونے كا دعوىٰ كيا ہے ، يہن كر مكہ مرمہ گئے ، اور رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى خدمت ميں قيام كيا اور آپ نے نيف حاصل كرتے ہندوستان واپس آئے ، اس كے بعد چھ سوسال سے زائد زندہ رہے ، انھوں نے الرسالة الرحنية نامى كتاب مجمى كھى ہے ، جس ميں بغير سند كے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ہے براہ راست كى ہوئى احاد بيث كوجم كيا ہے ، رتن بندى كى تقد ايق شخ علاء الدين سمنائى خواجہ مي بارس شخ رضى الدين لا لائم جيسے مشائخ نے كى ہے ، چھنى صدى كے بعد ان كا انتقال ہوا ، اور بھنڈ اميں ائى قبر ہے ۔ اسمال

شخ صلاح الدین صفدی اور شخ مجالدین فیروز آبادی صاحب قاموں نے بھی رتن ہندی کے وجود کی تصدیق کے جاور کے انکار کی خالفت کی ہے اور وجود کی تصدیق کی ہے اور فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ میں رتن ہندی کے وطن میں جاچکا ہوں، بے شارلوگوں میں نسلا بعد نسل انکا تذکر فقل ہوتا چلا آتا ہے، رتن ہندی نے اپنی کتاب میں تین سوے زائدا حادیث بیان کی ہیں، جن کا اکثر حصدوای تباہی باتوں پر مشمل ہے۔ میں اکثر حصدوای تباہی باتوں پر مشمل ہے۔

مورضین اورعلائے رجال کا یہ منفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت ابوالطفیل عامر بن واثلہ سب سے آخری محالی ہیں جو آگیے ان کے بعد دنیا کی آگھ محالی جارہ کے بعد دنیا کی آگھ کے سے اپنی محالی محصوبی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسال سے تقریباً ایک محالے سے ارشاد فرمایا تھا:

فانه على واس مائية سنةمنها لايبقىٰ على وجه الارض ممن هواليوم عليها احد.

تم میں ہے جولوگ آج روئے زمین پرموجود ہیں ایک صدی گزرتے گزرتے ان میں سے ایک بھی ہاتی تہیں رہے گا۔ شرعی اور تاریخی نقط نظر سے راجہ سر با تک یارتن ہندی کی صحابیت ٹابٹ نہیں ہے اور ان کا شار ان لوگوں میں بھی نہیں ہوسکتا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر یا مدرک تھے بھن اس کاعقلی جواز اور مشائخ کی باطنی شہادت اس کے تاریخی ثبوت کے لئے کائی نہیں ہے۔

## عهدرسالت ميس مندوستاني اشياء كااستعال

عبدرسالت میں عرب میں ہندوستان کی بہت ی چیزوں کا عام استعال تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سحابہ کرام نے ان کو استعال کیا ہے، خوشبوؤں میں مشک،عوداور کا فور، مسالوں میں فلفل (مرج) قرنفل (لونگ) اور زنجیل (ادرک سوٹھ) کیڑوں میں ہندوستان اور سندھ کے ہے ہوئے ہرتم کے کپڑے اور چادریں اسلحہ جنگ میں ہندی تکواریں اور نیزے، دواؤں میں کست

اول کنزالعمال، کتاب الشمائل جهم ۲۰۰۰ ۱۹۳ کنزالعمال کتاب الزینه جسم ۲۰۰۰ ۱۹۳

ہندی، نکڑیوں میں ساگوان، یہ سب روز مرہ کے استعال کی چیزیں تھیں، ان کے علاوہ خاص خاص ہندوستانی چیزیں بھی رائج تھیں، بعد میں جب عرب وہند کے تعلقات بڑھے اور مسلمانوں نے ایک پڑوی ملک کی حیثیت سے ہندوستان کے ساتھ دینی، اسلامی اور ثقافتی روابط بڑھائے تو عرب میں یہاں کی ندکورہ بالا چیزوں کے علاوہ اور بہت می اشیاء کی بہتات ہوگئی، ہم یہاں پرعہدرسالت اوراس کے قریب ترزمانہ کی چند چیزیں بیان کرتے ہیں جوعرب میں استعال ہوتی تھیں۔

### لغوى اورلساني توارد

قدیم زمانے سے دنیا میں بولے جانے والی زبانوں میں کی ایسے الفاظ ہیں جو عقت اقلیمی ہیں،
اور معمولی معمولی فرق کے ساتھ دنیا کی تقریباً ہرزندہ زبان میں مستعمل ہیں، ایسے لفظوں کے بارے
علائے لسانیات کا بید دعویٰ نہیں ہے کہ ابتداء میں وہ کسی ایک زبان کے الفاظ تھے اور بعد میں دوسری
زبانوں نے ان کو لے لیا بلکہ وہ ایسے عالمگیرالفاظ کو پوری دنیا کی زبانوں کا مشترک سرمایہ کہتے ہیں جو
ہرزبان میں لب وابھ کے فرق اور مقامی اثر کے ساتھ اسی زبان کے بنکر استعمال کئے جاتے ہیں۔

اس کی بہترین مثال عربی کے لفظ تسط کی ہے جوخود عرب میں مختلف لب ولہد میں مستعمل ہوتا ہے اور قسط ، کشت اور کست بھی کہلاتا ہے ، اس کو ہندی میں کٹ ، کوٹھ اور کھ کہتے ہیں ، نیز یہی یونانی میں قر سطوس ،سریانی میں قوشتا ، فاری میں کوشتہ اورانگریزی میں کسٹ کہلاتا ہے۔

میں حال عربی کے لفظ زنجبیل کا ہے کہ ہندی میں اے زنجابیرا، سریانی میں زنگبیل ، فاری میں شکویز ،اورانگریزی میں جنجر کہتے ہیں۔ <sup>9 نے ا</sup>

اس طرح اور بہت ہے ایسے الفاظ ہیں جومعو لی فرق کے ساتھ دنیا کی اکثر زبانوں میں مشترک میں،اوران کوکسی ایک زبان کالفظ نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اسے لسانی تو ارد کا نتیجہ قرار دیا جائے گا۔

قرآن حکیم میں بھی بچھا سے الفاظ آئے ہیں جو عربی زبان کی طرح ہندی، فاری جہشی بطی اور مربانی زبانوں میں میں بھی بھی ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ بیلغوی تو ارداور لسانی اشتراک ہے، امام ابن جربر طبری کی بہی رائے ہے، جیسا کہ امام سیوطی نے انقال میں نقل کیا ہے:

وقال ابن جرير ماورد عن ابن عباس وغيره من تفسير الفاظ من القران أنها بالفارسية والحبشية والنبطية أونحوذلك

190 الصابح السام ١٩٥٠

إنـمـااتـفـق فيهـا تـوارد اللغات فتكلمت بها العرب والفرس وألحبشة بلفظ واحدٍ. \* <sup>6</sup>

امام ابن جریر نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس وغیرہ سے قرآن کے بعض الفاظ کی تفییر میں جو کہ مردی ہے کہ بینانوں کے الفاظ کی تفییر میں لغات کا توارد ہوگیا ہے اور عرب، فارس اور حبشہ کے لوگوں نے ایک ہی لفظ کو استعمال کیا ہے۔

اس دعویٰ کی ایک بردی دلیل میرسی ہے کہ ایسے مشترک اور متوار والفاظ عربی زبان میں اس کے بورے قاعدے کے مطابق استعال ہوتے ہیں ،اوران کے صینے اور مشتقات ہوتے ہیں مثلاً فلفل اسم جنس ہے واحد فلفل اور اس کی تصغیر فکیفلہ ہے، فعل ربائی فلفل اور مشکفل آتا ہے، شراب مفلفل اور رُدُمُفلفل اس شراب اور جاول کو کہتے ہیں جس میں فلفل یعنی مرج پڑی ہو۔

قُرُ تَفُلُ ادر قَرُ نَفُول دوطرح بول كرواحد قر نفله اورقَرُ نفوله بناتے ہیں اور طعام مُقَرُ فل اس کھانے كو كہتے ہیں جس میں فلفل یعنی مرج پڑی ہو،ای طرح بسک کے ایک ٹکڑے کو مسكه كہه كراس كی جمع مسك لاتے ہیں اور كافور كی جمع كوافر اور كوافيراستعال كرتے ہیں۔

# كافور،مثك اورزنجبيل كاذ كرقر آن ميں

قرآن حکیم میں اس طرح کے تین مشترک اور متوار دالفاظ آئے ہیں جو ہندوستان اور عرب میں مقائی لب ولہجہ کے فرق کے ساتھ ہوئے جاتے تھے، ایک زخیل جے ہندی میں زنجا ہیرا کہتے ہیں، دوسرامسک جو ہندی میں موشکا کہلاتا ہے اور تیسرا کافور جے ہندی میں کپور کہتے ہیں، ندان کی تعریب ہوئی ہے اور نتہدید، بلکہ دونوں زبانوں کے بیالفاظ اصلی ہیں اور ان کو ستقل حیثیت حاصل ہے، البتہ ان ناموں کی جو چیزیں ہیں وہ خاص ہندوستانی ہیں اور یہیں ہے عرب میں جاتی تھیں، ان اساء واشیاء کے لئے قرآنی الفاظ بنتا ہوئے کی بات ہے، پھر مزید ہرآں ہیکہ جنت کے نعائم ولذات میں ان کو خاص مقام حاصل ہے، لینی جنت میں اور لذھیں دنیا وی نعمت ولذت کے انداز ہیں ہندوستان کو حاصل ہیں، اور اس کی خبر قرآن نے دی ہے، جنت کے پاکیزہ، لذیذ اور آسودگی بخش مشرورات کو حاصل ہیں، اور اس کی خبر قرآن نے دی ہے، جنت کے پاکیزہ، لذیذ اور آسودگی بخش مشرورات کے بیان میں قرآن میں ہے کہ:

194 جامع بيان العلم ج م 100 مار في المان العربج ۵ ص ١٦٠ \_

إِنَّ الْا بُوَ ارَيَشُوبُونَ مِنُ كَاسِ كَانَ مِزَ اجُهَا كَافُورُا. نيك لوگ پَيْس گے ايسا پاله جس كي آميزش كافور كي ہوگا۔ ويُسُقُونَ فِيُهَا كَأْساً كَانَ مِزَ اجُهَا زَنُجَييُلاً. اوران كو جنت مِس پلايا جائے گاايسا پياله جس كي آميزش زُحيل كي ہوگا۔ يُسُقَونَ مِنُ رَّحيُقِ مَّخُنُومٍ حِتَامُهُ مِسْكٌ. ان كو پلائى جائيگى الى خالص پاكيزه تراب جس كى مبرمشك كى ہوگا۔

## احاديث مين هندوستاني اشياء كاذكر

رسول الندسلی للدعلیہ وسلم کی احادیث میں ہندوستانی، ہندوستانی اشیاء اور ہندوستانی باشندوں کے تذکر مے مختلف انداز میں بائے جاتے ہیں، اور زبان رسالت پران کے اساء والفاظ آئے ہیں جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، اور آئیدہ بھی معلوم ہوگا، البتہ ہندی زبان کا کوئی جملہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی زبان سے منقول نہیں ہے، جبکہ فاری کے بعض جملے احادیث میں ملتے ہیں جن کو آ ب نے اپنی زبان مبارک سے اوا فر مایا ہے، البتہ بعض روایات سے پہتہ چلتا ہے کہ خلافت راشدہ میں ہندی زبان کے رام بھی سمجھتے تھے، چنا نچے جمع البحرین کے عرب میں آباد ہندوستانیوں میں دائے تھی جسے بعض صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے، چنا نچے جمع البحرین کے حوالے سے گذر چکا ہے کہ جاٹوں اور اساورہ نے حضرت علی سے ہندی میں بات کی ، اور آ پ کی خلافت و حکومت کا ساتھ دیے کا یقین دلایا۔

اب ہم ہندوستان کی ان چند چیزوں کو بیان کرتے ہیں جوعبدرسالت میں عرب میں رائج تھیں اور جن کورسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام استعال کرتے تھے، یا آپ نے ان منع فرمایا ہے:

مثنك

رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ومتطيب سخے، اور خوشبوكو بہت بهند فرماتے سخے، اس دنیا كى جن چيز ول سے آپ كو خاص رغبت تھى ان میں سے ایک خوشبوكى ہے، ایک بروایت میں ہے كہ آپ جب باہر جاتے تو خوشبوك معلوم ہوجاتا كه آپ ادھرے گذرے ہیں، خوشبوك میں مشك آ كى محبوب ترین خوشبوك میں مشك آ كى محبوب ترین خوشبوك میں مشك كا تذكره آیا میں خوشبوك ما منام مشك كا تذكره آیا میں ان اب الاشراف، بلاذرى جہتم دوم سم مطبع مروشلم۔ وقال مسلم۔

توآپ نے فرمایا:

احادیث میں متعدد مواقع پر مشک کا تذکر و آیائے، مثلا رسول النصلی الله علیه وسلم نے اہل جنت

کے بارے میں فرمایا ہے:

ورشحهم المسك الكالبيندمثك كيطرح خوشبودار موگا

شہید کے بارے میں فرمایا ہے:

لو نه لون **دم،** وریحه مسک شنهید کےخون کارنگ توخون میصیاموگا گراسکی مهک مشک جیسی موگ \_ -

روز ہ وارکے بارے میں فرمایا ہے:

لخلوف فيم الصائم اطبب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. المسك.

روزہ دار کے منہ کی مہک تیا مت کے دن اللہ کے بہان مشک کی مہک ہے ہمی زیادہ خوشبودار ہوگی۔

ایک مرتبه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبواستعال کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ:

نعم بذكار الطيب المسك والعنبر

ہاں آ پ مشک اور عبر کی خوشبواستعال فرماتے تھے۔

ایک روایت ہے کہ راوی کے سوال پر حضرت عائشہ نے ذکارۃ الطیب کانام لیا اور جب راوی نے اس کامطلب دریافت کیا تو آپ نے مشک اور عبر کانام لیا۔ سمجل حدم نے ا

خفرت الن السيحدد ايت بك

**/\*\*** 

كان لرسول الله صللي الله عليه وسلم سكة تيَّطيَّب منها. <sup>١٨٥</sup>

كنزالعمال كماب الشماكل جهم ٢٠٠٥ ،طبقات ابن سيعدج اص ٠٠٠٠

رسول الله صلى الله على وسلم سكه ناى ايك خاص قتم كى خوشبولگاتے تھے۔ ملاعلى قارىؒ نے جمع الوسائل فی شرح الشمائل میں سكه كا مطلب يوں لکھا ہے: هـ و حضير ب مـن البطيس يستخد من مسك و رامك و هو نوع

هو ضرب من الطين يتخد من مسك ورامك وهونوع المالي المالية عصر المالية

سکدایک سم کی مٹی ہے جوسٹک اور را مک نامی ایک تیل کی آمیزش سے بنائی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

ایک روایت میں ہے:

كان يا خذالمسك فيمسح به راسه و لحيته. ك<sup>ل</sup>

آب مشك كوسراوردارهي مين لكات تھے۔

رسول النُّد صلّى النُّدعليه وسلّم نے مشک کوخود بردی رغبت سے استعال فر مایا ہے اور دوسر وں کو اس کے استعال کی ترغیب دی ہے، چنانچہ حدیث میں ہے:

من خیر طیبکم المسک ،المسک أطبیب الطیب. 144 من خیر طیبکم المسک ،المسک أطبیب الطیب. 144 من منک بهترین خوشبومنک ہے، منک بهترین خوشبوہ۔۔

رسول الله سلی الله علیه و سلم نے مشک کا ہدیہ بھی دیا ہے چنا نچے حبشہ کے باوشاہ نجاشی کو آپ نے چنداواتی مشک اور غلہ کا ہدیہ بھی دیا ہے چنداواتی مشک اور غلہ کا ہدیہ روانہ فرمایا تھا، مگر نجاشی کی وفات کی وجہ سے وہ ہدیہ والبس آگیا، اور آپ نے اس میں سے ایک ایک اوقیہ مشک تمام ازواج مطہرات کو دیکر باتی حضرت امسلم گودے دیا۔ اسلامی مشک استعمال کیا گیا جو آپ کے پاس موجود تھا اور جس سے آپ زندگی میں خوشبولگاتے تھے۔

کان عند علی مسک فاوصی ان بعظ به، قال، زقال علی هو فضل حنوط رسول الله صلی الله علیه وسلم. فون علی علی علی علی علی کی میک تقا، آپ نے ای سے فوشبولگانے کی وصیت فرمائی تھی، علی کا بیان ہے کہ بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعال سے بگی ہوئی

۱+۳\_

طبقان ابن سعدج اش • • ۴۰ ـ

خوشبوتھی.

عام طور ہے متحابہ کراہ بھی مشک کا استعال کرتے تنے ہشہورتا بعی حسرت فنحاک بن مزاحم مشک کے استعمال میں تو قف تھا تو ان ہے لوگوں نے کہا:

> ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانو ايتطبون به. افل

رسول الله سلى الله عليه وسلم ك صحابه مثل كي خوشبوا ستعال كرتے تھے۔

رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم کے مظک کی خوشبو پسند کرنے کی وجہ ہے وہ مسلمانوں کے نز دیک مرغوب ترین خوشبو بن گیا،اور وہ اسے سنت ہمجھ کر استعال کرنے لگے، چنانچے ایک مرتبہ ایک معتزلی عالم نے نافہ ُ مشک کے بارے میں سنا کہ وہ خون ہوتا ہے تو کہا:

> لولا النبي صلى الله عليه وسلم قدتطيب بالمسك ماتطيبت. 191

> ا گررسول الله صلی الله علیه وسلم نے مشک استعمال ندفر مایا ہوتا تو بیس اسے استعمال نہ کرتا۔

عبدرسالت میں اوراس کے بعد مدیند منورہ میں عود، مشک ، کا نوراور دیگر خوشبو کی کا استعال اس کثر ت ہے ہوگیا کہ دارین کے مشک اور عطر کے تاجروں کی ایک بہت بڑی جماعت مدینہ میں آباد ہوگئی جوسرف خوشبو کی آئی ہوت بڑی جماعت مدینہ میں آباد کہ ہوگئی جوسرف خوشبو کی تجارت کرتی تھی، دارین ہندوستانی مشک کی خسوصی منڈی تھا، یہاں تک کہ اس کی نسبت ہے مشک کوصرف داری کہتے تھے، مدینہ میں دارین کے مشک فروشوں کی کثر ت کا اندازہ اس سے بوتا ہے کہ داقع حرہ میں سواجھے میں مسرف بن عقبہ مری نے شام ہے مدینہ پر چڑھائی کی اور مدینہ ترق میں حرہ واقع میں اتراتو اہل مدینہ کے ساتھ دارین کے چار ومشک فروش اور عطار بھی شای فوج کے مقالے کے لئے نکلے۔

وأخرج جميع أهل المدينة، حتى اربع مائة رجل من اهل السحرين من اهل دارين، كانو اعطارين، فقالو امالنا وهذا، إنما نحن تجار، فابو اإلا إخراجهم.

٢٠٢ الدرة التميد في تاريخ المديية برحاشيشفاء الغرام ج عص ١٥٧

تمام الل مدینه مقابله کے لئے نکالے گئے ، حتی که خرین کے شہردارین کے چار سوعطر فروش بھی مقابله پر لائے گئے ، انھوں نے پہلے کہا کہ جمیں اس جنگ ہے کہا کہ جمیں اس جنگ ہے کہا نہ جم تو تاجر ہیں! مگر مجبور أان کو بھی نکالا گیا۔

اہل مدینہ نے ان کا جھنڈ االگ بنایا تھا، بیلوگ پہلے ہی تملہ میں نہ نک سکے اور میدان سے چلتے ہے ، مگر انھوں نے بڑی چالا کی ہے اپنا جھنڈ امیدان میں نصب کر کے چاروں طرف پھروں سے اسے روکدیا تھا، اور ان کے بعد بھی وہ اپنی جگہ لہرا تار ہا جس سے شامی فوج اور مارے گئے ، آخر میں مسرف بن عقبہ نے یو چھا کہ میر جھنڈ اکس جماعت کا ہے۔

فیقال للدارین العطارین فیقول مالی و للعطا رین. العطارین تولوگوں نے کہا مجھے ان عطاروں تولوگوں نے کہا کہ دارین کے عطاروں کا ہے، اس نے کہا مجھے ان عطاروں ہے کہ تعلق ہے؟

مسرف بن عقبہ نے بعد میں ان عطاروں کی شکایت بزید کے باس کھی تو اس نے بحرین کے حاکم کوان کے بارے میں لکھا، جس نے اہل دارین پر چارلا کھ درہم جر ماند کیا

مدینه میں دارین کے مشک فروشوں کی جمعیت اور ان کے چار لاکھ درہم تاوان سے انداز ہوسکتا ہے کہ مدینه میں مشک کی تجارت کس قدر زیادہ اور کتنی نفع بخش تھی، اور یہ کہ اس کا استعمال کس قدر عام تھا۔

#### عوداور كاقور

عود یعنی اگر بھی جنتی خوشبو ہے،رسول الله سلی الله علیه وسلم نے اہل جنت کے اوصاف میں فرمایا

ومجامر هم الألوة. ان كي انگھيٺيال عود كي ٻونگي۔

خودرسول الندسلي الله عليه وسلم كوعود اور كافور كا ملى جلى خوشيو بهت يستدنشي اوران كوانگيشهي ميس سلگا كران كانجوراسنعال فرماتے بيتھے:

كان يستجمر بألوة غير مطراة وكانور يطرحه مع الوة. الم

وع نووى شرح مسلم وحاشيه جمبر ة انساب قريش واخبار بإس ٩٠ ـ

رسول الندُّسلي الله غليه وسلم عود كا بخور استعال كرتے تقے اور عود كے ساتھ . كافور كھى ۋالنے تقے۔

نبابیابن اثیریں ہے کہ الوہ وہ عود ہے جس سے استجمار کیا جائے لیعنی اس کا بخور استعمال کیا جائے محضرت عبداللہ بن مر جب خوشبوسلگاتے توعود کے اوپر کا فور بھی ڈالتے اور فرماتے:
همکذا کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم یستجمر اللّه علیه و سلم یستجمر اللّه علیه و سلم یستجمر اللّه علیه ماتے تھے۔

ایک مرتبہ مال غنیمت میں حضرت عمر کے پاس عود آیا چونکہ بہت زیادہ نہیں تھا، اس لئے آپ نے فرمایا کہ اسے محبد نبوی میں عود فرمایا کہ اسے محبد نبوی میں عود کی خوشبو جلانا خلفاء کی سنت بن گل اور کی صدیوں تک اس کارواج رہا 19۸۔

### لونگ،مثنک اورعود کامار

عرب میں قدیم زمانہ سے بچوں اور عورتوں کے لئے تخاب، کی خاص خوشہوؤں کا ہار بنایا جاتا تھا، جس میں قرنفل (لونگ) عود (اگر) اور مشک دغیرہ کو بزے سلقہ سے استعمال کیا جاتا لونگ کے دانے بھگو کر سوئی سے دھائے میں پروئے جاتے اور عود کی نکزی بھی گوندھی جاتی موتی یا اور کوئی پھر وغیرہ نہیں ہوتا، عام طور سے اس ہار کی لسبائی گردن سے ناف تک ہوتی، چونکہ خشک ہونے کے بعدلونگ کے دانوں اور عود کے نکروں کی حرکت سے آواز پیدا ہوئی تھی اس لئے اس ہار کو سخاب کہتے تھے اس کا استعمال زینت سے زیادہ خوشہو کے لئے ہوا کرتا تھا جھلے حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کواسے بہنائے جانے کی تصریح موجود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم سوق قنبقاع سے لو نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ کے مکان پر جا کر حضرت حسن کو دریافت فرمایا، جب حضرت حسن کے ہاہر آنے میں دیرگی تو ہم گوگوں نے سجھ لیا کہ حضرت فاطمہ ان کونہا و حلا کرسخاب پہنارہی ہیں۔

۵•ع المنتدرك جهص ۱۳۵\_

1.17

ا مام نو و ی نے لکھا ہے کہ تخاب ایک بار ہے جواونگ ،مٹنک اور عود سے تبیع کی طرح بنا کربچوں اور بچیوں کے گلے میں بینایا جاتا۔

> نحبيل زنجبيل

زنجبیل کوتر ہوتو اورک اور ختک ہوتو سونوں کتے ہیں ہی جنت کی لذتوں ہیں ہے ہا المستد رک میں حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ ایک ہندوستانی راجہ نے رسول الندسلی القد علیہ وہلم کی خدمت میں زنجبیل ہدیہ ہیں بھیجا، تو آ پ نے سحاب واس کا ایک الکر ایک مکڑا دیا، چنانچ بھے بھی ایک مگڑا معاد میں ابونعیم اصفہانی کی کتاب الطب النبوی کے حوالے عنایت فرمایا اصلی النبوی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے مگر اس میں ماک البند کے بچاہے ملک الروم ہے میں ماک دونوں روایتوں میں رسول الدسلی الله علیہ وسلم اور سحابہ کرام کے زنجیل تناول فرمانے کی تقریح ہے۔

حاکم نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمجیل تناول فرمانے کی تصریح نبیں ملی ہے۔

#### کست ہندی

ہندوستان کی مشہور دواجولکڑی کی قسم ہے ، یہاں کئے کہلاتی ہادر عرب میں اے قط ، قسط کست اور کشت کہتے ہیں ، اس کو بعض احاد یث میں عود ہندی لیعنی ہندوستانی نکڑی ہے بھی تعبیر کیا گیا ہے ، اس کے ذرید علاج عبدر سالت میں نصر ف عام تھا بلکدرسول الندسلی اللہ علیہ و کسل نے اس خوش لفیہ ہندی دوا کے استعال کی بار بار ترخیب دی ہے ، تھے بخاری میں اس کوعنوان بنا کرایک مستقل باب قائم کیا گیا ہے۔ ' باب السع ط بالقیط الهمندی البحری وحوالکست' اس باب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام قیس بنت محسن کو بچوں کے جم اور گلے کی بیاری میں قسط ہندی کے استعال کی تا ئیدان الفاظ میں فرمائی ہے:

ع ليكم به ذا العود الهندى، فان فيه سبعة اشفية، يستعط به من العذرة، ويلدبه من ذات الجنب.

تم لوگ اس ہندوستانی لکڑی کو خاص طور ہے استعمال کرو ، کیوں کہ اس میں

وي زادالمعادج سن ٢٣٥ عن بخاري كتاب الطب، باب النعوط -

سات بیار بوں سے شفاہے ، گلے کی بیاری میں اس کی ناس دی جاتی ہے ،

اورجم کی بیاری میں پلائی جاتی ہے۔

یجی روایت سیح مسلم میں حضرت ام قیس کے تفصیل کے ساتھ دمروی ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ سلی التد علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے قر مایا:

> علام توعون اولاد كن بهذا إلاعلاق، عليكن بهذا العود الهندى، فإن فيه سبعة اشفية منهاذات الجنب، يسعط من العذرة، ويلدذات الجنب. مميم

تم اپنی اولا دکواس جو تک کولگا کر کیوں ڈراتی ہوتم اس ہندی لکڑی کواستعال کرو، کیونکہ اسمیں سات قتم کی بیار یوں سے شفا ہے جن میں جم بھی ہے، گلے کی بیاری میں اسکی ناس دیجاتی ہے اور جم میں پائی جاتی ہے۔

ایک مرتبدرسول الله ملی الله علیه وسلم حضرت ما نشر کے حجرہ میں آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ کی ناک کے دونوں سوراخ سے خون جاری ہے، آپ نے دجہ دریافت فرمائی تو معلوم ہوا کہ سے حالت عذرہ (گھانٹی بڑھ جانے )یا در دسر کی وجہ سے ہے آپ نے فرمایا:

ويكن، لاتقتلن أولادكن، أبما امرأة أصاب ولدها عذرة، او وجع في راسه فالتاخد قسطا هنديا فلتحكه، ثم تسعطه أياه.

تم عورتوں پرافسوں ہے،تم اپنی اولا دکی جان مت او،جس عورت کے بیچ کو گلے یا در دسر کی شکایت ہو، وہ قسط ہند کی لیا کر تھے اور ایسی کی ناس دے۔

چنانچیآپ کی ہدایت کے مطابق جب قسط ہندی استعبال کی گن تو بچیکونورا شفاہوگئ ایستے ہیجے سلم میں حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے:

> إن افيضل ماتد اويتم به الحجامة والقسط البحري، ولاتعذ بوا صبيا نكم بالغمز. كلئ

> تواوگوں کے لئے بہترین دوا بجھنی اگا نااور قسط بحری ہے بتم اپنے بچول کا گلا

۲۰۸ صحیح مسلم و ۳۰ زاداله مادی تاس ۸ طبع میمند مصر

د با کران ک*و ت*کلیف نه دو ـ

شارطین حدیث نے لکھا ہے کہ یہاں قسط بحری سے مراد قسط ہندی ہے،عورتوں کی ما بواری بند موجانے کے بعد قسط ہندی کا استعال طبی حیثیت سے مفید ہے اور رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے عورتوں کواس کی اجازت دی ہے، حضرت ام عطیہ سے روایت ہے:

> وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت إحدا فامن محيضها في نبذة كشت اظفار.

آ پ نے ہمیں اجازت وی ہے کہ جب کوئی عورت حیض سے پا گن کے وقت عنسل کر ہے ۔ وقت عنسل کر ہے تو کست اظرفار تھوڑی می استعال کر لے۔

محدث این تین نے اظفار کے بجائے ظفار سیح بتایا ہے <sup>9 بی</sup>ے جویمن کا تجارتی شہرہے اور کست ہندی اس کی طرف منسوب ہوتی ہے لسان العرب میں ہے کست اظفار کو کست ہندی ہی کا دوسرانا م بتایا گیا ہے۔

وفى حديث الحيض نبذة من كست اظفار، هو القسط الهندى. 11 الهندى.

حدیث میں جوتھوڑی کی کست اظفار کے استعمال کی اجازت ہے وہ قسط ہندی ہے۔

کست ہندی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سات بیار یوں سے شفا کی خبر دی ہے، جن میں سے بیوں کی دو بیاریاں گھانٹی بوجنے اور جم لگنے کی عام طور سے بیوتی ہیں، جن کی کست ہندی مجرب دوا ہے، بعض شارحین نے لکھا ہے کہ آپ کو کست ہندی کا بعض بیاریوں کے لئے شفا ہونا وق کے ذریعہ معلوم ہوا تھا اور بعض کا علم تجربے تھا اللہ۔

علاء نے لکھا ہے کہ احادیث میں رسول القصلی اللہ علیہ وسلم سے طب اور دواکی بابت جو یا تمیں آئی میں وہ تشریعی نہیں، بلکہ تجرباتی میں، یعنی ان کا استعمال کرنا کوئی شری حیثیت نہیں رکھتا بلکہ یہ تجرب کی بات ہے۔

سا گوان

ول العليب للمراة عند غسلبامن ألحيض - ال العليب للمراة عند غسلبامن ألحيض -

ہندوستان کے سان ایمنی ساگوان کی لکڑی کا استعال عرب میں قدیم زمانہ ہے عام قتاء خودرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ سلی اللہ علیہ کے سان کے حقاۃ جے آ ب نے اللہ سلی اللہ علیہ وسلی کے بعد سے وفات تک استعال فرمایا، بعد میں بیربریہ تارمتبرکہ میں محفوظ تھا اور اس پر مرد ب قبرستان لے جائے جائے جائے جائے ورائی کی ہے کہ میں قرایش کے بیال چار پائی کاروائی میں تھا، جب رسول اللہ سلی اللہ ملیہ وسلم مدیرہ تشریف لائے تو ایوایوب الساری سے اور انھوں نے بھد احرام نفی میں جواب ویا، حضرت اسعد بن زرارہ گواس کی خبرگی توایک تخت بھیجا جس کے پائے ساگوان کے نتھے۔

فبلغ اسعد بن زرازه ذلک فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه ولله عليه وسلم بسريرله عمود، وقوائمه ساخ، مومول بخزم يغى المسد فكان ينام عليه حتى تحول إلى منزلى كان فيه لى فكان ينام عليه حتى تو فى فوضع عليه وصلى عليه وهو فوقه.

یہ بات اسعد بن زرارہ کومعلوم ہوئی تو انھوں نے رسول الشطلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں پایہ دارتخت بھیجا جنگے پائے ساگوان تھے، وہ خزم کی رسیوں سے چھ میں بنا ہوا تھا، آ ب اس پر سوتے تھے، یہاں تک کہ جب میرا حجرہ تیار ہوگیا تو اس میں تشریف لائے، اور وہ تحت بھی سیرے یہاں آیا اور آ ب اس پر آ رام فرماتے تھے جب وفات ہوئی تو ای پررکھے گئے اور آ پ کی نماز جنازہ بھی ای پررکھ کر بڑھی گئی۔

اس کے بعد مدینہ کے لوگ ہم سے میرتخت لے جاتے اور اپنے مردول کو اس پر قبرستان لے جاتے ہورائے مردول کو اس پر قبرستان لے جاتے بھی، چنانچے اس پر حضرت ابو بکر وعز اور دومرے لوگوں کے جنازے نظے، اس کا مقصد حصول برکت ہوتا تھا، انساب الاشراف ہی میں از واج مطہرات کے ذکر میں ہے کہ حضرت زیرب آئی وصیت کے مطابق اس برقبرستان بہنچائی گئیں، جب مروان کاز مانہ آیاتو اس نے عوام کو اس سے روک کراعیان

tt فتح الباري ج ۱۳ سات العرب ج ۲ ص ۱۷۸ سان العرب ج ۲ ص ۱۷۸ س

واشراف کے لئے خاص کردیا، اور عام مردوں کے لئے چار پائیاں بنوا کیں آگا۔ بعد میں عبداللہ بن اسحاق نے اسے حضرت معاویہ کے آ دمیوں سے چار ہزار درہم بیل خرید لیا، مشہور محدث نئی بن معین سرح میں مدینه منورہ میں توت ہوئے اوران کوبھی اسی تخت پرنسس دیا گیا سمال طریحی نے مجمع البحرین میں لکھا ہے:

فى الحديث يصلى على سوير من ساج، قال فى المغرب: الساج شجر عظيم جداً، ولاينبت إلا ببلاد الهند فى المحديث الميت وتغسيله على ساجة، وهى لوح من الخشب المخصوص.

صدیث میں ہے کہ سا گوان کے تحت نماز پڑھا کرتے تھے ،مغرب میں ہے کہ سا گوان بہت بڑا درخت ہوتا ہے جوصرف ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے اور حدیث میں جو ساگوان پرمیت کے خسل دینے کا تذکرہ ہے، یہ خاص لکڑی کا تخت تھا۔

اس ہے بھی آپ کے ساگوان کے تخت پر نماز پڑھنے ادراس پر مردوں کے غسل دینے کا پت جلتا

حضرت عائشہ کے جمرۂ مبارک کا کواڑ سا گوان کی لکڑی کا تنا، امام بخاری نے الا دب المفرو میں محمد بن ابوفعہ کی سے دوایت کی ہے کہ مجد بن بلال نے از واج مطبرات کے جمرے دیکھے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ وہ تھجور کی ڈالیوں اور شاخوں سے بنائے گئے تئے، جن پر ناٹ اور کمبل کے پردے پڑے ہوئے میں دریافت کیا تو بتایا کہ اس کا دروازہ پڑے ہوئے بارے میں دریافت کیا تو بتایا کہ اس کا دروازہ شامی رخ پرتھا، میں نے دریافت کیا کہ اس میں دوکواڑتھایا ایک بتو محمد بن بلال نے بتایا کہ:

كان باباً واحداً، قالت من أى شي كان ،قال من عرعر الساج. ال

ایک بیکواڑ تھا، میں نے بوجھاکس چیز کا تھا؟ انھوں نے بتایا کے ساگوان کی لکڑی کا۔

۱۲ فتح الباري ج-اص ۱۲۱ داع انساب الاشراف ج اس ۵۲۵۔

عبدرساات کے بعد حربین کی متجدول کی حبیت میں ساگوان کی لکڑی استعال کی گئی چنانچے سب سے پہلے والید بن عبدالملک نے متجد حرام کی حبیت رنگ روغن اور بیل بوئے سے مزین ساگوان سے بنوائی۔

وأول من نقل إليه اساطين الوخام وسقفه بالساج المزخرف الوليد بن عبدالملك. المالي

ولید بن عبدالملک نے سب سے پہلے معجد حرام میں پقر کے ستون لگوائے اوراس کی حبیت منقش ومزین سا گوان کی بنوائی۔

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے بہت پہلے مساج<sub>عہ</sub> میں جب مسجد نبوی کی تعمیر وتو سٹے ۔ فرمانی تو اس کی حبیت ساگوان بنوانی تقی ۔

> و جعلی عمدہ من حجار ۃ منقوشۃ، وسقفہ بالساج. <sup>۲۱۸</sup> آپؑ نے اس کے ستون منقش پتروں کے بنوائے اور سا گوان کی حجیت بنوائی۔

پھر جب ولیدنے اول ہے میں مجد نبوی کی توسیع کی تو اس نے بھی اس کی حبیت سا گوان ہی کی وَانْ اوراس برسونے کا یانی چڑھایا۔

و عمل سقفہ بالساج و مر ھہ بالذھب. <sup>۳۱۹</sup> دلید نے مبحد نبوی کی حیبت ساگوان کی بنوا کراس پرسونے کا پانی پھیرا۔ انغرض ساگوان عام مکا نول ہے لے کرمتجدوں تک میں عام طور ہے۔ استعال ہوتی تھی۔

ہندی نیز ہے

بندی تلوار کی طرح خطی نیز ہے بھی قدیم زبانہ ہے عرب میں مشہور مستعمل ہیں ،ان کے بارے میں لسان العرب میں تصریح ہے کہ:

وليست الخط بنبت للرماح ولكنهامر فأالسفن التي تحمل التصنامن الهند.

٢١٦ انساب الإشراف ج اص ٢ ١٣٣ م العبر في خبر من غير ، ذبينُ جَ اص ١٥ الم المع كويت.

مقام خط میں نیز ےا گئے نہیں، بلکہ وہ ان کشتیوں کے لئے بندر گاہ ہے جو ہندوستان سے بانس وغیر وال دکروہاں جاتی میں۔

امام لغت جوبری کا قول ہے کہ خط میامہ میں ایک مقام کا نام ہے جس کی طرف خطی نیز ہے منسوب ہیں،اس نسبت کی وجہ میہ ہے کہ و دباا دبندے بیہاں الا کرسید ہے اور درست مختے جاتے ہیں۔ اس نیزے کا تذکر و بھی احادیث میں آیا ہے، چنانچے مشہور حدیث ام زرع میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.

> ونکحت بعده رجلا سریا، رکب شریا، واحد خطیا، واراح علی نعما ثریا.

ام زرع نے ابوزرع کے بعدا کی بہادر سے زکاح کیا جو تیز رفیار گھوڑے پر سوار ہوا ،ادر ہاتھ میں خطی نیز ،لیکر نکا ،اور بن کی تعت کا ما لک ہوا۔ مواسع نام سے مناب میں مصرف سے خطر میں میں تدریا ساک تا ہے۔

نیزعہدرسالت محیمنر دات میں ہندوستان کے قطی نیز وں کااستعال بالکل قرین قیاس ہے۔

### ہندی تلوار

ہندوستانی لو ہے کی اور ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار عرب میں قدیم زمانہ سے مشہور وستعمل تھی ، اس کے لئے عربی زبان میں متعددا تا ، وصفات میں عبد رسالت کے اشعار وواقعات اورا حادیث میں ہندی تلوار کے تذکر ہے بہت زیادہ آئے میں ، جن ہے اس زمانہ میں ان کاعام استعمال معلوم ہوتا ہے ، خودرسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلہ کے عمد ولو ہے کی یا کلہ کی بنی ہوئی تلوار تھی ، سیلوار شوال ساھے میں غزوہ بنی قدیمتا کے میں حاصل ہوئی تھی ، طبقات این سعداور انسال الاشراف میں ہے:

> أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بنى قنيقاع ثلاث أسياف سيفا قلعيا وسيفا يدعى بتارا، وسيفا يدعى الحتف المعين

> رسول الندنسلي القد مليه وسلم كے پاس بنی قدیقاع كے اسلحة تين آلمواريس تھيں ایک کلبی آلموارتھی ،ایک کانام بتارتھا ،اورا یک کوخف کہتے تھے۔

### سندھی کیڑے

سندھ اور ہندوستان ہے نہا گاتی جاہے اور روئی کے تنگی کیڑے عرب میں جاتے ہتے، نیز سندھ ہے۔ نیز سندھ ہے۔ نیز سندھ ہے تا گاتی اور تیب و ہاں مستعمل تحییں، غالبًا مسندہ اور مسندیہ ان ہی کیڑوں کو کہتے ہتے جو سیمن جا کر بکتے تھے، بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے سندھی کیڑے استعمال فرمائے میں ،لسان العرب میں ہے۔

وفي حديث عائشة رضى الله عنها انه رأى عليها اربعة اثو اب سند، قيل هو نوع من البرود اليمانية.

اور حضرت عائش کی حدیت میں ہے کہ ویکھنے دالے نے ان کے جسم پر چار سندھی، کیڑے ویکھے، خیال ہے کہ یہ یمنی جا دریں تھیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم اور سحاب كرامٌ نے بچھا ليے كيثر ہے بھى استعال كے ہيں جو ہندوستان اور دوسرے مقامات سے عرب ميں جاتے تھے، يا دونوں جگه تيار كئے جاتے تھے، اس لئے ان كے بارے ميں بينيس كہا جاسكتا كه وہ خالص ہندوستانی تھے، يانہيں، البنة إن كے ہندوستانی ہونے كاشبہ ضرور ہے۔

مثلاً عام استعال کے کبڑے یمن، صحار، اور نجران وغیرہ میں تیار ہوتے ہے جن کو برود یمانیہ،
(یمنی چاوریں) حلہ تحولیہ (سحولی جوڑے) اور اثواب نجرانیہ (نجرانی کبڑے) کے ناموں سے یادکیا جاتا تھا، اور ان ہی مقامات پر ہندوستان کے بیخ ہوئے کبڑے ہی جایا کرتے ہے بلکہ بسااوقات ان ہی مقامات کی نبیعت سے مشہور ہوتے تھے، اور جس طرح جنو بی عرب کے ان ساحلی مقامات میں کپڑے کے بہت سے کا دفانے تھے، جن میں کپڑے تیار ہوتے تھے ای طرح بہت ان ساحلی مقامات ہندوستان اور سندھ کے کپڑوں کی منڈی بھی تھے، جہاں سے بیر کپڑے اندرون عرب کے علاوہ یورپ تک جاتے اور سندھ کے کپڑوں کی منڈی بھی تھے، جہاں سے بیر کپڑے اندرون عرب کے علاوہ یورپ تک جاتے ہوے، اس لئے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے سلسلے میں جو یمنی، نجرانی اور حولی وصحاری چاوروں اور کپڑوں کے دسول اللہ علیہ وسلم کی تعلقی ہونے کا قبری شبہ ہوسکتا ہے، ای طرح طبقات ابن سعد میں ہے کہ رسول اللہ علی واللہ علیہ میں بندوستان اور زئج دونوں ملکوں سے ہاتھی جاسکتا کہ بیائی داند کی تھی ہوں کے عرب میں بندوستان اور زئج دونوں ملکوں سے ہاتھی جاسکتا کہ بیائی دونوں ملکوں سے ہاتھی

۲۰۰ القرى لقاصدام القرى ص ۲۰۰ \_

دانت ماتے تھے۔

كرية

کرتہ خاص ہندوستانی لباس ہے،اس کی تعریب قرطق ہے،اگر چے رسول النہ مہلی القہ نیابے وسلم یا صحابہ کرام کے اس کے استعال کرنے کی تقییح نہیں ملتی ہے گر بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں باس کے قریبی دور میں کرتے کا استعال تھا،لسان العرب میں لفظ قرطق میں ہے:

فی حدیث منصور جاء الغلام و علیه قوطق ابیض، ای قباء و هنو تعویب کوته، وقدتضم الطاء وفی حدیث الخوارج کانی أنظر الیه، حبشی علیه تو یطق، هو تصغیر قرطق. مضور کی صدیث میں ہے کولاگا آیا جس کے جم پرسفید کر اتھا، قرطق کرت کی تحریب سے اور خوارج کے بیان میں ہے کہ گویا میں اس آ دگ کود کیے رہا ہوں کہ ایک جبوا ساکرت ہے۔

### سندهى مرغى

ابن خرد اذب، ابن فقیر ہمدانی اور جاخظ وغیرہ نے دجابہ سندی (سندھی مرفی) اور دیک ہندی (بندوستانی مرغ) کا تذکرہ کیا ہے، دجاج سندھی عرب میں بندوستان کی مخصوص چیز بھی جاتی تھی، رسول اللہ معلی اللہ عابیہ وسلم اور صحابہ کرام گئے مرفی کھانے کا ذکر احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے گران میں سندھی مرفی کی تقریح نہیں ہے، چنانچہ سے بین میں مصنرت ابوموی سے روایت ہے ک

> ان انبی صلی الله علبه وسلم اکل لحم الدجاج ٢٢٦٠ سل الله صلی الله علیه وسلم فی کا گوشت تناول قرمایا -

البیة بعض قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ عبد رسالت میں و جاج سندھی کا گوشت استعمال ہوتا تھا، طربحی نے مجمع البحرین میں ککھاہے:

، وفي الحديث دجاج سندي.

rri الدرة الشمينه في اخبار المدنية لا بن تجار برحاشية شفاء الغرام ج٢٥ ص ا٢٥-

#### مدیث میں سنھی مرغی کا ذکر ہے۔ ا

### ِ ہندی *طر*ز کی موتر اثنی

عرب میں ہندوستان قویس کٹرت سے آبادتھیں اوران کے بعض عادات واطوار وہاں رائج ہوگئے تھے، چنا نچہ عہدرسالت میں جاٹوں کے طرز کی مورّ اٹنی اور مجامت کا تذکرہ ملتا ہے، مَّسریپ پیتہ نہیں چلتا کہ اس طرح کس نے سرکے بال ہنوائے۔'

> وفي بعض الأحبار زفحلق راسه زطية. قيل هو مثل الصليب كانه فعل الزط بالم

اور بعض اخبار میں ہے کہ انھوں نے جا ٹوں کی طرح سر منذ وائے ایک قول کے مطابق یہ جہامت صلیب کی طرح تھی اگریادہ جا ٹوں کا فعل ہے۔

اس سے انتا منرور معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جاٹوں کی طرح کسی نے اس زمانہ میں سرکے بال ترشوائے تھے۔

#### لفظ ما بو

عرب میں بابوس انبغی کے بیج کو کہتے ہیں ، نیز اس کا استعال گہوارے میں دودھ پیتے انسان کے بیچ کے لئے بابوکا لفظ کے بیچ کے کے بابوکا لفظ کے بیچ کے لئے بابوکا لفظ بولا جاتا ہے ، بابوادر بابوس میں صرف آخر میں مین کا اضافہ ہے ، نیز عرب میں بیچہ باپ کواور باب بیچہ کو بابا کہتا ہے ، لسان العرب میں ہے۔

وقالو ابأباً الصبى ابوه اذاقال له بابا، وبأباً ه الصبى اذا قال له بابا الم

علائے افت نے کہا ہے کہ جمب باپ اپ نے کو بابا کہتا ہے یا بچائیے باپ کو بابا کہتا ہے تو بابا کا استعمال ہوتا ہے۔

مندوستان اورعرب میں بیمشترک لفظ تھوڑے سے مفای اثر وفرق کے ساتھے عدیت میں آیا ہے

٢٢١ الدرة الثمينه في اخبار المدينة لا بن نجار برجا تشير شفاء الغرام في ٢٥٠ م٢٥٠ \_

چنانچے بخاری می حدیث جری راہب میں ہے کہ:

فـمـــح راس الصبى وقالُ له يابابوس من ابوكِ، فقال راعى الغنم.

جریج راہب نے بچد کے سر پر ہاتھ پھیرااور کبا کدا ہے بابوا تیرا باپ کون ہے اس نے کہا کہ بری کاجرواہا۔

مولا نافعنل الله كليلاني شرب الاوب المفرومين لكنت بين .

البابوس الصغیر ، والرصبع و هو بابو فی الهندیة . بست بابوس کے معنی چھوٹے بچے یادودھ پیتے بچے کے میں ،اور ہندی زبان میں بمی بابوے۔

ہندوستان کی جن چیزوں سےممانعت کی گئی ہے

عبد رسالت میں ہندوستان کی بہت می چیزیں عرب میں رائے تھیں جن میں کئی چیزوں کوخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسند فر ماکر خود استعال کیا ہے، اور صحابہ کوان کی ترغیب دی ہے، اس طرح یہاں کی بہت می چیزوں اور دونوں ملکوں کی مشترک باتوں سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اسلامی عقائد اورا عمال میں کمزوری آنے کا ذرتھا، یا وہ شرے سے اسلامی تعلیمات کے خلاف تھیں۔

نردلعنی چوسر

اس کونردشیرادر کوبہ بھی کہتے ہتھے،اسے سعودی نے ہندوستان کے داجہ نا ہود کے زمانے کی ایجاد بتایا ہے، یہ ہندوستانی کھیل غالبًا ایرانیوں کے ذرابیہ عرب پہنچا ہے، چونکہ چوسراسلام کے عقیدہ تو حیدو تقدیر کی روسے سراسر لغو ہے اس لئے رسول الله علیہ وسلم نے بڑی شدت سے اس کھیل سے روکا ہے. چنانچے ارشاد ہے:

> من لعب بالنبرد شيبر فكأنما غمس يده في لحم rer الخنرير و دمه.

· جس نے چو سر کھیلا اسٹے کو یا اپنایا تھ خزیر کے خون اور کوشت میں والا۔

err المان العرب ج 2 م م 14 الفظ قط ما م التان العرب ج 2 م م الفظ قط ما التان العرب العرب التان التان العرب التان التان

دوسرى حديث ميس ب

من لعب بالنود فقد عصى الله ورسوله

جن نے چوسر کھیلااس نے التداوراس کے رسول کی نافر مانی کی۔

حضرت ابو ہریرہ گابیان ہے کہ جواوگ نرد کے ذریعہ قبار اور جوا کھیلتے ہیں وہ گویا خزیر کا گوشت کھانے والے ہیں اور جوبغیر قمار کے نرد کھیلتے ہیں وہ گویا خزیر کے خون میں ہاتھ ڈالے والے ہیں ، اور اے دیکھنے والے گویا خزیر کا گوشت و کھارہے ہیں۔

شطرنج

یہ ہندوستانی کھیل ہے جو عرب میں رواج پاچکا تھا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے بھی ہندوستانی کھیل ہے وعرب میں رواج پاچکا تھا، رسول الله علیہ وسلم نے اس سے بھی تخت کے ساتھ منع فرمایا ہے، ایک حدیث میں ہے:

ملعون من لعب بالشطرنج شطرنج كھيلنے والاملعون ہے۔

اوردوسری حدیث میں ہے:

اذا مسررتم هولاء الذين يلعبون هذالا زلام، والشطرنج م اولسود، وماكان من هذه فلاتسلموا عليهم، وان سلموا عليكم فلا ترد واعليهم.

جبتم ان جوجوا، خطرن اور چوسر وغیرہ کھیلنے والول کے پاس سے گذرونو ان کوسلام نہ کرو، اورا گروہ تم کوسلام کریں تو ان کےسلام کا جواب نہ دو۔

طبقات ابن سعدج الس٢٨، وج٢٠ ص ٢٩ دانساب الاشراف ج الس٥٢٢ ـ

گودهنا

وشم یعنی ہاتھ اورجسم کے مختلف اعضاء کو گودھنا ہند وستان اور عرب دونوں ملکوں میں عام تھا بلکہ دنیا کی اکثر وحشی اورمتمدن قوموں میں اس کارواج کیایا جاتا تھا، جابلیت کے اشعار میں گودھنے کا ذکر کثرت ہے آیا ہے ذہیر بن انی سلمٰی کا قول ہے:

ودار لها بالرقمتين كأنها

مراجع وشہ فی نواشر معصہ (مقام تمتین میں محبوبہ کے گھر آ ٹاریوں ظاہر میں جیسے کلائی کی ابھری ہوئی رگوں میں گود ھنے کے نشان ہوتے ہیں ) لہیدین ربیعہ کا قول ہے:

لخولة اطلال بيرقة نهمد تلوح كبافى الوشم فى ظاهر اليد (خوله ك گھر كے نشان مقام برقه تبمد ميں يوں ظاہر ہوتے ہيں جيسے ہاتھ كى پشت پر گودھنے كے نشان ہوتے ہيں) رسول الله عليه وسلم نے اس ہے بھی شدت ہے منع فرمایا ہے، حدیث میں ہے۔ لعن الله الواشمة والموشمة گودھنا كودھنے والى اور گودھانے والى دونوں پراللہ كى لعنت ہو۔

لجھتر

انواء بعنی پخصروں سے بارش کا عقیدہ ہندوستان اور عرب میں تھا، اور دونوں مقام کے لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ فلاں فلاں پخصر سے بارش ہوتی ہے، سایمان بالکواکب اورستارہ پرتی ہ یجوعقیدہ خدا پرتی کے بالکل خلاف ہے، اس لئے احادیث میں اس عقیدہ وخیال کی شدت سے ممانعت آگی ہے،ایک حدیث میں ہے:

من قال مطرنا نبوء كذافقد كفر أنزل على محمد (سلم)

طبقات ابن سعدج اس۳۸۴\_

لسان العرب ج ۳ **۳۳۰** په

rry

جو تخص یہ کہتے ہیں کہ ہم پرفلاں پُھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ ڈیڑے لائے ہوئے دین کامنکر ہے۔ اس ماے میں یہ چند چنز س مثال کے طور پر بہان کر دی گئی ہیں ،اگر اس ملسائہ میں احاد

اس باب میں میہ چند چیزیں مثال کے طور پر بیان کردئ کمی ہیں ،اگر اس ملسلہ میں احادیث وسیر کی جھان میں کی جائے تو اس موضوع پراچھا خاصا دفتر تیار ہوجائے ۔

اسلام اورمسلمانوں کی ہندوستان میں آمد

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانہ اقدس ميں سي صحابي كے با قاعدہ وعوت لے كر ہندوستان آنے كی سيح اورمتندروايت نہيں ملتى ،البترآ پ كی وفات كے جيار پانچ سال بعدعمد فارو تی ميں اس كی

زادالمعادج ص

ن العرب ج • اص ۲۲۳\_ ميم

rtA

روایت موجود ہے۔

#### عهدرسالت میں بحری اسفار

مگراس بحث سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں سحابہ کرام کے بحری اسفار پر مختصری بحث کی جائے ،اور بٹایا جائے کہاس زمانہ میں عام طور سے بحری سفر کارواج تھا، کیونکہ بورپ کے مستشرقین جواسلام کے ہرمجد دشرف کے منکر ہیں اس حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، طاہر ہے کہ عرب کا ملک تین طرف ہے سمندروں ہے گھرا ہوا ہے،اور قدیم زمانہ سے عربوں میں غیرمما لک کا سلسلہ بحری راستوں سے جاری تھا،اوران کے تجارتی اور بحری اسفار مشرق میں چین تک اور مغرب میں روم تک جاری تھے، ای طرح عہدرسالت میں صحابہ کرام کے بحری اسفار کا تجارتی سلسلہ قائم رہا، الم حسن بقري نے حفرت سمر اُ سے روايت كى ہے:

كان أصحاب رسول اللُّه صلى اللُّه عليه وسلم يتجرون في

رسول الله صلى الله عليه وسلم كصحابه بحرى تجارت كياكرت تته

أيك مرتبه شكاريول كى ايك جماعت نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين آ كرعوض كيا: انا نركب البحر، ونحمل ا معنا القليل من الماء.

ہم لوگ سمندری سفر کرتے ہیں اور تھوڑ اسایانی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔

سیح مسلم میں حضرت جابڑے روایت ہے کہ فتح بکہ کے موقع بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا که الله اوراس کے رسول نے شراب، مردار ، خزیر اور بتو ل کی خرید دفروخت حرام قرار دے دی ہے۔

> فقيل يا رسول اللَّه أرايت شحوم الميتة فانه يطلي بها السفن، ديـد هـن بهــا الـجـلـود، ويستـصبـح بهــا النـاس، فقـال لا،

تواس وقت لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مردار کی جربی کے بارے میں کیاار شاد ہے؟ کیوں کہ اس کو کشتیوں، چمڑوں اور جراغ میں استعال کیا

لسان العرب ج يرص ٢٠٠٨ ومجمع بحار الانوارج ٢ص ٢٢ ـ مجمع البحرين لفظ سندبه استع جاتا ہے،آ پؑ نے فر مایانہیں، وہ بھی حرام ہے۔ خطیب بغدادیؓ نے موضع اوہام الجمع والنفریق میں مسلم بن الی عمران اسدی کے تذکرے میں

یب برروں دل کے اس رہا ہے: حضرت ابن عیاسؓ سے روایت کی ہے:

إن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن تصوم شهراً فماتت قبل أن تصوم شهراً فماتت قبل أن تصوم فاتبت أختها النبي صلى الله عليه وسلم فقال صومى عنها.

ایٹ عورت نے سمندری سفر کیا اور ایک مبینہ روز ہ رکھنے کی منت مانی ،کین اس کو پورا کرنے ہے پہلے ہی وہ مرگئ ،اسکی بہن نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہتم اسکی طرف ہے روز ہ رکھو۔

ان چندا مادیث اورعبد رسالت کے واقعات ہے اس دور کے بحری سفر کا اندارہ ہوجاتا ہے، نیز امادیث وسیر کی کتابوں بیس عبد رسالت کے بحری اسفار کے قذکرے موجود ہیں، چنا نچے نبوت کے پانچویں سال صحابہ کی ایک جماعت نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حکم ومشورہ ہے بحری راستہ صحبیہ بجرت کی، آھے تا ہے ہے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عمرو بمن امیضم کی گونامہ مبارک دیکر حبشہ کے بادشاہ نجاتی کے پاس بھیجا، یمن کے قبیلہ اشعر کے تقریباً باون مسلمان مدینہ کے ارادہ سے بحری راستہ روانہ ہوئے ،اس زمانہ میں مدینہ کی بندرگاہ جارتھی ،گر ہوا کا رخ بدل جانے ہے بیلوگ حبث بہتنج گئے ، یبال کے مسلمان مہاجرین نے ان کا استقبال کیا اور غروہ خیبر کے موقع پر کے ہم سماتھ کے کرمدینہ بہتنج موقع پر کے ہم سماتھ کے کرمدینہ بہتنج ماور ان حضرات کو اہل السفینہ کا لقب ملا استقبال کیا حورت سمیت بچاس آ دی تھے یمن سے سوار ہو کر جدہ اترے:

وقد مرافي سفن، في البحر، وخرجوا بجدة.

سمندری راہ ہے کشتیوں میں <u>چلے</u>اور جدہ میں اترے۔ پز

اس طرح کنم اور جذام کے تمیں آ دمیوں کے ہمراہ حضرت تمیم داری بحرروم کے سفر پرروانہ ہوئے گر باد مخالف کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چھوٹی شتیوں میں سوار ہو کرا کیک جزیرہ میں پہنچ گئے۔

ور المان العرب ج اص ٢٥ - ٢٣٣ بخارى باب العلوة -

اسلامی تاریخ میں سحابہ کرام کے بحری اسفار کے اور بھی مذکر ہے موجود ہیں، نیز قرآن حکیم نے جگہ جمندروں میں جہازرانی کے پر بول مناظر بیان کر کے عربی کومشر کا نہ عقائد پر جہنجوڑا ہے، اور دعوت تو حید دی ہے، عبد رسالت کے اشعار میں بھی بحری اسفار اور جہازرانی کا ذکر موجود ہے، ان شواہدود لاکل کے بعد بندستان میں صحابہ کرام کا آناس لئے مستعدقر ارنہیں دیاجا سکتا کہ وہ بحری سفر نہیں کرتے سختے، اور نہ وہ جزیرۃ العرب کے ریگستانوں اور پہاڑوں کی حدود سے بابر فکلے سخے، اس موضوع کرتے سختے، اور نہ وہ جزیرۃ العرب کے ریگستانوں اور پہاڑوں کی حدود سے بابر فکلے سخے، اس موضوع پر تفصیلی معلومات کے لئے علامہ سیدسلیمان ندوی کی کتاب ''عربوں کی جہازرانی'' کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

# عهدرسالت میں دعوت اسلام کی دوروایات

النصلی الله علیہ کے آخریا ہے ہے کے شروع میں جب رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے عرب اور دومرے علاقوں کے باوشاہوں اور حکمرانوں کے نام بلیغ اسلام کے دعوت نامے صحابہ کرام کے ذریعہ بھیجے، تو عرب کے مشرق علاقوں کے حکمرانوں کے نام بھی دعوت اسلام کے خطوط روانہ کئے، عمر و بن عاص مہی کو ممان میں جیفر اور عیافہ کے پاس، سلیط بن عمر قولو ممامہ میں تمامہ بن اور سلیط بن عمر قولو موزہ کے پاس، اور علاء بن حضری کو بحرین میں منذر بن ساوی عبدی کے پاس، اور اند فرمایا، یہ سب کو موزہ کے پاس، اور علاء بن حضری کو بحرین مادر قدیم زبانہ سے ہندوستان اور چین تک عرب تاجروں کی مقامات ہندوستان کے سامنے واقع ہیں، اور قدیم زبانہ سے ہندوستان اور چین تک عرب تاجروں کی گذرگاہ رہے ہیں، لیکن ان کے آگے سمندر پارعبد رسالت میں کسی صحابی کے آئے کی مستدر بوات میں میں موجود ہے، پھر نہیں ہے، اور جو دوا کی روایت احادیث و سیر کی کتابوں میں موجود ہے، پھر بن امیضری کے عبشہ نامہ مبارک لے کر جانے کی روایت احادیث و سیر کی کتابوں میں موجود ہے، پھر بسی ان غیر معترروایات کاذ کر کردینا ہے کہا نہ ہوگا۔

اک سلسلے میں ہمیں اب تک صرف دوروایتی ٹل سکی ہیں ، پہلی روایت قنوج کے راجہ سریا تک کے پاس سے اسلام لے کرآ نے اور راجہ کے مسلمان ہونے کی ہے، جسے حافظ ابن حجر نے اصابہ میں غیرمتند قرارویا ہے۔

وزعم أن السنيسي صلى الله عليه وسلم أنفذاليه حديفة، وأسامة، وصهيباً يدعونه إلى إلاسلام فأجاب وأسلم،

٣٣٥ فضل الله الصمدج اص ١٠٨ :

وقبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.

مر باتک نے کہا کہ نبی صلی التدعلیہ وسلم نے اس کے پاس حذیفہ، اسام اور صلی بیات کے باس حذیفہ، اسام اور رسول صہیب کو دعوت اسلام دیکر بھیجا، چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا، اور رسول الته صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو بورشدیا۔

اس روایت کونقل کر کے حافظ ابن مجرّ تکھتے ہیں کہ ذہبیؓ نے تجریدا ساءالصحابہ میں کہا ہے کہ سے کذے وامنح اورکھلا بواتیموٹ ہے۔۔

دوسری روایت سندھ میں پانچ صحابہ کرام کے آ نے اوران میں دوحضرات والیں جانے اور تین کے سندھ ہی میں انتقال فرمانے کی ہے، بیروایت ایک قلمی مجموعہ میں جمع الجوامع کے حوالہ نے قل کی گئی

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه إلى أهل السند على يذخمسة نفر من أصحابه، فلماجاء وافى السند في قلعة يقال نيرون اسلم بعض اهله، ثم رجع من اصحابه اثنان مع الوافد عليه من السند، وبقى ثلاثة منهم فى السند، واظهر اهل السند الاستلام، وبيتو الاهل السند الاحكام، وماتو افيه وقبورهم فيه الان موجودة وجدت.

روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے سندھ کے باشندوں کے بیال اپنے پانچ سحابہ کے ذریعہ اپنا نامہ مبارک بیجا، جب بیاوگ سندھ کے مقام نیرن کوٹ میں آئے تو و بال کے بعض لوگول نے اسلام قبول کیا، پھران پانچ میں سے دو واپس چلے گئے، اور باقی تمین سندھ میں رہ گئے، سندھ کے لوگول نے ان کی وجہ ہے اسلام قبول کیا وراتھوں نے ان کو اسلامی احکام سکھائے، بعد میں بیاوگ سندھ میں انتقال کر گئے اور انگی قبریں ایھی تک وہاں موجود ہیں۔

برین می مساور ہوئی۔ جس قلمی مجموعہ یا دداشت ہے بیدروایت نقل کی گئی ہے نہ وہ معتبر ہے اور نہ بیمعلوم کہ جمع الجوامع

کون کی کماب ہے، علامہ سیوطیٰ کی جمع الجوامع میں اس قسم کی روایت مستبعد معلوم ہوتی ہے۔

وصال نبوی کے چوتھے سال ہندوستان میں سحابہ کرام کی تشریف آوری

عرب کامشرقی ساحلی علاقہ بحرین جمیشہ سے چین اور ہندہ ستان کی تجازت کا مرکز تھا،اس کے جمال مطاقوں میں ہندوستان کے لوگ کھیلے ہوئے تھے،اس کی مرکزیت واجمیت کے چیش نظررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے بہاں اپنے دو حکام مقرر فرمائے،ایک حضرت علاء حضری اور دوسرے حضرت ابان بن سعید بن عاصی ایک روایت میں ہے کہ علاء حضری علاقہ قطیف کے حاکم تھے،اور ابان علاقہ خط میں شھے، حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں علاء حضری کو دوبارہ وہاں کا حاکم مقرر کریا مگر حضرت ابو بریرہ کو بح بن کی حکوت دی، ایک روایت میں ہے حضرت عمل نے زمانہ بی ان کی جگہ حضرت ابو بریرہ کو بح بن کی حکوت دی، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علاء کے زمانہ بی میں حضرت ابو بریرہ کو بح بن کی حکوت دی، ایک روایت میں ہے کہ حضرت علاء کے زمانہ بی میں حضرت ابو بریرہ کو بی عبد دو ہے کر ان کے ذمہ قضاء اور نماز کی امامت کے ساتھ ذکو ق وخراج کی وصولی بھی کر دی گئی تھی۔

بحرین کی مرکزیت، یبال ہندوستانیوں کی کثرت اور ہندوستان سے تجارتی جہازوں کی آئر میں اللہ میں جہازوں کی آئر میں اللہ علیہ وسلم کی آئر میں اللہ علیہ وسلم کی بیار سول اللہ علیہ وسلم کی بیٹارت یادآ گئی ہواوران ہی ایام میں آپ نے ہندوستان میں جہاد کرنے کی تمنا فرمائی ہو،جیسا کہ پہلے بھی گذر چکا ہے:

عن ابنى هريرة قبال وعبد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيزوسة الهند فان ادركتها انفق فيها نفى ومالى فان اقتل كنت افضل الشهداء وان ارجع فأفاابوهريرة المحرَّر.

٣٣٦ الادب المفردص ١٨٦ معتاكنز العمال باب اللهو واللعب ج عص ١٣٣١ إيضا ص ٢٣٥\_

حضرت ابو ہربری سے مروی ہے کہ ہم سے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے خودہ ہند کا وعد ، فرمایا ہے اگر میں اس میں شریک ہوسکا تو اپنا جان و مال قربان کر دوں گا ، اگر اس میں کام آگیا تو بہترین شہید ہوگا اور اگر ذالیس لوٹا تو نارجہنم ہے آزادا بو ہربرہ ہوگا۔

حضرت ابو ہریر ہ کی یتمنادل ہی میں تھی کے حضرت عمر نے <u>اچے میں ان کی جگہ حضرت عثان بن</u> ابی العاصی تنقعی کو بحرین کا حام مشرّر فر مایا ، جضوں نے ہندوستان پر فدائیان اسلام کے ذریعے تین طرف سے فوج کشی کرائی۔

### ۵اھ میں تھانہ، بھڑ وچ اور دیبل پرحملہ

عنان بن الى العاصى تقلی الله على الله على الله على وفد تقیف كساتهدر ول الله صلى الله عليه وسلم كی خدمت میں حاضر مو کر مشرف با اسلام مونے ، آپ نے ان كی صلاحیت كے بیش نظر ان كوطا كف كا حاكم مقر رفر مایا ، اس وقت ہے خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی كی ابتداء تك آپ طا كف كے حاكم رہے ، مگر حضرت عرش نے ہا ہو مقر ركیا ، بیر كی بھائی رہے ، مگر حضرت عرش نے ہا اور حفق بن الحاصی (۳) عثمان بن الى العاصی (۳) عثمان بن الى العاصی (۲) عثم بن العاصی (۳) مغیرہ بن الى العاصی (۳) اور حفق بن الى العاصی ، عثم الله عثمان نے بحرین اور ممان كی تولیت کے ابتدائی دور ہی میں اپنے بھائی تحکم کوطا كف سے بلا كر بحرین جوج و یا اور خود عمان بہن کر متطوعین اور فدائیان اسلام کی فوج تیار کی اور اس کی تیادت اپنے بھائی مقامات پر تحکم بن الى العاصی نے اپنی فوج کو لے کر حملہ کیا اور بڑوج (گرات) دونوں ساحلی مقامات پر تحکم بن الى العاصی نے اپنی فوج کو لے کر حملہ کیا اور بڑوج (گرات) دونوں ساحلی مقامات پر تحکم بن الى العاصی نے اپنی فوج کو لے کر حملہ کیا اور بڑوج (گرات) دونوں ساحلی مقامات پر الی العاصی کی ذیر تیادت ایک رضا کا رانہ بحری فوج دیبل (تھی مستدھ) کی طرف روانہ کی جہاں سے الى العاصی کی ذیر تیادت ایک رضا کا رانہ بحری فوج دیبل (تھی مستدھ) کی طرف روانہ کی جہاں سے الى العاصی کی ذیر تیادت ایک رضا کا رانہ بحری فوج دیبل (تھی مستدھ) کی طرف روانہ کی جہاں سے الى النگر مظفر و منصور والیں ہوا۔

جب اسلامی لشکر ہندوستان واپس گیا تو حضرت عثان تقفیؓ نے امیر المونین حضرت عمر مواس کی بید اسلامی لشکر ہندوستان واپس گیا تو حضرت عثان تقفیؓ نے امیر المونین حضرت عمر مواس کی بیدے بحری راستہ سے اسلامی فوج ادھر نہیں آئی تھی اس لئے آپ نے عثان کے اس اقدام کو ناپند فر مایا اور تہدید آمیز خطاکھا کہا گر اس خطرناک اور غیر منظم مہم میں مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا تو تمہار نے قبیلے تقیف سے ایک ایک کا بدلہ اس حطرناک اور غیر منظم مہم میں مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا تو تمہار سے قبیلے تقیف سے ایک ایک کا بدلہ اس حطرناک المدیق ، نواب صدیق حسن خاص ص عہائے جبئی۔ جہیں مسلم۔

لول گا ، الغرض وصال نبوی کے جار سال بعد صحابہ کرام اسلام کی دولت لے کر ہند وستان تشریف لائے اور اس سرز مین نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا ، ان مجمات کا تذکر ، مشہور سورخ بلاذ ری نے فتوح البلدان کے باب فتوح السندیس یوب کیاہے ..

ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عثمان بن ابى العاصى الثقفى البحرين وعمان سنة خمس عشرة، فوجه اخاه الحكم الى البحرين، ومضى الى عمان فاقطع حيشا الى تانه فلما رجع الجيش كتب الى عمر يعلمه ذلك، فكتب اليه عمريا أخسات قيف حملت ووداعلى عود، وانى احلف بالله ان لراصيبوا لاخذت من قومك مثلهم ووجه الحكم ايضا الى بروص، ووجه اخاه المغيرة بن ابى العاصى الى خور الديل فلقى العدو فظفر

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاہ میں عثان بن ابوالعاصی تعنیٰ کو بحرین اور شان کا حاکم بنایا، عثان نے اپنے بھائی حکم کو بحرین روانہ کیااور خود ممان بینج کر تھانہ کی طرف ایک نو بھی مروانہ کی اور جب اشکر واپس آیا تو حضرت عمر نے ان کو نکھا کہ اے تعنیٰ اتو نے گویا کی رے کو کلائی پر سوار کر کے سمندر کے حوالے کر دیا ہے خدا کی شم اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آئی تو تمباری تو مسلمانوں پر کوئی آفت آئی تو تمباری تو مسلمانوں پر کوئی آفت آئی تو تمباری تو مسلمانوں بر کوئی آفت آئی تو تمباری تو مسلمانوں کے حوالے کردیا ہے خدا کی شم اگر مسلمانوں بر کوئی آفت آئی تو تمباری تو تمن اور بھائی مغیرہ کو دیبل کی کھاڑی کی طرف روانہ کیا جباں انھوں نے وشمن سے مقابلہ کر کے فتح یائی۔

# عام تاریخوں میں ان حملوں کے بیان نہ کرنے کی وجہ

تعجب ہے کہ عام مورخوں نے ہندستان میں مسلمانوں کی اس ابتدائی آید اور یہاں کے تین مقامات پران کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، البتہ یا قوت حمویؓ نے بیٹم البلدان میں خور ویبل پر حضرت تھم تقفیؓ کے حملہ کاذکران الفاظ میں کیا ہے۔

الهلام موضح او بام الجمع والنفر القطيع حيدرآ بادج الم ٢٩٧ ـ ٢٩٠ مصحيح مسلم، باب قضاءا شعريس \_

والديبل من ناحية السند مدينة على ساحل بحر الهند، ووجه اليه عثمان بن ابي العاص اخاه الحكم ففتحه. المسل

دیمل سندھ کا ایک شہر بحر ہند کے ساحل پر ہے ادر عثمان بن الی العاص نے اپنے بھائی تھم کو یبال بھیجا جنھول نے اسے فنچ کیا۔

اس سے اتناتو ثابت بی ہوگیا کہ ملامہ باؤ ری اپنے بیان میں تنبانہیں ہیں بلکہ یا قوت حموی بھی ان کے ساتھ ہیں، البید حموی نے اس سلسلے میں صرف دیل کا نام لیا ہے اور تھانداور بھڑو دیج کے بارے میں خاموثی اختیار کی ہے۔

بہت ہے مورخوں نے بلاذری ہی کے حوالے سے عثان تقعیٰ کی پانچ چھ سال بعد کی مجاہدانہ سرگرمیوں اور فقو حات کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے بلکہ خود باا ذری نے اسی فقوح البلدان میں کور فارس د کورر مان کی فقو حات کے باب میں عثان کی بحرین وعمان میں تقرری کو بیان کرتے ہوئے تھانہ، بحر وج اور دیبل پر تھم کے فوج کشی کرنے کا کوئی تذکر ہنیں کیا ہے، حالانکہ بحری رستہ سے فارس کی مہم کا تذکرہ کیا ہے،

نم لمما ولى عمر عشمان بن ابى العاصى الثقفى البحوين وعسمان فدو خهما والتسقت له طاعة أهلهما، وجه اخاه الحكم بن ابى العاصى البحر إلى فارس. كالم بنايات جب حفرت عمر في عمان بن الى العاصى أعفى كو بحرين اور ممان كا حاكم بناياتو أنحول في ان دونول مقامات كوزيركم مقامى باشندول كومليج كرليا اور اين بحائى محكم كوراه مندر فارس كي معم يردوانه كيا.

حموی اور دوسرے مورخوں کے ان حملوں کے تذکرہ نہ کرنے کی وجہ یمبی ہے کہ یہ بالکل منطوعانہ اور غیر منظم جھڑ ہے تھی، کوئی مستقل فوج کشی اور جنگ نہیں تھی، جے حضرت عمر نے بھی ناپیند کرتے ہوئی اہمیت نہیں دی بلکہ شدت ہے منع فر مایا، ای طرح امام ابن عبدالبرنے بھی استیعاب میں جوئے کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ شدت ہے منع فر مایا، ای طرح امام ابن عبدالبرنے بھی استیعاب میں جانان بن الی العاصی کے ہے جرین اور تمان کے حاکم بنائے جانے کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ عثان نور تو ممان جلی گئے اور اپنے بھائی تھم کو بحرین بھیجا، اس کے بعد تھم کے بارے میں بچینیس نکھا، بلک

٣٣٣ طبقائت ابن اسعد طبع بيروت ع اص ٣٨٨ - ٢٢٦ صبح مسلم، ذكر دال -٢٣٥ الاصابر ٢٥٥ م١٢ اطبع جديد

عثان كوام يهين فارس كم شهرتوج يرحمله كرف كاذ كركيات:

وسارهو الى توج ففتحها ومصرها وقتل ملكها شهرك وذلك سنة احدى وعشرين.

اور خود عثان توج گئے اور اے فتح کرکے آباد کیا ،اور وہاں کے ایرانی حاکم

شرك وقل كيا، يواقعه المرج كاب-

معلوم ہوتا ہے کہ <u>اسے تا ج</u> تک خودعثمان نے کوئی جنگی سر گری نہیں دھائی بلکہ ۲۱ معلوم ہوتا ہے کہ <u>اسے میں پہلاحملہ انھوں نے توج پر کیا اور اس میں اپنے بھائی ت</u>کم سے مدد لی، چنا نچی حموق نے بجم البلدان میں لکھا ہے کہ عثمان نے اپنے بھائی تکم کو تمان سے بحری مہم پر دوانہ کیا اور انھوں نے قارس کے شہر برکان کوفتح کر کے توج کارخ کیا۔ میں

عثان تقعی کی طرف ہے ان کے بھائی تھم اور مغیرہ کی زیز قیادت ہندوستان کے تین ساحلی مقامات پر جو ہنگا می حملہ جانے ہیں ہوا تھا،اس کی مثال ایس ہی ہے جیسے خلافت صدیق کے ابتدائی دور میں حضرت بی بن حارثہ شیبائی حدود فارس پر جر ہ کی طرف سے اور حضرت سوید بن قطبہ بجگ المبد کی راہ ہے حملہ آور بھو تے تھے،اور پھر صحراؤں میں چلے جاتے تھے مشاہ اور جس طرح ان دونوں حضرات کی ان بنگا می یلخاروں اور وقی حملوں کا مفصل حال اسلامی تاریخوں میں نبیس ملتاء اس طرح تم مادر مغیرہ کے ہندوستان پران بحری حملوں کا ذکر بھی نبیس ملتا۔

ہندوستان طائف اور اس کے قبیلہ ہو تقیف کا یہ احسان بھی نہیں بھول سکتا ہے کہ نس نے ہندوستان کواپی و بی اور روحانی توجہ کا مرکز بنا کر، جب بھی اسے اقتدار ملاا اسکی طرف رخ کیا، عبد فاروتی میں حضرت عثمان تقفی نے بحرن وعمان کی گورزی پاتے ہی اپنے دو بھائیوں تحکم اور مغیرہ کو یہاں اسلام کی برکت و بکر روانہ کیا اور اموی دور خلافت میں حجات بن بوسف تقفی نے عراق کی گورزی پاکر ایخ جواں سال بھتے محمد بن قائم کو خلافت کے زیر اہتمام با قائدہ اسلامی فوج کے ساتھ ہندوستان روانہ کیا۔

# حضرت عثمان بن الى العاص ثقفي

يبان برمناسب معلوم ہوتا ہے كاس نا وادہ تقيف كامخفر تذكر وكرديا جائے جس كا تقريباً برفرو

۲۳۶ مجنوع کلمات ورسائل سولوی بخاری تکمی ورق ۱۹۰۰ میانند میرے یا س محفوظ ہے۔

مندوستان کامحس ہے، مسرت ابوعبداللہ عثمان بن الی العاص بن بشر بن عبد دہمان بین عبداللہ طا أف كے مشہور تبليد ہو تقيف سے تعلق ركھتے ہيں ورج ييں طائف كے وفد كے ساتھ رسول الله صلى الله عليه وملم کی خدمت میں حاملہ ہوئے ، ارکان وفد میں سب سے چیو نے تھے، اس لئے لوگوں نے آتھیں و مرے پر سامان کی حفظت کے لئے چھوڑ دیا جب وہ اوگ دو پہر میں آ کر سوئے تو آپ جیکے سے خدمت نبوی میں حاضر ہوکر شرف بداسلام ہو گئے اور رسول التدسلی التذخلید وسلم ہے دین اور قرآن ک تعلیم حاصل کرئے رہےا گررسول اللہ کو آ رام فرماتے و کھتے تو حضرت ابو بکراور حضرت الی بن کعب ے قرآن پڑھتے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور جب تمام اركان وفد كل كراسلام لائة توعثان في بيما بنااسلام ظاهر كرديا، رسول التعطي التدعلية وسلم في الناكو ا في طرف سے طانف كا حاكم بنايا، خلافت صديقي تك آب ايے منصب برر سے ، پھر حضرت عرف في ان کو بح ن اور عمان کی گورٹر کے لئے طلب کیا پہلے تو حضرت عمر نے کہا کہ جے رسول اللہ علیا اللہ علیہ وسلم نے ای طرف سے حاکم بنایا ہے میں اسے بٹائیس سکا گر جب اوگوں نے مشورہ ویا کہ آب ان ے کہیں کہ اپی طرف ہے کی کوطائف کا حاکم مقرر کرلیں، چنانچہ ای طرح حضرت عمر نے ان کو بٹایا که انھوں نے اپنے بھائی حکم کواپنا نائب مقرر کیا اور بحرین وعمان کی گورنری سنجالی ، پھر جلد ہی حکم کو اسیے باس بلاکر ہندوستان اور ایران کی مہمات پر روانہ کیا اور خود ایران میں اپنی بہاوری کے جو ہر دکھا كرببت عدمقامات في كئ آخريس جس جكد آب رئ تضاف شطاعتان كهاجا تا تها، حضرت عثان رضی الله عند نے ان کی دینی خدمات پر بارہ ہزار جریب کا ایک بکڑا جا کیر میں دیاصحاح اور سنن میں آپ کی احادیث ور دایات بموجود ہیں ،حضرت معاویة کے زمانہ میں بھر ہ میں انقال ہوا۔

# حضرت حكم بن ابي العاص ثقفي

حضرت تھم بن ابی العاص بن بشر رضی الله عنہ کی کنیت ابوعثان یا ابوعبدالملک ہے، صحابی رسول بیں، بڑے بہادرادرشان کے آ دمی تھے، اپ بھائی عثان تقفی کی طرف ہے بحرین کی گورزی سنجالی اورایران دعراق میں اسلامی فتو حات کیس، اپی قیادت میں فدائیان اسلام کی ایک جماعت لیکر ۱۵ ھے میں تھانہ اور بھڑوچ آئے تھے، آپ بھی اپ بھائی عثان کے ساتھ بھرہ میں آباد ہو گئے تھے۔

سيراحد، وسنن نسائي، بابغزوة البند - ٢٣٨ نوح البلدان ص ١٣٠٠ طبع مصر

# حضرت مغيره بن الى العاص العاص

حضرت مثمان تفقی کے حقیقی ہوائی اور ان کی دین اور اسلام سرگرمیوں ہی شریک ہیں ، آپ نے اپنے بھائی عثمان کی طرف سے دیبل ( کراچی ) برفدائیان اسلام کو لے کر کامیاب فوج کش کی ایک روایت ہے کہ آپ سندہ میں فوت ہوئے اور جہل فن دوئے گریبردایت معترتہیں ہے۔

#### خلافت راشده میں ہندوستان سے تعلقات

ا جا جی بندوستان پر غیر منظم بحری صلہ کے بعد عہد فاردتی میں پھر کسی مہم کا پیتنہیں جاتیا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنداس مہم کے سخت خلاف تھے، اور بغیر کمل نیاری اور بوری معلومات کے مندوستان کے طول طویل بحری سفر کو مسلحت کے خلاف بچھتے تھے، اس لئے حضرت عثمان ثقفی نے پہلے حملہ کے بعداس کی طرف کوئی توجہ نیس بلکہ پانچ چھ سال بعدا ران کے علاقوں میں مجاہدا نہ سرگرمی تیزئی اور اینے بھائی تھم کو بھی اس طرف متوجہ کیا۔

عبد فاورتی میں سندھ اور کر ان کی صدود تک براہ نشکی مجاہدین اسلام کے قدم آئے مگر آگے نہ

ہر ہے، جب حضرت عثان رضی اللہ عنے کا دور فلا فت آیا تو آپ نے ہند دستان کی طرف توجہ فرمائی اور
حضرت عرکی مختاط روش کی روشنی میں عراق کے حاکم عبداللہ بن عامر گریز کے ذر لید حضرت تکیم بن جبلہ
عبدی کو ہندوستان کے سرحدی مقامات کے سابی اور ملکی حالات اور جہاں کے امکا نات معلوم کرنے
کے لئے میہاں بھیجا، مگر میہاں کے حالات جہاد کے لئے مناسب نہ ہے، اس لئے مزید کوئی کا روائی نہیں
کی، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے میں ہے۔ ابتداء میں حارث بن مرہ
عبدی کو اجازت دی کہ وہ محلومین کی ایک جماعت لے کر ہندوستان کا رخ کریں، چنا نجے حارث بن
مرہ عبدی نے ہندوستان کی شالی مغربی مرحد پر حملہ کیا۔ اور مال غنیمت پایا، مگر بعد میں
قیقان (محملہ کیا نے ہندوستان کی شالی مغربی مرحد پر حملہ کیا۔ اور مال غنیمت پایا، مگر بعد میں
قیقان (محملہ کیا نہ قالت) کے ایک معرکہ میں حارث بن مرہ اور بہت سے مسلمان شبید ہوئے ، یہ سے
معرف کا واقعہ ہے۔

میں معاویہ ہے زمانہ خلافت میں سم بھی میں مبلب بن ابی صفرہ نے ہندوستان کارخ کیا اور بنوں رپوج کشی کی ،اس کے بعد عبداللہ بن سوارعبدی نے قیقیان پرحملرکر کے گزشتہ شکست کا بدلہ لیا

٣٣٥ معجم البلدان ج اص ٢٤٥ وكرتوج يه ٢٥٠ الاخبار الظّوال دينوري ص الطبع مصر

اور فنح پائی، نیز حضرت مادنیا کے زمانہ میں زیاد بن الی سفیان نے سنان بن سلمہ بن تحبق ہذیلی کو کر ان کی طرف روانہ کیا، جہال مسلمانون کو فنح نصیب ہوئی ، اسی دوران میں زیاد نے راشد بن عمرواز دی کو مکران جیجااور راشد نے قبقان کو فنح کرے بحری ڈاکو ڈس کا قلع قبع کمیا الفیار

الغرض عبد فاروتی کی ابتداء سے مفرت معادیے کے زمانہ تک ہندوستان اور عرب کے تعاقات کی نوعیت وقتی معرک آرائی اور غالب و غاوب کی رہی جن میں خلفائے راشدین اور دوسر مے حابہ کرام اور تالجین عظام نے حصہ لیا، ظاہر ہے کہ ان مہمات میں بزم نبوت کے حلقہ نشینوں کے مبارک قدم اس ملک میں آئے ہول گے، جن کے افقاس گرم کی تا ثیر ہے آج تیک ہندوستان میں اسلام اور مسلمان زندہ وتا بندہ ہیں آئے ہول گے، جن کے افقاس گرم کی تا ثیر ہے آج تیک ہندوستان میں اسلام اور مسلمان زندہ وتا بندہ ہیں گے۔

وصَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرُ خَلْقَه مُحمَّدٍ وَ اله وأَصْحابِهِ آجُمَعِين والْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِ العالمين ـ

rol

تنعيلات كيليز فتوح البلدان، باب فتوح السندملا حظه بو ..

# حصەدوم خلافت راشدە اور مهندوستان

بسم التدارحمن الرحيم

الحمدللة رب العالمين، والصلوة والسلام على خير حلقه سيدنا و نبينا و مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين

راتم كى كتاب، "المعقدُ الشمينُ فِي فُتُوح الهندو مَن وُرَدِفيها مِن الصَّحابة والتسابعين" شائع بوئى، اوراى وقت خيال بواكداس كاتر جميه وجانا جاسختا كه برطبق كالوكول كو فائده ينجيد

مرتب کردی جائے تا کہ اس کو مآخذ قرار دے کر ہندوستان کے خالص اسلامی عبد کی مستقل تاریخ مرتب کردی جائے تا کہ اسلامی ہند کی واضح اور کممل تاریخ کا نقشہ سامنے آجائے ، چنانچہ جب''العقد الثمین'' کواصل قرار دے کرمزید معلومات ومباحث کی مدد ہے مستقل تصنیف کا کام شروع کیا تو انداز ہ ہوا کہ اس ایک کتاب ہے حسب ذیل تمین مستقل کتابیں مرتب ہوگی ، (1) خلافت راشدہ اور ہندوستان (۲) خلافت امویہ اور ہندوستان ، (۳) خلافت عباسیہ اور ہندوستان ۔

ان کتابوں میں معروضی مطالعہ یا تقابلی مطالعہ کے عبث نظریے کو بالکل درخوراعتنا نہیں سمجھا گیا بلکہ ہندوستان کی خالص اسلامی اور عربی تاریخ کواصل مقصد قرار دے کریے سلسلۂ تالیف و تصنیف جاری کیا گیا ہے۔البتہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ واقعہ نگاری میں فرق نہ آئے اور چونکہ قدیم عربی تاریخوں ہی میں یبال کے اسلامی عبد کے واقعات ملتے ہیں اس لئے ان ہی کو ماخذ قرار دیا ہے۔

# چندضروری باتیں

مسلمانوں کے بحاس و مفاخر میں ان کے تاریخ ور جال کافن بہت متاز ہے ، انہوں نے اپنی ملی و قومی تاریخ نہایت متند ومعتبر طریقہ پر بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ مدون کی ہے ، اور ان کی چند صدیوں کی تاریخ پر جولکھا گیا ہے ، دوسری قوموں کی ہزاروں سال کی تاریخ پراس کاعشر عشیر بھی نہیں لکھا جاسکا ہے۔

متقد مین اورمتاخرین کی تاریخ نولی میں فرق چرسلمانوں نے اپی تاریخ کے اسلامی ، دین ، ملی ، سیاسی ، تدنی بلنی ، فکری ، ادبی ، لسانی ، اجما می اور انفرادی پہلوؤں میں سے ہرایک پرالگ الگ تصانیف کے انبار لگائے ہیں اور اپنی کی وتو می زندگی کے ہر شعبہ کوستقل عنوان اور موضوع قرار دے کراس پر بے شار کتا ہیں کھی ہیں، وہ بھی اس طرح کہ اس کے دائر سے میں رہتے ہوئے تاریخ نولی اور سوائح نگاری کا فرض نہایت مستوعب و کممل طور پر بوجو واحسن انجام دیا ہے۔ مثلاً غزوات وفقو حات کے موضوع پر صرف رزم کی داستانیں مرتب کیں، اس میں ملمی وفکری تاریخ کونییں ملایا اور تبذیب و تدن کے مباحث پر جو کتا ہیں تصنیف کیس ان میں مستقل تصانیف صرف تہذیبی و تدنی حالات درج کئے ،اس طرح مسلمانوں نے تاریخ کے ہرموضوع پر مستقل تصانیف کا دائر ہ المعارف تیا دکر دیا۔

قد ماء کے اس عام طرز تاریخ نولی کی وجہ سے بعض او گوں کی طرف سے شکوہ ہونے لگا کہ ہماری تاریخوں میں غز وات وفق صات اور حکومت وا مارت کی تنصیلات تو نبنایت شرح و بسط سے پائی جاتی ہیں گرتر نی ، فکری ، ملمی ، معاشرتی با تیں اور مقامی و وقتی احوال نہیں سطتے ہیں ، حالانکہ اس شکوہ کی وجہ ان موضوعات کی سنتقل تصانیف ہے کوتا ونظری اور صرف میرومغازی کی کتابوں ہی ہیں سب یجھ تلاش کرنے کی سعی ناکا م اور ذوق خام ہے۔

نیزاس زمانہ میں کسی ملک یا قوم کی تاریخ نویسی میں اس کے تمام شعبہ ہائے حیات ہے بحث کا 
ذوق عام ہوگیا ہے اور اس کی افادیت بھی ظاہر ہے ، گر ہمارے قدیم مورخوں کا ذوق اس ہے جداگانہ 
تھا، انہوں نے تمام باقوں کو سیجا بیان کرنے کے بجائے ایک ایک موضوع پر کتب خانے جمع کردیئے ، 
اگر ہمت وحوصلہ ہوتو ان کتابوں سے تحقیق و تلاش اور اخذ و اقتباس ہے کام لے کر موجودہ ذوق کے 
مطابق جامع تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے ، اور آج جب کہ دنیا کی دوسر کی قویس اپ ماصی کے 
اندھیرے سے غاروں اور سیاہ خانوں میں بیٹے کرائی تاریخ بناتی ہیں سلمان اپ قد ماء کی کتابوں سے 
تابناک ماضی کے مختلف گوخوں سے دوشن حاصل کر کے دنیا کے سامنے اپنی شاندار دوایا ہے کا بینار ہو اس اسلامی تاریخ پر اس طرح کی یہ پہلی تحقیقی کاوش اس 
حقیقت کی مثال ہے ۔

# ہندوستان کی خالص اسلامی اور عربی ناریخ کی ضرورت

مشرقی عالم اسلام میں ہندوستان وہ خوش نصیب ملک ہے جوعبدرسالت بن میں بڑی حد تک اسلام ہے روشناس و مانوس ہوگیا تھا، اور خلافت راشدہ میں آس کا ایک معتدبہ حصہ اس طرح

دارالاسلام بن چکا تھا کہ آئی بھی اس ملک میں اسلام اور سلمان اپنے تمام فی و دین اور ملمی و گری امتیازات و خصوصیات کے ساتھ و زندہ و پائندہ بیں اور علائے اسلام نے پہلے بی دن ہے اسے دارالاسلام کا ایک قابل قدر حصہ قرار دے کر بہاں کی فقو حات و غزوات اور کوا کف و احوال کو اپنی کتابوں میں ثاری کے جتان اور خراسان و کر مان وغیرہ کتابوں میں ثاری کے جتان اور خراسان و کر مان و غیرہ کئی ساتھ بندوستان کے بہرت، باو چتان، قصدار بکران، سند ھ، قندا نیل اور قیقان و غیرہ کے غزوات و فقو حات کی تصویلات ورث کیس اور اس زمانہ کے ذوق و معیار کے مطابق ان میں حرب و ضرب سہایا و فقو حات کی تضیلات ورث کیس اور اس زمانہ کے ذوق و معیار کے مطابق ان میں حرب و ضرب سہایا و غزائم ، اور و لایات و امارات کو بیان کیا، ساتھ ہی مسلمانوں کے عام علمی و فکری اور تمین کی معلو مات جمع الگ ہے کہا جس کھی کہرت کی باتیں آگئیں، مثلاً اموال و خراج پر جو کتابیں الگ ہے کتابی اسلام کے علوم کا میں مثلاً اموال و خراج پر جو کتابیں کسی جن میں بندوستان کے بارے میں بھی بہت کی باتیں آگئیں، مثلاً اموال و خراج پر جو کتابیں کسی بندوستان کے بارے میں بھی بہت کی باتیں آگئیں، مثلاً اموال و خراج پر جو کتابیں کسی میں میں میں اسلام کے مالیاتی نظام اور مرکاری نظام اور مرکاری نظام کے مباحث ورج کتابیل کی پورے خلافت راشدہ اور اس کے بعداموی اور عبامی اور وار میں عام طور سے رائ تھے، ان میں کی عاص ملک خلافت راشدہ اور اس کے بعداموی اور عبامی اور وربیل اور ترکری کی کتابوں میں علوم و فنون اور ان سے متعلق علی میں بند کئی بی بیٹل ہو تھیں ، تو بیتال اور تذکرہ کی کتابوں میں علوم و فنون اور ان سے متعلق علی متحلق علی متحلق علی اسلام میں ان بی بیٹل ہو تھا تھی میں ہو گھا تھیں۔

اگر کوئی مؤرخ چاہے تو کسی ایک ملک یا علاقے کی اسلامی تاریخ کے ہر پہلوکوان کتابوں سے چھان بین کر کے نمایال کرے، وینی علمی رجال چھان بین کر کے نمایال کرے، فر وات وفتو حات کیلئے سیر ومغازی کا مطالعہ کرے، وینی علمی رجال کے لئے طبقات و تذکرہ کی کتابیں پڑھ۔ نظام حکومت کے لئے خراج واموال اور تو انین کا کتب خانہ کھنگا ہے، عام حالات نے لئے ادب ومحاضرات اور متعلقہ کتابوں کی ورق گروانی کرے اور ان سے اخذ واقتباس کرئے جامع اور مستوعب تاریخ مرتب کرے۔

بہت سے علائے اسلام نے اس صورت سے اپنے اپنے ملکوں اور شہروں کی اسلامی تاریخ مرتب کی ، جس میں غز وات وفتو حات ، امارات ، صحابہ و تابعین کی آید ، مساجد و مشاہد ، اسلامی آثار و علائم ، تہذیبی و تمرنی زندگی اور نلمی و دین سرگرمی ، الغرض و و سب کچھ جمع کردیا جو اس زمانہ کے ذوق کے مطابق ایک جامع تاریخ کے لئے ضروری تھا۔ چنانچہ تاریخ جرجان ، تاریخ اصفہان ، تاریخ بغداد ، تاریخ در میں مختلف موضوعات سے متعلق معلومات درج کردیے دمشق وغیرہ اس انداز برکامی گئیں ، اور ان میں مختلف موضوعات سے متعلق معلومات درج کردیے

گئر.

خلافت راشدہ کے اسلامی تلمرو کا تقریباً نصف حصہ شرقی مما لک پر شمل تھا جس کے شال بیں ماوراء النبر کے آگے ہم قدرہ بخارا اور جنوب میں بندوستان کے علاقے بلوچستان، تران اور سندھو فیرہ واقع سے ، اور ان کے وسط میں بلاد فارس لیخی خراسان، بحستان اور کرمان و فیرہ سے ، بیرتما مشرقی مما لک خلافت راشدہ بی میں املام کے ذریر نگین آچکے سے ۔ اور ان نب میں فنوحات و امارات اور انظامات کی نوعیت ایک بی تھی ، البت بعض خطوں میں خاص حالات کی بوجہ ہے معمولی تبدیلیاں تھیں، گر مجموعی طور سے سب ایک بی تھی مرابط و متعلق سے ، اور یبال کے ایک خطہ کے حالات پورے مشرقی مما لک ہے اس طرح مرابط و متعلق سے ، اور یبال کے ایک خطہ کے حالات بورے مشرقی مما لک سے اس طرح مرابط حتے کہ جب تک پورے مشرق میں امشکل تھا، مشلا اگر کوئی مورخ اس دور کے اسلامی بندگی تاریخ مرتب کرنی چا ہے تو اب خوص مشرق کے تمام مما لک کی تاریخ پر نظر رکھنی چا ہے ، خاص طور سے جومما لک اور علاقے موجودہ ایران و افغانستان اور پاکستان پر مشمل بیں اور جن کوقد یم ہندہ ستان سے تعیمر کیا جا سکتا ہے ، ان کی تاریخ ہے اخذ و اقتباس ضروری ہوگا، اس لئے اسلامی ہندگی تاریخ بیں ان قدیم ملاقوں کی اسلامی تاریخ سے مدد لینی ضروری ہوگا، اس لئے اسلامی ہندگی تاریخ بین میں ان قدیم ملاقوں کی اسلامی تاریخ ہے میا تاریخ بینے کمل نہیں ہوگئی۔ تاریخ سے مدد لینی ضروری ہوں ہوار یبال کی تاریخ جنو کی فارس کی تاریخ بینے کمل نہیں ہوگئی۔ تاریخ سے مدد لینی ضروری ہوں ہوار یبال کی تاریخ جنو کی فارس کی تاریخ بینے کمل نہیں ہوگئی۔ تاریخ بینے کمل نہیں ہوگئی۔

یہ بات قابل افسوں اور ساتھ ہی باعث تعبیہ ہی ہے کہ آئ تک اسلای بندگی تاریخ میں کسی زبان میں کوئی ایسی کما گئی جس کو پڑھ کرعبدر سالت، خلافت راشدہ ، خلافت اسویہ اور خلافت عباسیہ کے ہندوستان کا کوئی واضح نقشہ اور مرتب خاکہ ہمارے سائے آجائے اور جسے دکھے کہ ہمیں معلوم ہوکہ ان ادوار میں اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے واقعی حالات کس قتم کے تھے؟ فتو حات ومغازی کی کما بوں میں جو بچھ ہندوستان نے متعلق بیشتر واقعات ہیں اگران کو کیجا کیا جائے تو صرف دیں ہیں صفحات میں آجا میں گئی ہوئی اطمینان بخش تیجا خذبیس کر سکتے اور نہ یہاں مرف دیں ہیں صفحات میں آجا میں گئے ، جن ہے ہم کوئی اطمینان بخش تیجا خذبیس کر سکتے اور نہ یہاں کی اسلامی تاریخ کا کوئی واضح نقشہ ہیں کر سکتے ہیں ، اس کی کو پورا کرنے کے لئے میں نے ۱۳۸۸ ھیں قدر مان ور دفیجا من السحابة والتا بعین 'کے میں قدراء کے طرز پرایک کتاب' المعقد الشمین فی فتوح العبد ومن ور دفیجا من السحابة والتا بعین 'کے میں ملک کی یہ اسلامی تاریخ مرتب کی گئی تھی ہوی حدتک ، ہندوستان کی خالف اسلامی تاریخ کا خلا پر ہوا گرجس ملک کی یہ اسلامی تاریخ مرتب کی گئی تھی ہوی حدتک ، ہندوستان کی خالف اسلامی تاریخ کا خلا پر ہوا گرجس ملک کی یہ اسلامی تاریخ مرتب کی گئی تھی ہوی حدتک ، ہندوستان کی خالف اسلامی تاریخ مرتب کی گئی تھی ہوی حد تک اس کے تمام مسلمان اب بھی اسپر مرتب کی گئی تھی ہوی حد تک اس کے تمام مسلمان اب بھی اسپر مورد کی ہوا گرجس ملک کی یہ اسلامی تاریخ مرتب کی گئی تھی ہوی حد تک اس کے تمام مسلمان اب بھی اسپر

شاندار ماضی ہے ناواقف سے اس شدت احساس کے ماتحت بیش نظر سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔
ہندوستان کی مفسل اسلامی تاریخ بیں اگر عام نظام حکومت ہشہری قوا نین اور تدن و حضارت کی
سرگرمیوں کو بیان کیا جائے تو کتاب اپ وائرے سے نکل کر پورے عالم اسلام کی تاریخ بن جائے ،
اوراگر صرف ان بی واقعات واحوال پراکتفا کیا جائے جو تاریخوں میں مصرح طور سے یہاں ہے متعلق درج ہیں تو کوئی واضح شکل سامنے نہ آئے۔ اس لئے ان دونوں کی درمیانی راہ اختیار کر کے جن باتوں کا
تذکرہ یا اشارہ تاریخوں میں موجود ہے۔ ان سے متعلقہ مباحث کو نسبتاً تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور
جن امور کے بارے میں کوئی تذکرہ یا اشارہ نہل سکا ان کا تذکرہ اجمالی طور سے کر کے بتادیا گیا ہے کہ
بورے عالم اسلام کی طرح یہاں بھی ان کارواج تھا۔

# عالم اسلام بين اسلامي مندكي حيثيت

اس سلسلے میں یہ بات ذہمی نشین رہی جائے کہ خلافت عباسیہ تک پورے عالم اسلام میں وہی نظام حکومت رائج تھا جے ،حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں کتاب وسنت اور شور کی کی روشی میں جاری فرمایا تھا، البتہ بعض مقامات اور بعض حالات میں مقامی وہ بھی کی مصالح کی وجہ سے امراء کی صوابد ید ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوجاتی تھی وہ بھی اس طرح کہ اصل تو انمین واصول کی روح بحال رہے ، نیز ان ادوار میں اسلامی ہند میں علوم وفنون کی ترویج معاش و معیشت کی سرگڑی ، تبذیب و تحرن کی ترقی اور زبنی وفکری نشوونما کی رفتار وغیرہ کا وہی حال تھا جو فارس ،خراسان ، بجستان اور عرب و تجم کے تمام اسلامی مما لک میں پایا جاتا تھا ،اس زبانے میں فارس ، مران اور مندھ وغیرہ کے تمام مشرقی ممالک فتو حات اور انتظامات کے اعتبار سے سواد عراق یا ارض عراق میں شار کئے جاتے تھے ، یہی وجہ ہے کہ یبال کی فتو حات اور انتظامات کے اعتبار سے سواد عراق یا ارض عراق میں شار کئے جاتے تھے ، یہی وجہ ہے کہ یبال کی فتو حات وغیرہ کر لی تاریخوں میں عراق کی فتو حات سے شمن میں بیان کی گئی ہیں ۔

اور جو نظام سواد عراق ہے متعلق مما لک میں رائج تھا وہی میہاں بھی رائج تھا، جس کے باعث فارس کے جنو بی مشرقی جصے اور ہندوستان کے شال مغربی جصے ایک دوسرے سے یوں مر بوط و متعلق تھے کہ ایک کی تاریخ دوسر ہے کی تاریخ کے بغیر کمل نہیں ہوئئتی ، چنا نچہ ہمارے لئے بھی ایسا کرنا ناگزیرتھا۔ البنتہ کوشش کی گئی ہے کہ ہندوستان سے متصل علاقہ فارس کے حالات بھذر ضرورت آ کمیں جن سے میاں کی تاریخ میں مدول سکے۔

#### خلافت راشدہ کے فیوض وبر کات

جاننا جاہنے کہ خلافت ِراشدہ کا دور حضرت ابو بمرصد اِنَّ کی خلافت ہے حضرت علیٰ کی شہادت تک سراسر خیروبرکت اوریمن و سعادت کا دور ہے۔ میہ خلامت وحکومت دنیا ہے زیادہ آخرت ہے قريب تقى ،اس كا مزاج انبياء كا ، بيئت اوليا ، كى ،اورفتو حات سلاطين كى تتيس ،خليفة المسلمين بإزارول میں اس حال میں پیدل چلتا تھا کہ یاؤں میں پرانے جوتے ، بدن پر پیوندلگا ہوا براتا کیڑا اور ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، گررعب و ہیبت کا یہ عالم تھا کہ اس کی شکل سے دنیا کا نیتی تھی ۔خلفائے راشدین کی ہے ظاہری جیئت ان کے فقر ومحتاجی کی وجہ سے نہیں تھی ، ان کے پاس ذاتی وولت تھی وہ بڑے بڑے صدقات وخیرات کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اینے کوامت مسلمہ کے طبقہ نقراء ومساکین میں رکھ کران کی عنحواری و ہمدردی کاعملی ثبوت پیش کرتے تھے،خلافت راشدہ کے خلفاء نقراء ومساکین کے طبقہ سے معلوم ہوتے تھے،خلافت امویہ کے خلفاء قبائل کے شیوخ وسردار کے انداز میں زندگی بسر کرتے تھے، اورخلافت عباسيه كے خلفا ، ملوك وسلاطين كا جاه وجلال ركھتے تھے، خلافت ِ راشده كى عظيم الشان مشر تى فتوحات میں خراسان کے آ گے دریا میجیمون کے اس یار سم قند تک کاعلاقہ شامل تھا اور افریقہ کے وسطی علاقے میں بلکہ اس ہے بھی آ کے مجاہدین اسلام بہنچ گئے تھے مشر تی فتوحات کے شمن میں مندوستان کا ا یک حصہ خلافت راشدہ کے زیرنگیں آ گیا تھا، جویمن وسعادت اور خیر وبرکت میں اس دور کے عالم اسلام کی ہمسری کرر باتھا،اوراس میں خلافت راشدہ کے برکات و فیوض ہرطرف عام تھے۔ ہندوستان میں فتو حات کا سلسلہ عبد فارو تی میں حدود <u>۲۰ چے ہے</u> شروع ہوااور حضرت علی کی شہادت م<sup>یں ج</sup>ے برختم ہو گیا ،اس درمیان میں حضرت عثمان کا دور خلافت (<u>۳۳ چ</u>تا <u>۳۵ چ</u>ر) یبال کے لئے اسلامی فتو حات و امارات کا عبدزری ہے،ای دوریس بینا قد حقیقی طور سے دارالاسلام بناء، بہال متعدد امراء وعمال مقرر کئے گئے ،محکمہ تضاء کا قیام ہوا،مسلمانوں کی پہلی آبادی ہوئی اور نبایت یا نیدار حکومت وامارت کا قیام عمل میں آیا،اس دور میں بیبان غزوات وفتوحات کی دوصور تیں تھیں،ایک په کے خراسان و جستان اورکر مان وغیرہ کی جنگی مہمات کے خمن میں بیبان بھی مہمات روانہ کی جاتی تحییں ،اور دوسری پر کہ عراق ہے براہ راست اورمستقل طور ہے تمران ،سندھاور قندا بیل وغیرہ پرفوج کشی کے نتیجہ میں فتو حات ہو کی تھیں ،اس وجہ ہے اس دور میں ہندوستان کی فتو حات کی صحیح تعداد کاعلمنہں ہوسکا البتہ اتنامعلوم ہے کہ

سم ازکم یہاں پر پندرہ فتو حات ہوئی ہیں۔

# صحابه، تابعین اور تبع تابعین کی آمد

ای طرح اس دور میں یہاں تشریف لانے والے سحاب اور تابعین و تبع تابعین کے نام اور ان کی تعداد کا معلوم کرنا مشکل ہے، خلافت راشدہ کا دورا جلہ سحاب و تابعین اور اسلا کی رجال کی برکتوں سے مالا مال تھا، غز والت وفتو حالت میں ان کی بری تعداد شریک ہوتی تھی ، اور و داسلا کی تعلیم کے لئے مفتو حہ بلا دوامصار میں خلافت کی طرف سے جھیے جاتے تھے، چنا نجہ فاری و مبندا ور دوسر ہے مشرق ممالک میں بھی ان کی آ مد ہوئی ، جن میں سے بعض حضرات کے نام کتابوں میں موجود میں ، اور ان کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسے انوار ویر کات سے ای ظلمت کدہ کو بقعہ نور بنایا مگر افسوی کہ الیے حضرات سحاب و تابعین کے نام بہت کم ال سکے ، تابنوز ضرف ستر و بھی بیاں آ ہے ہیں جن میں میں یقین کے ساتھ معلوم ہو سکا ہے کہ ان کے مبارک قدم خلافت راشدہ میں یباں آ ہے ہیں جن میں دوسے اسلامی فوج میں آ نے والے سحاب و تابعین کے مبارک قدم خلافت راشدہ میں یباں آ ہے ہیں جن میں مقابلے میں یہ تعداد صفر کی حیثیت رکھتی ہے کہ اسلامی فوج میں آ نے والے سحاب و تابعین کے مبارک قدم خلاس میں عام طور سے اسلامی فوج اور میں عام طور سے اسلامی فوج اور جابدین کے اسلام میں غالب عضر حضرات صحاب و تابعین کا ہوتا تھا۔

عبد فاروقی ہے عباسی دورکی ابتدا و تک اس ملک میں سحابہ، تا بعین اور تیج تا بعین رضی الند عنہم کی آ مد جاری رہی ہے، علامہ این کمیٹر نے البدایہ والنبایہ میں لکھا ہے کہ تحد بن قاسم کی فقو حات ہے پہلے ہی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی الند عنہما کے دور میں حضرات صحاب ان علاقوں میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو چکے تھے اور شام ، مصر، عراق ، یمن ، اوائل بلاد ترک ، ماور النبر، اوائل بلاد مخرب اور اوائل بلاد من میں ان کا عمل دخل ہو چکا تھا ، دولت امویہ کے فاتمہ تک بوری صدی میں جباد کی گرم بازاری رہی حتی کے عمامی خلافت میں ابو جعفر منصور ، مارون رشید اور ان کی اولا دے دور میں بھی بلا دروم ، ترک رہی حتی کہ عمامی خلافت میں ابو جعفر منصور ، مارون رشید اور ان کی اولا دے دور میں بھی بلا دروم ، ترک رہی حتی کہ ماتھ صلی اور اللہ جاری رہائے نیز انہوں نے لکھا ہے کہ اموی دور میں اسلامی انتکاروں میں کہارتا بعین کے ساتھ صلی اور المی اور نامی میں کہا تھا ہے کہ اموی دور میں اسلامی انتکار و السید و مین کی مد دور میں الله کا تحت شریک رہا کہ رہی تھا ہے واولیا ، اور خلا ، کی بڑی جماعت شریک رہا کہ تی والتحد میں کھا این ان عام راضی نے کہا ہا کہا ہے الم این ان عام راضی نے کہا ہا ہے میں کہا تھا ہے الم این ان عام راضی نے کہا ہے دین کی مد دفر ماتا میں اللہ عنہم فتو حات و مغازی اور امارات و قضاء کے سلسلے میں و نیا کے اطراف و

ا\_البدايه والنباييرج وم ٨٨\_

امصاراورنغور میں تھیلے،اوران میں سے ہرایک نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت کی ،التہ تعالیٰ کے احکام جاری کئے،سنت کی روشی میں مسلمانوں کے معاملات ومسائل حل کئے،الن کے بعد حضرات تابعین کا دورآیا جن کوالنہ تعالیٰ نے دین کے عدود وفرائض،اوام ونوای اوراجکام و سنن کی تعلیم وہلئے کی توفق سے نواز افتحا ورانہوں نے حضرات صحابہ سے کتاب وسنت کے علوم حاصل کر کے دنیا میں عام کئے۔ مسل سخن کی ترویخ فرمائی، ان تینوں مقدس کر دوروں میں ہے ہرایک نے اور اسلامی علوم اور اسلامی ودین خدمات انجام دیں۔

خلافت راشدہ میں مندوستان میں صغارت جارتا بعین آشریف لائے، اصاغر واحداث صحابہ ہے مرادوہ وحضرات میں جورسول التدسلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بیدا ہوئے، اوران کے والدین ان کو خدمت نبوی میں لائے، اور آپ نے ان کے تن میں دعا فربائی، یاسی اور طریقہ سے انہوں نے رسول التد جلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کاشرف پایا۔

#### بلادستدجه وبهند

قدیم جغرافیہ نویسوں کے قول کے مطابق سندھ اور ہند دوالگ الگ ملک ہے، اور بسا اوقات ، ونوں پر ہند کا اطلاق کرتے ہے۔ یا قوت جموی نے کھا ہے کہ بوقیر بن یقطن بن ھام بن نوح کی اولا د میں سندھ اور ہند دو بھائی ہے ، جن کے نام سے یہ دونوں ملک مشہور ہوئے بعض جغرافیہ نویس مکران کو سندھ میں شامل کر کے ہندوستان کے پانچ علاقے مانتے ہیں ، سندھ اور ہند کے درمیان فامبل کا علاقہ صدقاصل ہے، چیمور ( بمبئی ) سے قامبل تک ہندوستان کا علاقہ ہے، اور قامبل کے آگے مکران ، بدھ ( طوران ) ملتان تک سندھ کا علاقہ ہے۔

قدیم زمانہ میں مشترک ہندوستان کی شالی حدود میں ہا و جستان ، بست رخج ، واور ، ہامیان اور
کا بل وغیر ہواقع ہے ، یبال کے داجہ کو آئبل کہتے ہے ، اور یہ ساراعلاقہ ہندوستان میں شار ہوتا تھا ، آئ
طرح جنوب میں (جزیرۃ الیا توت) سرندیپ اور (زمییۃ المبل) جزائز محلدیپ وغیرہ ہندوستان میں
واقع ہے ، بحر ہندا پی وسعت ، جزائز کی کثرت اور شہرول کی زیادتی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا
سمندر مانا جاتا تھا ، بحرفارس کے علاقے تیز (کمران) سے بحر ہندکی ابتداء ہوتی ہے اور اس کا جنوبی
مدر مانا جاتا تھا ، بحرفارس کے علاقے تیز (کمران) سے بحرہندکی ابتداء ہوتی ہے اور اس کا جنوبی

مذیلہ با و زنج تک چاا گیا ہے، تیز کمران ہے اس کا ساحل شرقی سمت کی طَرِف مڑ گیا ہے، جس پر دیبل (سندھ) کچھ، (سوراُشنر)، سومنات، اور کیم بائت (گجوات) واقع ہیں، پھراکی کھاڑی نشکی میں چلی گئی ہے، جس سے بھڑ وچ کا بحری راستہ ہے، اس کے بعد بحر ہند میں بہت موڑ ہو گیا ہے اور سے موڑ با دیالا بارتک چلا گیا ہے، اس ساحل کے شہور شیروں میں منجر ور (سنگلور، میسور) اور فاکنور ہیں،

سور با دعالا ہار مک چیا ہی ہے ہیں مان کا صفحہ کے ہدر بارد کا مان کا مردورہ اس کے بعد فو فل کی کھاڑی آئی ہے، نرم معر کا مقام آنا ہے جو مندوستان کا آخری شہرہے۔ میں

ہندوستان کے بہی باو وامصار اور بحر بہند کے سواحل تنے جو خلافت راشدہ میں مجاہدین اسلام کی مرکز میوں کے جو لانگاہ سے ،اور جبال تک اماریت و حکومیت کا تعلق ہائی کی حدود کابل و جستان کے سرگرمیوں کے جولانگاہ سے ،اور جبال تک اماریت و حکومیت کا تعلق ہائی کی حدود کابل و جستان کے

بعد مکران اور سندھ کے شبر تیتان وقندا بیل تک تھیں اور کم وہیش ہیں سال تک بینا قد خلافت راشدہ کے فیوض و برکات کا مرکز رباہے،اوران ہی حدود میں اسلام کا پہلا قافلہ اتراہے۔

سم مجم البلدان ج ۵ ش ۱۵۱ و ج ۷ ش ۱۸ ـ

#### عهدٍ رسالت اور مندوستان

عرب اور ہندوستان کے درمیان قدیم زمانہ سے مختلف سم کے تجارتی ، معاشی اور ند بی تعلقات و روابط پائے جاتے ہے ، اور ہندوستان کے سواحل پر آئے جاتے ہے ، اور ہندوستان کے باشندے عرب ہے آ مدورفت رکھتے ہے ، اور ہندوستان کے مطور سے آ باد بھی ہوگئی تھیں جن کو اہل عرب زط (جاٹ) سابحہ ، مید (بحری ڈاکو) اعام و ، اساور ہاور طور سے آباد بھی ہوگئی تھیں جن کو اہل عرب زط (جاٹ) سابحہ ، مید (بحری ڈاکو) اعام و ، اساور ہاور سندو ہند کے ناموں سے یاد کرتے ہے۔ یالوگ اپنے دور کے ہندی تمدن اور طور طریقہ کے بوں حامل سندو ہند کے ناموں سے یاد کرتے ہے۔ یالوگ اپنے دور کے ہندی تمدن اور طور طریقہ کے بوں حامل سندو ہند کے ناموں سے یاد کرتے ہے۔ یالوگ اپنے دور کے ہندی تمدن اور طریقہ کے بول حامل سواحل عرب اور مرکزی مقامات میں کئر ہے ہے جاتے ہے ، ان کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ ہو اور بھی اعاد یہ وسیر کی گناہوں میں ان کے ذکر ہے بھی پائے جاتے ہیں۔

سرندیپ اوراطراف و جوانب کے باشندوں کو آنے جانے والوں کے ذریعہ جب رسول الله صلی الله علیہ وکم کی بعث نبوت کی خیر معلوم ہوئی تو انہوں نے حقیق حال کی غرض سے اپنا ایک ندبی وفد مدینہ منورہ روانہ کیا جو آپ کی حیات طیب کے بعد و مال پہنچ سکا، یہاں کے بعض راجوں نے از راہ عقیدت اپنے آدمی کے ذریعہ رسول الله صلی الله علیہ و بلم کی خدمت میں رخیبل (سوخو، ادرک) کا بدیہ بھیجا جسے آپ نے فود تناول فر مایا اور صحابہ کرام میں تقسیم کیا، نیز یہاں کی متعدد چیز یں عرب میں استعال ہوتی تحسین جن کورسول الله صلی الله علی الله علی فرماتے ہوئے استعال کیا ہے، اور رسول الله علی الله علیہ وسلم نے سحابہ کو ہندوستان میں جباد کی پیشین گوئی فرماتے ہوئے اس میں شریک ہونے والوں کے حق میں نارجہنم سے براءت اور آزادی کی بشارت دی۔

ان تمام ہاتوں کی تغییلات ہماری کماب'' عرب وہندعہد رسالت'' کے اندر موجود ہیں ہم نمہایت اختصار کے ساتھ دوررسالت میں عرب وہند کے تعلقات کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ یبی تعلقات اسلامی ہند کی تاریخ کے تصر معلیٰ کے بنیادی پھر میں اور ان ہی سے ہندوستان میں اسلامی تاریخ کی بسم التدہوتی ہے۔

# رسول الله (عليقي )وصحابه اورابل مند

یوں تو عبدرسالت میں بندوستان کی مختلف قو کیس دیار عرب میں موجود تھیں گران میں سے زط اور سیا بجہ بن کی تعداد میں عرب کے شرقی سواحل اور ان سے متصل آباد یوں میں رہتے تھے اور پورے عرب کے اور سیا بجہ بن کی تعداد میں عرب کے شرقی سواحل اور ان سے متصل آباد یوں میں رہتے تھے اور پورے عرب کے لوگ ان سنے المجھی طرح واقف تھے ،خو در سول النہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کو جائے اور بہجائے نے متح ، چنا نچہ جامع تر فدی کے ابواب الامثال میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک رات رسول النہ علیہ وسلم مجھے بطحائے کہ کی طرف لے گئے ، اور آئیک جگہ خط تھی ہے کہ اور مجھے اس کے اندر بیٹھا دیا اور فر مایا کہ تم اس وائر ہے کے اندر دینا ، پھھاوگ تم بمار ہے تر یب آئیں گے اور میں اس کے اندر بیٹھا دیا ، اس کے بعد عضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ یہ ہیں ۔

اذا اتمانی رجال کانهم الزط اشعارهم و اجسامهم لا اری عورة ولا اری قشراً، ویتنهون الی ولا یجاوزون الحط، ثم یصدرون الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ه

کی کھاوگ میرے قریب آئے وہ اپنے جسم اور بال میں جانوں کے مشابہ تھے، میں ان کی شرمگاہ اور چران دیکھ سکا، وہ میری ست آتے تھے مگر خط کے اندر نبیس آتے تھے، بلکه رسول الله مهلی الله علیه وسلم کی طرف واپس چلے جاتے تھے۔

ال روایت میں حضرت ابن مسعود نے اپنے پاس آنے دالے جنات کو ہندوستان کے جائوں سے تشید دی ہے اور ان کی جسمانین اور ہالول کو جائو ل کو جسما نیت اور ہااوں کے مانند بتایا ہے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ اور عرب کے لوگ یہال کی اس قوم سے انچھی طرح واقف تھے ، ظاہر ہے کہ ناطب و شکلم کے نزد کی مشبہ سے زیاد ومشبہ بہ معلوم ومتعارف ہوتا ہے۔

تصیح بخاری میں معران کے بیان میں بے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت

موی علیہ اسلام کورنگ اورجسم و بنتہ میں جاٹ سے تنتبیہ وی ہے جسٹرت عبدانلہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ:

> قال النبى صلى الله عليه وسلم رايت عيسى و موسى و ابراهيم فاما عيسى فاحمر عريض الصدر و اما موسى فادم جسيم كانه من رجال الرط<sup>لة</sup>

خوش قامت وبدن تھے جیے وہ جانوں میں سے ہیں۔

طبقات ابن سعد سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری وغیرہ میں ہے کہ واجے میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنه نجران سے بنو حارث کا ایک وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، جس میں قیس بن حصین ذی الخصہ ، یزید بن عبدالمدان ، یزید بن مجل ،عبداللہ بن قراد، شداد بن عبداللہ قناتی ،اور عمر بن عبداللہ خبالی شریک تھے، رسول اللہ صلی اللہ عابہ وسلم نے ارکان وفد کوو کھے کرفر مایا۔

من هولاء القوم الذين كانهم رجال الهند

یے کون لوگ ہیں جو گویا ہندوستان کے آ دمی ہیں؟

ا*س کے جو*اب می*ں عرض کیا گیا۔* 

یا رسول الله هولاء رجال بنی الحارث بن کعب<sup>کی</sup>

يارسول الله إبياوك بن حارث كافراد مين-

اوراصابہ میں ابن البکتی کے حوالے سے ہے کہ جب بنوحارث کی جماعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گی تو آپ نے ان کود کچھ کرور یافت فرمایا، من هو لاء کانہم من الفیند

یے کون لوگ ہیں؟ جیسے کہ ہندوستان سے تعال رکھتے ہیں۔

ان تینوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہد رسالت میں ہندوستان کے آ دمی عرب میں عام طور سے مشہور و متعارف مینے ،اوراپی و منع قطع شکل وصورت اور جسم دلباس کی مجہ سے ہر جگہ اور ہر طبقہ کے لوگ ان سے بخو لی واقف تنے ، خاص طور سے مشر تی سواعل کے شہر دن میں ان کی آبادیاں تھیں اور ۵۔ جامع تر زری ،ابواب الاسٹال ۔ بح ین، خط، بجر، دارین، محار، تطبیف میں ان کی شوکت و طاقت تھی، چنانچے عہد صدیقی کے فتنار تداد میں ان علاقوں کے مندوستانیوں نے مرثدوں کا بورا پورا ماتھ دے کراسلامی فوج سےاپے آدمیوں اور اسلجہ کے ساتھ مقابلہ کیاا درشکست کے بعد ہندوستان بھاگ آئے جیسا کہ اس کا تفصیلی تذکر د آئے گا۔

# سرنديب كاوفدمدينه كيطرف

بندوستان کے ماطی مقامات اور ان کے قرب و جوار کے دیار و جزائر قد بم زمانہ سے عرب تاجروں کی گزرگاہ تھے اور خود ہندوستان کے لوگ عرب کے بازاروں اور شہروں میں معاش و معیشت کے سلسلے میں آتے جاتے تھے جس کالازی تھے ووٹوں ملکوں کے درمیان تعاقی و تعارف تھا ،اس دور میں ای قسم کے تعلقات با ہمی تعارف کا ذریعہ تھے ، چنانچان بی آنے جانے والے عرب یا ہندی تاجروں کے ذریعہ بندوستان میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی بعث و نبوت کی خبری گئی ، فاص طور سے جنو بی جند اور اس کے جزائر سرندیپ وغیرہ میں اس خبر کو نہ بمی طبقہ کے لوگوں نے بردی اہمیت سے سنا اور سرندیپ کے سادھوؤں سنبوں نے ایک وفد مدینہ منورہ کی طرف بحری داستے سے روانہ کیا تا کہ براہ راست اس کے بار سے میں تنصیلات معلوم ہوں اور اسلام کے عقائد واحکام سے کما حقہ واقفیت ہوں راست اس کے بار سے میں تنصیلات معلوم ہوں اور اسلام کے عقائد واحکام سے کما حقہ واقفیت ہوں باء یراکھا ہے کہ ۔

کان اهل سرندیب و ما و الاهالما بلغهم خروج النبی صلی الله مدنیه و سلم فارسلوا رجلاً فهیماً منهم و امروه ان یسیر الیه فیعوف امره و ما یدعو الیه فعاقت الرجل عوائق و وصل الی المدینة بعد ان قبص رسول صلی الله علیه و سلم و توفی ابوبکو و و جد القائم بالامر عمر بن الخطاب رضی الله عنه بجب مرندیپ اور آس پاس کاوگول کورسول الله سلم الاندعلیه و منم کی نبوت ورسالت کی خرفی تو انہوں نے اپنی جماعت سے ایک بحصد ارآ دی کوآ پ کی فرمت میں روانہ کیا ، اور اسے تھم دیا کہ وہ جاکر آ پ اور آپ کی دعوت کارے میں معلومات عاصل کرے ، اگر چندر کاوٹول کی وجہ ہے وہ آ دی اا

٢ ـ تيج بخارى، كمّاب احاديث الانبياء، باب تول الله عز وجل، واذ كر في الكمّاب مريم \_

وقت مدینہ بہنچا جبکہ آپ کا وسال ہو چکا تھا اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت مرضایف ہو چک تھے۔

اس شخص کے ہمراہ ایک ہندوستانی غلام اور ملازم بھی تھا، واپسی پریشخص مکران کے قریب انتقال کر گیا اور اس کا غلام سرندیپ پہنچا اس روایت کا باقی حصہ حضرت عمر کے دور خلافت کے بیان میں آئے گااگریہ وفد حیات نبوی میں مدینہ منورہ پہنچ گیا، ہوتا تو غیرمما لک میں صرف ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہوتا کے عربوں کے وفو د کی طرح یہاں ہے بھی اسلام نہی کیلئے وفد بارگا ہ نبوی میں پہنچا، اور حیات طیبہ بی میں یہاں اسلام کی ابتدا ہوگئی ہوتی۔

### ایک راجه کاتحفه و مدییه

مرندی کے عمبار وزمیا و اور سادھوؤں کا وفد خدمت نبوی میں حاضر نہیں ہوسکا۔ گر ہندوستان کے ایک راندوستان کے ایک راند کو کم از کم ای تی تو فیق وسعادت نصیب ہوگئی کے اس نے از راوعقیدت و حبت رسول الله صلی الله علیہ و کم کی خدمت میں زخیبل کا ہدیہ روانہ کیا اور آپ نے اسے یول شرف قبولیت بخشا کہ خود بھی استعمال فرمایا اور سخابہ کرام کو بھی ویا۔ امام ابوعبد القد حاکم نے متدرک میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

اهدى ملك الهند الى النبى صلى الله عليه وسلم جرة فيها ونحبيل، فاطعم اصحابة قطعة قطعة واطعمنى منها قطعة فل بندوستان كرابه في رسول التدصلى التدعلير وسلم كى خدمت مير مثى كرك من التدعلير وسلم كى خدمت مير مثى كرك من المربي بيجا، جيمة بي في فرك من كرك منابك كوا ياوران مير سما يك كوا مجمع بحى كلايا-

حاکم نے لکھا ہے کہ ای حدیث ہے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے زنجیل تناول فرماتے کا ثبوت مائی ہے ، اس کے علاوہ مائی ہو ہے اسے بیان کیا ہے ، اس کے علاوہ متدرک میں ان سے اور کوئی روایت نہیں بیان کی ہے ، زنجیل کا استعمال کھانے کی چیزوں میں عام تھا اور اس کی خوشبوعر بوں کے نزدیک بہت ہی مرغوب تھی ، تازہ زنجیل کا اور کہ جسے ہیں اور سوکھی ہوتو وہ سونھ ہے۔

۷ میقات این سعدج اس ۳۳۹ میرت این بشآم جهم ۹۳ وش ۱۲۰ ۳۹ مرخ طبری جهم ۱۲۵ م

یمعلوم نہیں ہوسگا کہ ہندوستان کے کس راج نے یہ بدیجیجاتھا،اس زیانہ میں بنگال کے راجگان رہمی اطراف وجوانب کے بادشاہوں کے بیبال بیش بہا بدایا وتحا نف جیجا کرتے تھے جن میں بہال کی زخیبل خاص طور ہے ہوا کرتی تھی، قاضی رشید بن زبیر نے '' کتاب الذخائر والحف' میں ان بدایا کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ہوسکتا ہے کہ ای رہمی خاندان کے کسی راجہ نے بارگاہ نبوت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی توفیق یائی ہو۔

### هندى اشياء كااستعال

مندوستان کی چیزوں میں مشک، کافور، زنجیل، قرنفل (لونگ) فلفل (مرج) عودہندی، قسط ہندی، ساج (ساگوان کی لکڑی) ہندی تلواراور یبال کے کپڑے عرب میں عام طور سے استعال کئے جاتے ہتے، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ بھی استعال فرمائے ہتے۔

مشک، کا فوراورقسط بندی کے استعال کا ذکر سن وصحاح کی متعددا حاویث میں موجود ہے۔امام بخاری نے 'الا دب المفرد' میں روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا، کے جمرے کا دروازہ شائی رخ کا تھا جس میں ساگوان کا صرف ایک کواڑھا اللہ بلا فرری نے انساب الاشراف میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرت کے بعد حضرت ابوابوب انصاری کے مکان میں جس چار پائی پر آ دام فرماتے تھے،اے حضرت اسعد بن زرارہ نے فدمت نبوی میں چین کیا تھا،ادراس کے بائے ساگوان کی حضرت الوابوب کے مکان سے نتقل ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اس پر آ رام فرماتے تھے،حضرت الوابوب کے مکان سے نتقل ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اس پر آ رام فرماتے تھے،حضرت الوابوب کے مکان سے نتقل ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اس پر آ رام میں کھا ہے کہ بیرچار پائی ساگوان کی کلائی سے بی اور جھال سے بی بولی تھی ،اور بعد میں حضرت عاکشہ کے پاس میں بھران کی میراث فروخت کی تئی ،اور حضرت معاویہ کے ایک آ دمی نے اسے جار ہزاد درہم میں خرید کرمسلمانوں کے لئے وقف کردیا اور اس پر مردے قبرستان لے جائے جاتے تھے سالے سائی کیا میا گوان بندوستان کی خاص محارتی کلائی ہے جو تد یم زمانے سے عرب میں استعال ہوتی تھی ۔ ساگوان بندوستان کی خاص محارتی کلائی ہے جو تد یم زمانے سے عرب میں استعال ہوتی تھی ۔ ساگوان بندوستان کی خاص محارتی کلائی ہے جو تد یم زمانے سے عرب میں استعال ہوتی تھی۔

ابن سعدنے طبقات اور بلاؤری نے انساب الاشراف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ اسلم کو بنوقینقاع کے اسلح سے تین کلواریں ملی تھیں جن میں سے ایک بندوستان کے شرکلہ کی (سیف قلعی) دوسری بتاراور تیسر ک ختف نامی تھی تاکھ۔

ار منتدرک جهم ۲۵۰۰

٨-اصابرج عم ٢٦٦- ٩- عابي البندص ١٥٥ـ

عرب سیاح ابو واف مسعر بن مہلهل نے جنوبی ہند کے شہر کلہ کے بارے میں تکھا ہے کہ اس شہر میں ایک بہت بڑا تلعہ ہے جس میں رصاص قلعی ( کلمی رانگا ) کی کان ہے اور اس قلعہ میں سیوف قلعیہ بنائی جاتی میں جو بہترین ہندی تلوار ہوتی ہیں <sup>12</sup>۔

مرب میں بند استان کی کوارین فاعی شہرت رکھتی تھی ،اور بہادران عرب ان کو بڑے فخر و ذوق کے ساتھ استعال کرتے تھے اور ان کو مبند ، بندی ، بندوانی ،سیف بندی کے فناف ناموں سے یاد کرتے تھے ،ان کا استعال عہدرسالت میں عام تھا ،اوران کی چمک دمک اور جو ہریت یوں مسلم تھی کہ اس کی تشبیہ اور مثال و ک جاتی تھی۔ چنا نچ حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کونور کے ساتھ مہند سے تشبیہ دے کر ہندی کموار کا مرتبہ کہیں سے کہیں بینچا ویا ہے اور بندوستان کی پیٹانی کونخ و نا ذکی چمک دمک بخش دی ہے ،اپنے مشہور نعتیہ قصیدہ ''بانت سعاد' میں فرماتے ہیں۔

> ان الرسول لنورٌ يستضاء به مهندٌ من سيوف الله مسلول

# غزوهٔ مندکی پیشین گوئی اور بشارت

بندادراہل بندی بوی سعادت مندی اور فوش بختی ہے کے رسول الله علی الله علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہاں پر فردہ اور جہاد کی پیشین کوئی فرما کراس میں شریک ہونے والی جماعت کونار جہنم سے آزادی کی فوش فبری دی ہے، چنا نچرام منائی نے سنن میں 'باب فروۃ البند' کے ماتحت اور امام طبرانی نے جم میں 'سند جید' کے ساتھ مصرت تو بان مولی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کی

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتى احرزهما الله من النار، عصابة تغزوالهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام رمول الدميل الله عليه والسلام تعالى في الله عليه والم في فرمايا ب كرميري امت كرواروبول والله تعالى في نارجهم سي مخوظ ركاب بها والروه جو بندوستان ميل جهاد كريري اوروبراه والروه جو مفرت ميل جهاد كريري المت كاردوبراه والروه جو مفرت ميل حماتها والدوبراه والروه جو مفرت ميل كريري المات كاردوبراه والروه جو مفرت ميل حماتها والدوبراه والروه جو مفرت المعالم المناه المروه جو مفرت المناه المروه جو مفرت المناه المروه جو مفرت المناه ا

الدالادب المفروص الاران بالاثراف ج ا ١٥٥ ١٣ كتاب المعارف ص ١٥٠

حسرات معابداس بشارت نبوی کی وجہ ہے ہندوستان کے جباد میں شریک ہونے کی حسین تمنا رکھتے شجے اوراس میں اپناسب کچی قربان کرنے کو تیار سجے ، چنانچے حسرت ابو ہریرہ دُرضی اللہ عنہ بھی اس رادیس جان و مال قربان کرنے کی تمنا کرتے ہتے۔ سمن نسانی اور مسندا مام احمد میں ہے۔ عین ابی ھویوہ رضی اللّه عنہ انہ قال: وعدنا رسول اللّه صلی

عن ابي هريره رضى الله عنه انه قال: وعدنا رسول الله صلى الله على ا

حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ رسول الشعملی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہند وستان میں غزوہ کا وعدہ فریایا ہے اگر میں اس میں شریک ہوا تو اس میں اپنا جان و مال خرچ کردوں گا، اگر مارا گیا تو بہترین شبید ہوں گا، اور اگر زندہ واپس ہوا تو جہم سے آزادابو ہریرہ رہوں گا۔

امام ابن عسا کراور امام ابن کثیر نے بھی عزوہ ہند کی قدیث کی روایت کی ہے، چنانچہ البدایہ والنہا پیش ہے۔

> قـد ورد فـي غـزوه الهـنـد حـديث رواه الحافظ ابن عساكر وغيره <sup>كل</sup>

> غز و ۂ ہند میں حدیث وار دہوئی ہے جسے حافظ این عسا کر وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

غلام على آزاد نے ندکورہ بالا دونوں روایتوں کو مزید تفصیل نے ساتھ ہے: المرجان میں درج کیا ^1

یہ پیشین گوئی اور بشارت بہلی بارعہد فاروتی میں عثان ،حکم اور مغیرہ ، نوابی العاصی تقفی رضی اللہ عنہم کی زیر قیاوت وامارت یوں فاہراور پوری ہوئی کہ یبال تین فر دات ہوئے جیسا کہ علوم ہوگا۔

#### ہندی مسلمان

جیسا کہ معلوم ہوا، ہندوستان ان خوش نصیب ملکوں میں سے ہے جن کے باشندوں نے عہد سمار طبقات این سعد جائش ۲۸۷ وج ۲۴ میں ۱۳۹ نساب الاشراف ج امن ۵۲۲ رسالت ہی میں اسلام ہے اپنی گہری محبت و مقیدت کا مظاہرہ کیا ، اور ان میں ہے بعض نے کسی نہ کسی کے سے سے طریقے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کیا ، گرکتابوں میں واضح طور ہے کسی ہندی باشند ہے کا عبد رسالت میں اسلام قبول کرنانہیں پایا جاتا ہے ورنہ کم از کم بلال حبثی ، صبیب روئی اور سلمان فارئ کی طرح فلال ہندی کا نام بھی ہندوستان کی اسلائی تاریخ کا سرنامہ ہوتا۔ البتہ چند ہندی معنرات کے بارے میں غالب گمان ہے کہ وہ عبد رسالت میں مشرف باسلام ہوئے ہیں ، اور وہ یہ مسرات کے بارے میں غالب گمان ہے کہ وہ عبد رسالت میں مشرف باسلام ہوئے ہیں ، اور وہ یہ ہیں۔

### حضرت بيرزطن مهندي يمني

حضرت بیرزطن ہندی میمی کا تذکرہ حافظ ابن حجرؒ نے ''مدرکین' میں کیا ہے لینی انہوں نے جا بلیت کے زمانے کے بعد اسلام کا زمانہ بھی پایا اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب میں وہ موجود تھے۔ان کا حال اصابہ میں یوں درج ہے۔

بیسر ذطن الهندی، شیخ کان فی زمن اکاسرة له خبر مشهود فی حشیشة القنب، و انه اول من اظهرها بتلک البلاد، و اشتهر امرها عنه فی الیمن ثم ادرک الاسلام فاسلم ول بیرزطن بنری شابان ایران کے زمانے میں یمن میں ایک بزرگ تے، بینگ سے خلاج ومعالجا وراس کے استعال کے بارے میں ان کا واقع مشہور ہے، اپنے علاقوں میں سب سے پہلے انہوں نے بی بینگ کا رواج عام کیا اوران بی سے یمن میں اس کی شہرت ہوئی، پھراس بزرگ نے اسلام کا زمانہ یا یا اور اسلام قبول کیا۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یمن پر کسری کی حکومت کے زمانے میں ایرانی ابناء واساورہ کے ساتھ سے ہندی بزرگ بھی یمن میں مستقل سکونت رکھتے تھے اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہندی علاج و محالجہ کا کاروبار کرتے تھے، اس سلسلے میں حشیشۃ القنب یعنی بھنگ کے علاج واستعمال کو انہوں نے عام کیا اور کھھے میں جب یمن کے کسرائی حاکم باذان اور ان کے ایرانی رفقاء واساورہ اسلام لائے تو حضرت بیرز طن ہندی بھی مسلمان ہوئے۔

<u>۱۵ مجم البلدان ج۵ ۵ س۵ ۳۱ بنے کے برتنوں پڑاعی کرنے کا محاصورہ غالبًا اس رصاص ق</u>لعی سے ماخوذ ہے۔

### حضرت بإذان ملك الهند

حافظ ذہبی نے'' تجریداساءالصحابہ'' میں علی التر تبیب باذ ان الفاری ، باذ ان ملک الہند ، اور باذ ان ملک الیمن کا تذکر ہ کیا ہے ، درمیانی باذ ان کے حال میں تکھا ہے۔

> باذان ملك الهند، ذكرابن مفرز قال: لما قتل كسرى بعث باذان باسلامه واسلام من معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاه ابن هشام <sup>ك</sup>

ابن مفرز نے بیان کیا ہے کہ کبری یا دشاہ کے قل ہونے کے بعد باذان ملک الہندنے اپنے اوراپ ساتھیوں کے مسلمان ہونے کی خبررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیج دی۔

شاہ ایران کسریٰ نے اپنے حاکم بمن باذان کولکھا کہ عرب میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم اسے تل کردو، اور باذان کا آ دمی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پیشین کوئی فرمائی کہ فلاں تاریخ کو کسریٰ قل کردیا جائے گا، چنا کچ ایسا ہی ہوا، اور باذان اوران کے تمام ساتھی اس مجز ہے کود کھے کرمسلمان ہو گئے اوراس کی اطلاع بھی بارگاہ نبوت میں کرادی، فتح الباری میں حافظ ابن جرنے کسری کے آل کی تاریخ شب دوشنہ دس جمادی الاخریٰ کے جیکھی ہے اوراس کے بعد باذان مسلمان ہوئے ، ابن حجرنے اصابہ میں لکھنا ہے کہ ذہبی کے اس قول میں '' ملک البند'' کے بعد باذان مسلمان ہوئے ، ابن حجرنے اصابہ میں لکھنا ہے کہ ذہبی کے اس قول میں '' ملک البند'' کے بعد باذان مسلمان ہوئے ہائیں۔

حضرت باذان رضی اللہ عنہ شاہ ایران کسریٰ کی طرف سے یمن کے حاکم تھے، ان کے ساتھ شہرواروں کی ایک بمعیت بھی تھی، جس میں ایران اور ہندی شہرواراور نوجی امراء شامل تھے ان کو اساورہ کہتے تھے، باذان ملک البند، باذان ملک الیمن، اور باذان الفاری تینوں ایک ہی شخصیت کے اساء وصفات معلوم ہوتے ہیں، باذان ایران کے رہنے والے تھے اور یمن کے حاکم تھے اس لئے ان کا فاری اور ملک الیمن ہونا فلاہر ہے، باتی رہا ملک البند ہونا تو یہ یوں ممکن ہے کہ باذان اگر چاریان میں مرہم تھے اور یمن کے دونسانی ہندوستان سے تعلق رکھتے مرہم سے یمن کی عکومت پر مقرر کئے گئے گر ہوسکتا ہے کہ وہ نسانی ہندوستان سے تعلق رکھتے رہے ہوں اور جس طرح ایران کے اساورہ میں ہندوستان کے بہت سے شہرواراور حکمران شامل تھے، مرہم سے ہوں اور جس طرح ایران کے اساورہ میں ہندوستان کے بہت سے شہرواراور حکمران شامل تھے، اسامن نسانی باب غردۃ البند۔ کا البدایہ والنہایہ ج ص ۱۵۔ ۱۸۔ سے 'الرجان ص ۱۱۔

حضرت باذ ان بھی ان میں شامل رہے ہوں ءاور اس مناسبت سے ان کوملک الہزر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خاندان ہندوستان میں حکمر ان تقا۔

اگر حضرت باذان کا ہندی ہونامتعین ہوجائے تو وہ بھی حضرت بیرزطن ہندی کی طرح مدرک ہوں گے، یعنی بید کہ انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کی حیات طیبہ میں دولت اسلام سے حصہ پایا۔

### بعض منكرر وايات

اسلامی ہندگی ابتدائی تاریخ کے سلیلے میں کی منکر روایات اور غلط دعاوی پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں کوئی علمی ثبوت نہیں ہے بلکہ علاء نے ان کے بےاصل ہونے کی تصریح کی ہے، عہد رسالت سے متعلق اس قسم کی کئی ہاتیں کم آبوں میں موجود ہیں، ہم ان کو یہاں درج کرتے ہیں تا کہ ان کاضعف و نکارت معلوم ہوجائے۔

# حضرت آ دم کے ہندوستان میں اترنے کی روایت

ان آدم هبط بالهند، ومعه السندان، والمطرقة والكبتان

واهبطت حواء بجدة.

حضرت آ دم ہند دستان میں اتارے گئے ، ان کے ساتھ گھن ، ہتھوڑ ااور دو جمئے بھی تھے ، اور حواجدہ میں اتاری گئیں۔

ہافظ این ججر نے لسان المیز ان میں لکھا ہے کہ ابراہیم بن سالم کے پاس مشکرا حادیث ہیں اور کن جملہ ان کے مذکورہ بالا حدیث کوان میں شار کیا ہے۔ اللہ

۔ ان ہی منکرات میں وہ باتیں بھی ہیں جنہیں عام طور ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب آ دم

١٩\_اصابيحاص ١٤٨ ٢٠ جريدا العاء الصحابيح اص ٢٥٥ -

علیہ السّلام جنت ہے ہندوستان میں اتارے گئے تو ان کے جسم پُر جنت کے بتوں کالباس تھا، بعد میں وہ ہے خشک ہوکر ادھر ادھر از سے اور زمین پر گرے جس کی وجہ ہے ہندوستان کے درخت خوشبودار ہوگئے، مثلًا عود ، صندل ، مثلک ، عنبر ، کافور وغیرہ میں ان ہی بتوں کی وجہ سے خوشبو آئی ، علامہ محمد طاہر محمد طاہر محمد طاہر کے راتی ہوئے اللہ عند کر ق الموضوعات میں نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کا رادی امام سفیان توری کا بھانچہ سیف کذا ہے ۔ اور پہر مشکر ہے کہ اس

### تاڑی کے متعلق روایت

لسان الممیز ان ہی میں الی بن بمرو بن معد کیرب کے ذکر میں ہے کہ ان کی ایک دوایت میں ہے کرا یک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ ٹے فر مایا:

حب يحمل من الهيد، يقال له الدارى، من شروب منه لم تقبل

له صلوة اربعين سنة فان تاب تاب الله عليه

ایک پھل ہندوستان سے لایا جاتا ہے جس کے درخت کے پائی کوتازی

کہتے ہیں جو محض اس کو بے گااس کی جالیس سال کی نماز قبول نہیں ہوگی اور

توبركر عال توالله تعالى اس كى توبة قبول كركاً-

خطیب نے کہا ہے کہ اس کی سند کے تمام رجال سوائے ابن عدی کے غیر معروف ہیں ،اس میں داری کے خیر معروف ہیں ،اس میں داری کے بچائے داری مشہور ہے اور تاثری ، کا معرب دازی ہے ۔ کامعرب دازی ہے ۔ رماں میں میں ہے ۔

اہل ہندہے ہوشیاررہے کی روایت

علامہ محمد طاہر بن علی حجراتی نے تذکرہۃ الموضوعات میں ہندوستان سے متعلق ایک موضوع صدیث کا تذکرہ کیا ہے جس میں کنزاب وجمول راوی نے اس قول کی نسبت رسول الله صلی الله علیہ . وسلم کی طرف کی ہے۔

اتفوا اليهود والهنود ، ولو بسبعين بطناً يهوداور بنود سرنسل تك يج ربو

مرعلام حسین بن محد صغانی لا بورگ نے اس کوموضوع بتایا ہے۔ اس کے

الا السان الميز أن تح اص ١٢- ٢٢ - تذكرة الموضوعات ص ٢١ و١٦٢ - ٢٣ السان الميز إن ج اص ١٣٠٥ -

ہندوستان کے بارے میں اسی شم کی بعض اور روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ مگر روایت کے اصول کی روے ان کی کوئی اصل نہیں ہے، سبحۃ المرجان فی اسلم کی طرف کی گئی ہے۔ سبحۃ المرجان فی اسلم کی از اُرٹ نے اس سلسلے کے تمام غش دشمین کوجمع کر دیاہے۔

# عرب وہند کے درمیان آ مدور فت کی روایات

عبدرسالت میں کئی مخص کے ہندوستان سے عرب جانے یا عرب سے ہندوستان آنے کی شیخے و مستندروایت ہیں ملتی ہے، اور جوروایت ملتی ہیں ان میں اکثر روایت اور درایت کے اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے ساقط الاعتبار ہیں اور علائے اسلام نے ان کا انگار کیا ہے، ہندوستان اس سلسلے میں بول معذور قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس ملک کے باشند سے تاریخ کے قدیم دور سے مقامی افسانوی روایات کے علاوہ نہ بچھ جانے شخصاور نہ جاننا چاہتے تھے، اس لئے اس قدیم ترین ملک کی مستند تاریخ مرتب نہ ہوگی اور مسلمانوں کی آ مدسے پہلے کی تاریخ راجوں مہارا جوں کی کہانیوں اور واستانوں کی دیو مالائی روایات کے سوا پھی ہیں ہے۔

البت مسلمان اس بارے میں ذمہ دار ہیں، جنہوں نے تاریخ ورجال نویی میں دنیا کی تمام اگلی

چھلی قوموں کو چھے چھوڑ دیا ہے، اگر عہد رسالت میں عرب دہند کے درمیان آ مدور فت کی مستند

روایات ملتیں تو مسلمان مورخ اور تذکر ہ نویس ان کواپنی کتابوں میں جگہ دیے اس سلسلے میں ان کواپنی

ذمہ داری کا اس قدراحساس رہا کہ غیر مستند واقعات کو بھی اپنی کتابوں میں درج کر کے ان کے صحت و

مقم کی توضیح کردی، اور ان ہی کی طرح ہم بھی ایسے واقعات کواسی انداز میں یہاں درج کر کے اپنی

ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اس سلسلے میں یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ یہ واقعات علی اور تاریخی اصول و

قواعد کی روسے پایتے حقیق کو نیس ہینچے ، اور ان کا ثبوت نہیں تا سکا ہے، اس لئے ان کا انکار کیا گیا ہے، گر

ہوسکتا ہے ان میں سے بچے واقعات عالم وجو دمیں آئے ہوں اور نفس الا مرمیں ان کا وقوع ہوا ہو، اس

# ر فاعه بنت عبدصالح حبّیه کی روایت.

اس سلسلے میں رفاعہ جنیہ کا واقعہ اقرب الی الصحة کہا جائے آتا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

۲۳ \_ تذكره الموضوعات ۱۱۳

وسلم سے ہندوستان جانے کا حال بیان کیا ہے، اہام ابوالقاسم حمزہ بن یوسف مہی جرجانی "نے تاریخ جرجان میں ابوعمروعبدالمومن بن احمد عطار جرجانی "کے تذکرے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رفاعہ بنت العبدالصالح نامی ایک جنیہ قوم جنات کی عودتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتی تھیں، ایک مرتبہ وہ بہت دیر کے بعد آئی، آپ نے تاخیر کی وجہ دریافت فرمائی تواس نے عرض کیا۔

مات لنا میت بار ض الهند فذهبت فی تعزیتهم ہماراایک شخص ہندوستان میں مرگیا تھا میں ابل میت کی تعزیت کو گئی تھی اس کے بعداس نے ایک نہایت دلچسپ واقعہ بیان کیا جس سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنے ہے ہے۔

حافظ ابن حجرنے اصابہ میں رفاعہ بنت العبد الصالح کا تذکرہ کر کے معمولی تغیر کے ساتھ امام -سہی کی پوری عبارت نقل کردی ہے اور آخر میں لکھا ہ کہ اس کی سند کے بعض رواۃ غیر معروف ہیں اوز امام ابن جوزی نے اس واقعہ کوموضوعات میں شار کیا ہے۔ ۲۲

جمہور محدثین کے زدیک اگر جنات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت و صحبت پائی ہے تو وہ صحابہ میں شار ہول گے۔ سہی نے اس واقعہ کو بلاکس انکار و تضعیف کے بیان کیا ہے، اور ابن جمر نے اس کی سند کے بعض رجال میں کلام کیا ہے، البت ابن جوزی نے اسے موضوعات میں شار کیا ہے اس کے اس واقعہ کو بالکل ہی ہے اصل نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔

## پانچ صحابہ کے سندھ آنے کی روایت

مجوع الرمائل نام كى تلى كتاب من جمع الجوامع كردو له يدرج بيد روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل كتابه الى اهل السند على يدخمسة نفر من الصحابة فلما جاء وافى السند في قلعة يقال نيرون اسلم بعض اهله ثم رجع من الصحابة اثنان مع الوافد منهم في السند، واظهر اهل السند الاسلام وبينو لاهل السند الاحكام وما توافيه و قبورهم فيه الان

موجودة وجدت

روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پانچ سحاب کے ہاتھوں اہل سندھ کے پاس اپنا نامہ مبارک روانہ فرمایا، جب یہ حضرات سندھ میں بیرون کوٹ (حیدرآ باد سندھ) میں آئے تو وہاں کے بچھ نوگ مسلمان ہوگئے، پھران میں سے دوسحابہ واپس چلے گئے اور اہل سندھ نے کھل کر اسلام تبول کیا اور باتی تین حضرات نے سندھیوں کو تفصیل سے اسلام کے احکام سکھائے اور مہیں انتقال کیا،ان کی قبریں آج تک موجود ہیں اور پائی تبین میں۔

اور کتابوں میں اس قتم کی کوئی روایت نہیں ملی اور نہ کسی دوسرے ذریعے ہے اس کی تقیدیق و تائید ہوتی ہے،اور بظاہر بیروایت بھی بےاصل معلوم ہوتی ہے، پھراس روایت کے الفاظ عربیت کے قواعد کے اعتبار سے نہایت رکیک ہیں۔

### قنوج کے راجہ سر باتک کی روایت

ہندوستان میں دوایسے پراسرار مخص پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کی صدیوں کے بعد صحافی رسول ہونے کا دعویٰ کی سات کی مدیوں کے بعد صحافی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور دوسرار تن ہندی ہے، سربا تک کی روایت سب سے پہلے ابن اثیر نے اسدالغابہ میں نقل کی ہے، پھر ابن حجر نے اصابہ میں اور دہنی نے تجزید اساءالصحابہ میں اسے نقل کیا اور مینوں نے اس کی تکذیب کی ہے، اصل روایت اسحاق بن ابراہیم طوی نے یوں بیان کی سے۔

رايت سرباتك ملك الهند في بلدة تسمى قنوج فقلت له كم اتى عليك من السنين فقال سبعماته و حمس و عشرون سنة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم انقذ اليه حذيقه راسامه و صهيباً يدعونه الى الاسلام فاجاب و اسلم و قبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم

ہندوستان کے راجہ سر ہا تک کو میں نے قنوج میں ذیکھااوراس سے پوچھا کہ

٢٤ ـ اسدالغاية حص، اصابيح عص ١٢١ ـ تجريد اساء الصحابيج اص ٢٠٠ ـ

تمہاری عمراس وقت کتنی ہے،اس نے بنایا کہ سات سوچیس سال کی،اور کہا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس حذیفہ اسامہ اور صہیب کو دعوت اسلام کے لئے بھیجا اور اس نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو بوسہ دیا۔

بلك بعضول نے اس كے عرب ميں جانے اور رسول الشّصلی الشّعليه وسلم سے متعدد بار طاقات كرنے كا بھی تذكرہ كيا ہے، چنانچے عافظ ابن جرنے ابوسعيد مظفر بن اسر حفی طبيب سے نقل كيا ہے۔

سمعت سرباتك الهند يقول رايت محمداً صلى الله عليه
وسلم مرتين بمكة و بالمدينة مرة و كان من احسن الناس
وجهاً ربعة من الرجال ...

میں نے سرباتک ہندی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو دومرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں دیکھا ہے آپ تہایت حسین و تکیل اور خوش قامت انسان تھے۔

ان بی ذرائع خرسے معلوم ہوتا ہے کہ مربا تک کا انقال ۱۳۳۳ ہے ہیں ہوا ،اس وقت اس کی عمر
آ میں جورا نو سے سال کی تھی ، ابن اٹیر نے اس کا واقعہ درج کر کے لکھا ہے کہ ہم نے الترام کیا ہے کہ
صحابہ کے سلسلے میں جو پچھ کہا گیا ہے ہم سب کونٹل کریں گے ،اگر بیہ بات نہ ہوتی تو ہم اس سم کی با تیں
ا بی کتاب میں درج نہ کرتے ،ان کا ترک ان کے اثبات سے بہتر ہے ،اور ابن حجر نے اس کا ذکر ان
لوگوں میں کیا جن کونلطی سے صحابہ میں شار کیا گیا ہے ،اور ذہبی نے اسے کذب واضح قرار دیا ہے ، راجہ
مربا تک کے دعویٰ صحابیت کے بطلان کی سب سے بڑی اور واضح دلیل بیہ ہے کہ والیے کے بعد دنیا میں
کوئی صحابی رسول باتی نہیں رہ گیا تھا ، آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واٹلد رضی اللہ عنہ ہیں جن کا
حوال والیے میں مکہ مرمہ میں ہوا ، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل سے کوئی شخص دنیا میں باتی نہیں رہے گا ، پھر
چوشی صدی میں ہندوستان میں صحابیت کا دعویٰ کیسے سے ہوسکتا ہے؟ در حقیقت یہ ایک شیل تھا
جوشی صدی میں ہندوستان میں صحابیت کا دعویٰ کیسے سے ہوسکتا ہے؟ در حقیقت یہ ایک شیل تھا
جوشی صدی میں ہندوستان میں صحابیت کا دعویٰ کیسے سے ہوسکتا ہے؟ در حقیقت یہ ایک شیل تھا

جذبات ہےکھلاتھا۔

بات یہ ہوئی کہ سست ہے میں قنون (بنجاب) کی قدیم ہندوسلطنت ملتان کی عرب سای حکومت سے جنگ ومقابلہ کے بعداس کے ماتحت آگئی اور اس بنی صورت حال میں پرانی نا گواری ختم کرنے کے لئے قنوج کے راجہ نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور راجوں مباراجوں کے بارے میں ہندوستان کے بائے قنوج کے راجہ نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور راجوں مباراجوں کے بارے میں ہندوستان کے باشندوں کا قدیم ذبن اس سم کی باتوں کو مانے پر تیار ہوگیا۔ بہت ممکن ہے کہ قنوج کا راجہ سرباتک، دعویٰ صحابیت و درازی عمر کے بارے میں جھوٹا ہونے کے باوجود مسلمان ہوگیا ہو، اور مالا بار کے راجہ سامری اور الور کے راجہ کی طرح اس نے بھی ابنا اسلام مسلمانوں سے ظاہر کر کے اپنے عوام سے چھپایا ہو، اس کی تفصیل ہماری کتاب 'میں موجود ہے۔

### بایارتن مندی کی روایت

اس سلسلے کی دوسری شخصیت بابارتن ہندی کی اور بھی پراسرار ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھسوسال کے بعد صحابیت کا دعوی کیا تھا، وہ بھی پنجاب کے شہر بھٹنڈہ کار ہنے والا تھا، ابن حجر نے رتن ہندی کا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے جنہیں غلطی ہے بعضوں نے صحافی مانا اور لکھا ہے کہ رتن ہندی ایک معمر آ دمی تھا جس کا معاملہ اس کے قول کے مطابق مدت مدید تک پوشیدہ رہا اور اس نے چھٹی صدی میں دعوی صحابیت کیا۔ علما ہے متقد مین کی کس کتاب میں رتن ہندی کا ذکر نہیں ہے۔ کیا

ذہبی نے تجربیدا ساءوالصحابہ میں لکھاہے کہ رتن ہندی ایک معمر محض تھا جس نے چھٹی صدی میں بلاد مشرق میں طاہر ہوکر دعوی صحابیت کیا . اور جابلوں نے اس سے روایت کی ، بظاہر اس کا کوئی وجود نہیں ہےاور بعض افتر اپر دازوں نے اس کا نام گڑھ لیاہے۔ ۲۹

نیز ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس کا شدت سے انکار کر کے دجال بلاریب بتایا ہے ، علامہ رضی الدین جسن بن محد صفائی لا ہوری متو فی محاص ہوں ہتدی کے معاصراور ہم وطن تھے ، انہوں نے بھی اپنی کتاب موضوعات میں اس کا انکار کیا ہے ، اس کے باوجود شخ صلاح الدین صفری اور شخ مجدالدین شیر زی مصنف قاموں نے عقلی طور سے رتن ہندی کے وجود کوتشکیم کیا ہے ، اس طرح ہندوستان کے بعض صوفیا ء نے اس کوتشکیم کر کے اس کی روایات کے مجموعہ دینیات کورواج دیا ہے ، اور ہمارے دور میں بعض کھے پڑے لوک ہندوستان کے منا قب وفضائل کے سلسلے میں رتن ہندی اور اس ہمارے دور میں بعض کھے پڑے لوک ہندوستان کے منا قب وفضائل کے سلسلے میں رتن ہندی اور اس

کی صحابیت کے بارے میں زور قلم صرف کررہے ہیں، گرواقعہ یہ ہے کہ رتن بندی نام کے ایک شخص کے ہونے کے باوجوداس کا دعوی صحابیت کے سراسر باطل بے بنیاد ہے اس کے بارے میں ابن حجرنے اصحابہ میں سات صفحات میں تفصیلات درج کی ہیں۔

## حضرت تميم داريٌّ کی روايت

شالی ہند کے علاقے بنجاب کے دو تخصوں کے بارے میں دعوی صحابیت کے مقابلے میں جنوبی ہند کے علاقے مالا بار کے بارے میں بھی ای تئم کی روایات پائی جاتی ہیں اور یہاں بھی عہد رسالت سے غذہی ودین تعلقات جوڑنے کی کوشش کی گئے ہے،اس سلسلے میں حضرت تمیم داری اور داجہ سامری کی داستانیں راجہ سربا تک اور رتن ہندی ہے بڑی حد تک میل کھاتی ہیں۔

حضرت تمیم داری رضی الله عنه کے متعلق چلتی ہوئی روایت ہے کہ وہ جنوبی ہند ہیں تبلیخ اسلام کیلئے تشریف لائے اور یہیں انتقال فر مایا اور نواحی مدراس میں ان کی قبر موجود ہے، حالا نکہ اس کا ذکرا نگار کے انداز ہیں بھی کمی کماب میں نہیں ملا اور نہ بی حضرت تمیم دار گائے ملک عرب سے باہر جانے کی کوئی صرت کے انداز ہیں بھی کمی کماب میں نہیں ملا اور نہ بی حوایت موجود ہے کہ حضرت تمیم دار کائم اور جذام تے میں افراد کوا کیک جھوٹی میں تشق میں لے کر بحروم کے سفر میں گئے اور ایک جزیرہ میں د جال کود یکھا، حضرت تمیم داری کا چھوٹی میں تشق میں لے کر بحروم کے سفر میں گئے اور ایک جزیرہ میں د جال کود یکھا، حضرت تمیم داری کا چھوٹی میں مستقل سکونت اختیار کر لی مطابق ان کو ملک شام میں جا میردی گئی جہاں انہوں نے عیون نامی بہتی میں ہوا تھا، بعد میں مینون ان کو ملک شام بیت المقدس کے قریب تھا، ان کا بحروم کا سفرز ماندر سالت میں ہوا تھا، بعد میں مینون ان کا مستقل مقروم سفر تھا۔

### راجه ملیبارسامری کی روایت

جنوبی ہند میں اسلط کی دوسری روایت راجہ ملیار سامری کے معجز ہشق القرکو دکھے کرمسلمان ہونے اور رسول الله سلم الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی ہے، علامہ زین الدین معبری ملیاری نے تحفۃ المجاہدین میں راجہ سامری کے مسلمان ہونے کا دلچسپ واقعہ تفصیل ہے درج کیا ہے، ملیاری نے ساموں نے ساموں کھی ،اس کے بعدای ماخذ سے تاریخ فرشتہ وغیرہ میں علاقہ مالا بار کے سیکتاب انہوں نے ساموں نے ساموں کھی ،اس کے بعدای ماخذ سے تاریخ فرشتہ وغیرہ میں علاقہ مالا بار کے

اسلام کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے اور یہ بجیب بات ہے کہ علامہ معری نے راجہ سامری کے بارے میں جس قدیم خیال کارد کیا ہے اس کواب تک تمایاں طور پر بیان کیا جار ہا ہے، وہ لکھتے ہیں۔

سامری کے بارے میں ان با توں کے بےاصل ہونے کے باوجود، دوسری صدی میں اس کے مسلمان ہونے سے باوجود، دوسری صدی میں اس کے مسلمان ہونے سے مالا بار، کوچین، اور کیرالا وغیرہ میں اشاعت اسلام میں بزئ مدد ملی اور راجہ سامری گی شخصیت جنوبی ہند میں اسلام کے بارے میں بہت پرکشش ہے اس وقت بمبری ہے متصل سندان میں آل مایا خذکی محکومت کا دور شباب تھا، اگر راجہ سامری دوران سفر میں انتقال نہ کئے ہوتا تو جنو لی ہند میں اسلام کو بڑا فردغ حاصل ہوتا۔

#### خلافت زاشده اور ہندوستان

خلافت راشدہ کی کل مدت (رئع الاول الج سے رمضان میں جاتک ) تمیں سال ہے، جس کے

٣٠ يخفة الجامرين س

آخری ہیں سالوں میں ہندوستان ہے اس کا تعلق رہا ہے، عام روآیت کی روت ہوتا ہے میں کران فتح ہوا گربعض روایات میں ہندوستان ہے اس کا تعلق رہا ہے، عام روآیت کی روت ہوتا ہوئی کران پر بھی ہوا گربعض روایات میں ہے کہ الاجھ میں فارس پر متعدد مہمات روانہ کی گئیں اور اس سال کران پر بھی اور ہندوستان سے تعلقات کی ابتداء ہوئی، اس لئے تقریباً ہیں سال تک سید ملک خلافت راشدہ کا جزبن کر رہا، اور اس کے مغربی شالی علاقوں میں اسلام اور مسلمانوں کی آئد ور دنت اور بود و باش کا سلسلہ جاری ہوا۔ ویسے تو ہندوستان سے مسلمانوں کا با قاعدہ رشتہ خلافت فاروتی میں قائم ہوکر حضرت علی کی شہادت ہوا۔ ویسے تو ہندوستان سے مسلمانوں کا با قاعدہ رشتہ خلافت فاروتی میں قائم ہوکر حضرت علی کی شہادت ہوا۔ ویسے تو ہندوستان سے تعلقات کی تفسیلات آگ آر بی ہیں، اس سے پہلے ہر خلیفہ کے دور کا سرسری جائز و مناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### حضرت ابوبكرصد لق رضى اللهءنه

حضرت الو کرصدیق رضی اللہ عندریج الاول البھی شی خلیفہ ہوئے اور جمادی الاخری سالھ میں فوت ہوئے ، آپ کی برت خلافت دو سال بین ماہ اور تو دن ہے، عبد صدیقی کی ابتداء فتندار تداد کی شدید بحرانی حالت میں ہوئی ، جس میں بہت ہے عرب خصوصاً مشرقی سواحل اور صحراؤں کے قبائل اسلام ہے مخرف ہو گئے تھے اور حضرت ابو بکر نے نہایت جرات اور بہادری ہے کام لیتے ہوئے مرتدوں پر فوج کشی کرائی اور اس فتہ ظلیم کا کلیۂ استصال فرمایا، خلافت صدیقی کا بیشتر زمانہ قال مرتدین میں صرف ہوا۔ اور ہندوستان و فارس کی طرف توجہ کی فرصت نہیں لی ، البتہ ان مما لک میں مرتدین میں صرف ہوا۔ اور ہندوستان و فارس کی طرف توجہ کی فرصت نہیں لی ، البتہ ان مما لک میں غزوات وفق حات کی سلسلہ جنبانی کی ابتداء یوں ہوئی کہ ابتدائے خلافت ہی میں ہندوستان کے جائ اور سیا بجہ نے مشرقی عرب کے ارتد اور انجراف میں مرتدوں کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا اور سیا بجہ بھا گئے کرا ہے ملک ہوئی تو بہ خات اسلام سے بھی اس کی مرح اپنے ملک ہوئی تو بہ خات اسلام سے نوش گوارو استوار تعلقات میں ایک گونہ کی بیدا کردی ، اور مسلمان فطری طور سے ہندوستان کے بارے میں اسلام نور سے انداز سے سوچے گئے ، اس ناگوار واقعہ کا اور اس سے بیدا ہونے والے نتیجہ کا تعلق براہ راست و دوسرے انداز سے سوچے گئے ، اس ناگوار واقعہ کا اور اس سے بیدا ہونے والے نتیجہ کا تعلق براہ راست والی ہندے تھا۔

دوسری اہم بات جوعہد صدیق کے آخر میں ہوئی یہ کہ اور میں فارس کی حکومت ہے کہ لینے کا حوصلہ پیدا ہونا شروع ہوا اور جولوگ اس حکومت کے خلاف ہزار دن سال سے پیچینیں کر سکتے تھا اس دور میں وہ اس کے خلاف معمولی جمعیت کے ساتھ اقد ام کرنے گئے ، اور خلافت کی سطے سے دور میں وہ اس کے خلاف معمولی جمعیت کے ساتھ اقد ام کرنے گئے ، اور خلافت کی سطے سے دور کر رضا کا راف اور فدائیا نہ طور پر شائی عرب سے مصل ایرانی سر صدول پر حضرت تی ہی اور حضر آئی بن حارث شیبائی تر ہ کی سمت سے اور حضرت سوید بن قطبہ مجلی آئی کی طرف سے اپنی جماعت کے ساتھ حملہ آور ہوتے اور ایرانیوں سے جھیڑ چھاڑ کر کے عرب کے صحراؤں اور ریگیتا توں میں چلے آتے تھے، بعد میں حضرت ابو بکر سے جھیڑ چھاڑ کر کے عرب کے صحراؤں اور ریگیتا توں میں چلے آتے تھے، بعد میں حضرت کو خالد بن ولیڈ کی ہاتھتی میں ایران کے جہاد پر روانہ کر دیا۔ ابو بکر سے نہی بن حارث نے حضرت عرب کو کھا کہ ایران کے اندرونی حالات کی خبر دی اور حملہ حضرت ابو بکر گئی بن حارث نے حضرت عرب کا اور میں قادمید فتح ہوا، بالفاظ دیگر عربوں پر ''ب مملک کرنے کی خواہش خاہر کی ، جس کے تیجے میں لااچ میں قادمید فتح ہوا، بالفاظ دیگر عربوں پر ''ب مملک افران اور میں مرت کے جو بیارا کو اپنے نا ور وہ اس طرح عہد فارونی میں ہندوستان کی فتو حات کے اندرونی میں ہندوستان کی فتو حات کے اندرائی اسباب عہد صدیق ہی ہی سے پیدا ہور سے تھے۔ ایک طرف بخاراکو اپنے نرین تھرف لائے ، اس طرح عہد فارونی میں ہندوستان کی فتو حات کے اندرائی اسباب عہد صدیق ہی سے پیدا ہور سے تھے۔

#### حفرت عمر بن خطاب رضي اللّهءنه

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه جمادی الاخری ساج میں خلیفہ ہوئے اور ذوالحبرس میں شہید کئے گئے ؟ آپ کی مدت خلافت دس سال ، چھ ماہ اور پانچ دن ہے۔

خلافت فاروقی میں ہندوستان ہے اسلام اور مسلمانوں کے گونا گوں تعلقات و روابط قائم ہوئے۔ عرب کے ہندوستانی جائ اور سا بحد برضا ور غبت مسلمان ہوکر اسلامی فوج میں عطایا وطائف کے مجدد شرف کے ہندوستانی جائے اور انہوں نے مجم کی فق حات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سرندیب کا خربی وفلہ مدینہ منورہ پہنچا اور آپ ہے ملاقات کر کے اسلامی عقائد و اعمال کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کیں، واپسی پر اہل سرندیب کے سامنے حضرت عمر کے سیدھے سادھے حالات و واقعات پیش کے جس سے یہاں کے لوگوں میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق نہایت اجھے اور عقیدت مندانہ خیالات پیدا ہوئے اور کئی صدیوں تک اس کے نیک اثر است کام کرتے رہے۔ سب سے پہلے مندانہ خیالات پیدا ہوئے اور کئی صدیوں تک اس کے نیک اثر است کام کرتے رہے۔ سب سے پہلے

حضرت عرقی نے ہندوستان میں جہاد کے امکانات پرغور فر مایا اور ایک مبصر سے سندھ کے مرکزی شہر قدائیل کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس درمیان میں اسلامی فوجوں نے مطوعات و فدائیانہ طور سے ہندوستان کے تین ساحلی مقامات میں چھیڑر چھاڑ شروع کردی۔ ہماچے میں بھرہ آ باد کر کے اس کو مشرقی ممالک کی فتو حات کا حربی مرکز قرار دیا گیا اور بیباں سے مشرق وشال وجنوب میں فتو حات ہوئیں جن میں صدود ہندوستان کی فتو حات بھی شامل ہیں ، چنا نچہ عہد فاروتی میں اسلامی فوج فارس کے موئیں جن میں صدود ہندوستان کی فتو حات بھی شامل ہیں ، چنا نچہ عہد فاروتی میں اسلامی فوج فارس کے شال میں بح فزر ( بح فزوین ) تک اور جنوب امیں اصفبان خراسان ، کر مان ، بحستان ، کر ان اور سندھ تک بی بخ گئیں ، فارس کے شالی ممالک کو عرب ماوراء النہر کہتے تھے ، اور دونوں کے درمیان حد فاصل تک بی بخ گئیں ، فارس کے شالی میں فی حوں سے دوسومیل کی دوری پر جنوب مغرب میں دریا ہے جبچون سے ملا دریا ہے مرغاب تھا ، جو دریا ہے بچون سے دارا ایو می حکومت تھی ، مگر بعد میں مرغاب تک ہی رہ گئی تھی ، مواقعا، قد یم زمانہ میں شال میں وجنوب اور ترک کے اکھاڑ ہے تھے اور چین و فارس کے درمیان تجارتی راستہ ہونے کی وجہ سے بیعلاقے نہایت فوش حال اور مالدار تھے۔

اس علاقے میں سمرقند و بخارا اور بیکند بہت اہم شہر تھے، اور جنوب مشرق کے بلاد میں کابل، سجتان ، کرمان ، بامیان ، مکران ، قیقان ، قذابیل اور سندھ قدیم ہندوستان میں شار ہوتے تھے ، جن پر شاہان ایران کے مندوب حکومت کرتے تھے ، عہد فاروتی میں جب الاج یا سام جی بندو بی فارس کے ساتھ مرکزی مقامات پر مجاہدین اسلام آئے تو ای سلسلے میں مکران ، بلوچتان اور جستان سے مصل بعض ہندوستانی علاقے بھی فتح ہوئے۔

#### حضرت عثمان بنعفان رضى اللدعنه

حضرت عثان بن عفان رضی الله عندم م ۲۲ مید می خلیف ہوئے اور ذوالحجہ ۳ میں شہید کردیے گئے۔ مدت خلافت بارہ دن کم بارہ سال ہے، عبد عثانی کی ابتداء میں فارس کے اکثر مما لک اور بلاء و امھار میں سرکشی اور بدعبدی کی ہوا چل پڑی اور مشرقی حسے کئی علاقوں نے خروج و بعاوت کی راہ اختیار کی جن میں مکران اور سندھ بھی شامل تھے، حضرت عثان رضی اللہ عند نے از مربو یبال کے حالات معلوم کرنے کیلئے ایک فوجی مصروم محتر کوروانہ فرمایا، جس نے بہت گہری نظر سے ہندوستان کے ہرتم کے مالات کا مطالعہ کرکے دربار خلافت کوان سے آگاہ کیااورای کے مطابق حضرت عثان نے کرمان بخراسان،

جستان اور مران میں بخت تادیبی کارروائی کی اوران ملکوں کی بخاوت کوطانت کے ذریعے ختم کر کے مکران میں مستقل طور سے ایسے امراء وعمال رکھے جنہوں نے حالات کی بحالی کیلئے پوری کوشش کی۔

اس زمانہ میں عربوں نے بلوجتان میں اپن آبادیاں قائم کیں ،مکانات بنائے ، کویں کھودے، کاشت کاری کی اور بہاں سے دربار خلافت کوعشر کی رقم روانہ کی اور یہاں پر با قاعد ہ محکمہ تضا قائم ہوا اور قندائیل میں فوجی طاقت رکھی گئی۔

واقعہ بیہ کے حضرت عثان کے زمانہ میں ہندوستان کے مفتوحہ ملاتے وارالاسلام بن گئے تھے،
اور ان میں اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہوا۔ ای لئے امام زہری نے سندھ کی فتح کوعبد عثانی کی خصوصیات میں بتایا ہے۔ نیز فارس کے شال میں مجاہدین اسلام ماوراء النہر کے شہر سر قند و بخارا تک پہنچ کھے تھے، ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں خلاف راشدہ کا بیدوور ''عہد زریں'' کی حیثیت رکھتا ہے۔ فاص طور سے 19 ہے تک کا زمانہ خلاصہ درخلاصہ ہے۔

### حضرت على بن ابوطالب رضى الله عليه

حفرت علی بن ابوطالب رضی الله عنه ذو والحجه ۱۳۵۸ هیلی خلیفه بوئے اور کارمضان میں ہے میں شہید کردیئے گئے ۔ مدت خلافت تین ماہ کم ۵ سال ہے۔

آپ کی خلافت کا بیشتر زبانہ داخلی فتنول اورخوارج کی شورشوں کے فروکرنے میں گزرا، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نبروان اس دور کے اہم ترین المیات ہیں۔ اس صورتحال سے فارس اور مشرق کے ممالک نے فائدہ اٹھاتے ہوئے شورش و بعاوت بریا کی اور خود بعض عرب ناعاقبت اندیشوں نے ہجتان میں باغیانہ روش اختیار کی، جسے آپ نے پہلی فرصت میں ختم کیا اس کے بعد مکران، قدا بیل، قیقان اور سندھ میں آپ کی مرضی واجازت سے زبروست فقو حات ہوئی اور بہت مکران، قدا بیل، قیقان اور سندھ میں سلمانوں کو حصوصی اقتدار حاصل ہوا اور یہاں کے کئی مقامات مثلاً قیقان وغیرہ پہلی بارخلافت کے زیرتصرف آگئے۔

ہندوستان کے مسلمان جائے ،اور سیا بچہ کو حضرت علی اور ان کے خاندان سے خاص تعلق تھا ، کئ سندھی باندیاں آپ کے خاندان میں تھیں ، جن سے اولا دکا سلسلہ چلا ،اس دور میں فوجی ملازمت کے

علاوہ شہری ملازمت میں بھی پیلوگ کئے گئے۔

خلافتعلوی میں ۲۸ ہے ہے وہم ہے تک کا زمانہ ہند دستان میں اسلامی فتو حات کا بڑا شاندار اور کامیاب دور ہے۔

### حضرت حسن بن على رضى الله عنه

حضرت علی کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہوئے اور رہی الآخریا جمادی الا ولی اسم جے میں بحق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ موگئے، آپ جیے ماہ چند دن تک اس منصب بررہ، اس مدت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ معتملی ہوگئے، آپ جیے ماہ چند دن تک اس منصب بررہ، اس مدت میں حضرت حارث بن مرہ عبدی آئی فوجوں کے ساتھ مکران، قندائیل اور قبقان وغیرہ میں مصروف غزوات وفقو حات رہ کر ان علاقوں میں اسلامی شان وشوکت کا حجنڈ البرارہ ستھے۔اور اس محدوف غزوات وفق حات رہ کر ان علاقوں میں اسلامی شان وشوکت کا حجنڈ البرارہ سے ووچار کے دوسر سے سال میں جدمعاویہ اسلامی فوج کواس ملک میں شدید جانی و مالی نقصان سے دو جار ہونا پڑا۔

#### مشرقى مما لك اور مندوستان

خلافت راشدہ میں غروات وفق حات کے یہ چندرخ نمایاں تھے، مشرقی ممالک کے شال میں مرد کہ اور سرقنر و بخارا تک، اور جنوب میں کران وسندھ تک اور مغربی ممالک میں شال میں روی حدود تک اور جنوب میں افریقہ تک اسلای فقو حات عام تھیں، شال بشرق اور جنوب مشرق کے درمیان دریائے سےون حدفاصل کی حیثیت رکھتا تھا، اس کے شالی ممالک اور علاقہ جات کو ماورا ، النہر کہتے ہیں، جس کے بیشتر علاقے کو ہم ترکستان غربی سے تعبیر کر کئے ہیں۔ یہاں ترک حکمران تھے اور جنوبی ممالک ، اور بلادو امصار میں خراسان ، بحسان ، کرمان ، کرمان اور مبندھ کے علاقے قندا ہیل، قیص (بلوچستان) ، مکران اور مبندھ کے علاقے قندا ہیل، قیقان فہرج اور جبال پایدوغیرہ شامل سے، یباں شاہان فارس کی حکومت تھی ، کابل اور جستان کی شال کر مکران وسندھ کا درمیانی علاقے جو مختلف بلاد وامصار پر ششمل تھا اس زمانہ میں ہندوستان کی شال حدود میں شامل تھا ، اور اس اعتبار ہے ہم اسے قدیم ہندوستان کا علاقہ کہہ سکتے ہیں ، ان جنو بی مشرقی ممالک پرایران کے اکامرہ قدیم زمانے نے ایض و دخیل تھے ، اور جس طرح ہندوستان میں کر ان سے اور ماتحتی میں عرب میں آل غسان و ناذرہ وغیرہ حکومت کرتے تھا تی طرح ہندوستان میں کران سے اور ماتحتی میں عرب میں آل غسان و ناذرہ وغیرہ حکومت کرتے تھا تی طرح ہندوستان میں کران سے اور ماتحتی میں عرب میں آل غسان و ناذرہ وغیرہ حکومت کرتے تھا تی طرح ہندوستان میں کران سے اور ماتحتی میں عرب میں آل خسان و ناذرہ وغیرہ حکومت کرتے تھا تی طرح ہندوستان میں کران سے اور ماتحتی میں عرب میں آل خسان و ناذرہ وغیر و حکومت کرتے تھا تی طرح ہندوستان میں کران سے اور ماتحتی میں و خوب میں آل کے خوب میں کر خوب میں آل کے خوب میں کر خوب میں آل کے خوب میں کر خ

کے کرمرندیپ تک ان کے باخ گزار اور مطبع راج مبارا ہے حکمران تھے، اور مکران شاہ قیقان شاہ، کشیران شاہ بفض شاہ ، ریحان شاہ کے کسرائی القاب سے خوش وخرم ہوکران کی اطاعت کرتے تھے۔ جب مشرقی مما لک میں اسلامی نتو حات کا وقت آیا تو ہجستان و کابل کی فتو حات میں مکران و سندھ وغیرہ بھی شامل ہوگئے، یعنی فارس کا یہ ہندوستانی علاقہ بھی نتج ہوا، ای لئے بعض مورخوں نے اور علائے رجال نے کابل وغیرہ کی فتح کو ہندوستان کی فتح کا نام دیا ہے اور کابلی علاء و مجاہدین کو ہندی کی نسبت دی ہے، جستان و کابل اور سندھ و مکران فتو حات کے سلسلے میں ایک دوسر ہے ہوں ملے کی نسبت دی ہے، جستان و کابل اور سندھ و مکران فتو حات کے سلسلے میں ایک دوسر ہے ہوں ملے ہوئے ہیں کہان میں با قاعدہ تفریق بہت مشکل ہے، خاص طور سے خلافت راشدہ میں ہندوستان کے ان قدیم علاقوں کے ملکی سیاسی ، تمدنی اور حربی امور و معاملات میں جغرافیائی تقسیم آسان نہیں ہے۔ اس کے بیہ فیصلہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ خراسان ، جستان اور کر مان کے امراء و مجاہدین میں سے کون کون مضرات مکران ، قذا بیل اور سندھ کے علاقوں میں آئے ، البتہ جن لوگوں کے نام تاریخوں میں ملتے جس اور ان کے فاتحانہ کارناموں کا تذکرہ بیباں کی مہمات میں موجود ہے ان کا آنا یقی ہے۔

### مشرقی فتوحات کے دومر کز بھر ہ اور کوفیہ

شاہان فارس کے مشرقی علاقوں پرفوج کشی کے لئے ضروری تھا کہ یہ ،ان کے ایسے فوجی اور جنگی مرکزوں پر قبضہ کیا جائے جہاں ہے وہ اپنے مقبوضہ علاقوں پرقابض و دخیل تھے۔ چنانچہ جب خلافت راشدہ میں اس کی باری آئی تو سب ہے پہلے ان ہی فوجی دحر بی مرکزوں پر توجہ دی گئی ایسے مرکزی مقام دو تھے، ایک قدیم ہندوستان کے علاقے میں قندا بیل تھے اور دوسرا اس کے سامنے مراق میں اُبلّہ مقام نوجے، ایک قد یم ہندوستان کے علاقے میں قندا بیل تھے اور دوسرا اس کے سامنے مراق ہیں اُبلّہ تھا، شاہان ایران قندا بیل ہے جستان ،کر مان ،کر ان اور سندھ وغیرہ میں کام لیتے تھے اور یہاں بھاری تعداد میں فوج اور سامان جنگ رکھتے تھے اور اُبلّہ کی فوجی وحر نی اہمیت اس سے کہیں بڑھ کرتھی ، وہاں ہزار وں ایرانی شہوار رہا کرتے تھے اور شاہان ایران اس مرکز ہے ایک طرف عرب میں اور دوسری طرف ہندوستان میں سرندیپ تک بوقت ضرورت طاقت کا استعال کرتے تھے۔

جیدا کہ معلوم ہوا کہ عراق کا ساحلی شہرائیا۔ اکا سرہ کا سب سے بڑا فوجی وحربی مرکز تھا اور ایرانی فوج اور اسلحہ کی بھاری تعداد ہر وقت بہال رہا کرتی تھی ، ساتھ ہی قدیم زمانہ سے ہندوستان سے تعلقات کی وجہ سے بیمقام ارض الہنداور فرج الہندوالسند کے نام سے پکاراجا تا تھا، طبری کا بیان ہے: سے تاریخ طبری جہم ۱۵۰ سے کال ابن اثیرج مم ۱۵۰ وبالابلة حمسمائة من الاساورة يحمونها و كانت مرفا السفن من الصين ومادونها - الله المهين پانچ سوايرانی شهوار با كرئے تصحواس کی تگرانی كرتے تھے،اور بيمقام چين اوراس كے سامنے سے آنے والے جہاز وں كی بندر گاہ تھا۔

پھرلکھاہے:

و كان فرج الهند اعظم حروج فارس شاناً، واشدها شوكة وكان صاحبه يحارب العرب في البرو الهند في البحر الله في البحر في البرو الهند في البحر في البحر في البدن في البدن عن المراز ول من سير من المراز في من عرب سي جنك كرتا تقا اور سمندري راه سي مندوستان من الرتا

ابن اثیرنے بھی لکھا ہے کہ اہلہ کا اسوار (ایرانی حاکم) ہر مزیراہ خشکی عربوں سے جنگ کرتا تھا اور بحری است جنگ کرتا تھا اور بحری راستہ سے ہندوستان میں لڑتا تھا۔ سیستہ کے چل کر لکھا ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے جب اہلہ کا رخ کمیا تھا اور اس کی حفاظت کے جب اہلہ کا رخ کمیا تو ایک ماہ تک فوج لئے پڑے در بے سرندیپ پر حملہ کرایا تھا اور اس کی فوجوں کے ذریعے سرندیپ پر حملہ کرایا تھا اور اس کی فوجوں نے وریعے سرندیپ پر حملہ کرایا تھا اور اس کی فوجوں نے وریعے سرندیپ پر حملہ کرایا تھا اور اس کی فوجوں نے وہاں کے راجہ کوئل کر کے بہت سامال کسرنا کے پاس بھیجا تھا۔ سیستہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایرانیوں سے با قاعدہ جنگ کا خیال پیدا ہوا تو سب سے پہلے ان کے اس عراقی دروازہ لیعنی اہلہ پر قبضہ کیا گیا اور وہاں سے ان کی طاقت ختم کر کے اس کے قریب بھرہ چھر کوفہ آباد کیا گیا اور یہ دونوں مقام اسلام اور مسلمانوں کے فوجی وحربی مرکز قرار دیئے گئے۔طبقات این سعد میں ہے۔

كان عتبة بن غزوان قد حضر مع سعد بن ابى وقاص حين هزم الاعاجم، فكتب عمر بن الخطاب الى سعد بن ابى وقاص الى سعد بن ابى وقاص ان يبعث عتبه بن غزوان الى ارض الهند، فإن له من الاسلام مكاناً شهدا بدراً، و

۳۳ ـ تاریخ این خلد دن ج اس ۱۷۷ ـ سه ۳۳ ـ طبقات این سعدج ۴ س ۲ \_

قدرجوت جراء ه عن المسلمين و البصرة يومئذ ارض الهند، فينزلها و يتخديها للمسلمين قيرواناً <sup>20</sup>

جس وقت ابرانیوں کو شکست ہوگی عتبہ بن غزوان مسعد بن الی وقاص کے ساتھول گئے اور حضرت عمر نے سعد بن الی وقاص کے ساتھول گئے اور حضرت عمر نے سعد بن الی وقاص کو لکھا کہ وہ اپنے نوجی کاررواں کو مقام کوفہ میں روک لیس اور عتبہ بن غزوان کو ارض الہند روانہ کردیں ، ان کا اسلام میں بڑا مقام ومرتبہ ہے وہ غزوہ بدر کے شرکاء میں سے بیں اور مسلمانوں کی طرف سے ان کو طاہری جزاء دینا چا ہتا ہوں۔ اس زمانہ میں بھر ہ کو ارض الہند کہتے ہتے ، عتبہ اس جگہ پڑاؤ ڈالیس اور اسے مسلمانوں کے لئے قیام گاہ ومسکن بنا کیں۔

اور بلاذری نے تکھا ہے کہ عقبہ بن غروان نے ابلہ فتح کر کے حضرت عر تو تکھا کہ یہ مقام بحرین،
عمان، ہندوستان اور چین کی بندرگاہ ہے، اسلورا بوطنیفہ دینورگ کا بیان ہے کہ عقبہ بن غروان نے ابلہ فتح کر کے حضرت عرص مطلع کیا کہ اللہ کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں ابلہ پر فتح دی، یہ مقام عمان، بحرین، فارس، ہندوستان اور چین کے جہازوں کی بندرگاہ ہے، کی مام قاضی ابویوسف نے بھی کتاب الخراج میں ابلہ کوفرج ارض الہندیعنی ہندوستان کی دہلیز بتایا ہے۔ میں

فارس کی فتوحات کی ابتداء میں حضرت عتب بن غروان نے ابلہ کے آس پاس کے علاقے کو ایرانیوں سے لڑکر حاصل کیا اوراس جگہ اسلامی فوج کا ایک مرکز بنانا چاہا چنا نچہ انہوں نے حضرت عمرکو کھا کہ اسلامی فوج کیلئے ایک ایسے مرکز کی ضرورت ہے جہاں موسم سرما گزارا جائے اور فارس کی مہمات سے والیسی پر آ رام کیا جائے ،حضرت عمر نے اس کے جواب بٹس تکھا کہ ہم اپنی فوج کو الیسی جگہ رکھوجو پانی اور چراگاہ سے قریب ہو۔ عتب نے حضرت عمرکوموجودہ بھرہ کے موقع محل کی اطلاع دی ، پھر اس مقام پرلوگوں نے مکانات بنائے اور عتب نے صفرت عمرکی بنیا دوائی ، بیعراق بیس مسلمانوں کا پہلا ، فوجی اور جی مرکز تھا، جو ہندوستان اور ایران کی بلغار سے نیخے اور ان پر حملہ کیلئے ضروری تھا۔ اس کے بعد عراق بیس دوسرا فوجی وحربی مرکز کوفہ کے نام سے قائم کیا گیا۔ اس کی صورت سے ہوئی کہ حضرت عمر نے صدین ابی وقاص کو لکھا کہ تم مسلمانوں کیلئے ایک ایسی منزل بناؤ کہ میرے اور اس کے درمیان سمندر

<sup>&</sup>lt;u>٣٥ فتوح البلدان ص ٣٣٧ ٢ سالا خبار الطّوال ص ١١١ - - </u>

حائل نہ ہو۔ چنانچے حضرت سعد نے کوفہ میں اسلامی ہوئے اور مسلمانوں کوآباد کیا۔ مختلف قبائل کے الگ الگ منطقے اور علاقے قائم کئے اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے تک حضرت سعد، قادسیہ، آمائن اور جلولاء وغیرہ ایرانی علاقہ جات نتح کر چکے تھے، کوفہ عراق میں مشرقی ممالک کی مہمات کا دوسرا تر بی مرکز بنا، اور ساچے کے بعدان دونوں مرکز وں تے جنوب مشرق میں فراسان، بحسان، کرمان، مران اور سندھ وغیرہ پرشال مشرق میں ماوراء النہرکا شغر، تمرقند، بخارامما لگ برصلہ کیا جانے دگا۔ 19

### عراق کے دوسواد

عراق کے دوسواداور منطقہ تھے، ایک سواد بھرہ اور دوسراسواد کوفیہ بھرہ کے سواد میں اہوازہ دست بیسان اور فارس شامل تھے، اور کوفیہ کے سواد میں کسر، زاب بھوان، قادسیہ اعمال عراق ہت مندھ، ہندہ درجہ، خراسان، دیلم، جبال تھے۔ اور اصفہ ان گویا عملد رائی عراق کی ناف تھا تک عبد فاروقی ہی سے عراق کا امیر اور گور تمام مشرقی عمالک اور بلاد وامصار کا حاکم ہوتا تھا نیان عمالک میں امراء و ممال کا ور بلاد وامصار کا حاکم ہوتا تھا نیان عمالک میں امراء و ممال کا ور بلاد وامصار کا حاکم ہوتا تھا نیان عمالک میں امراء و ممال کا ور بلاد وامصار کا حاکم ہوتا تھا نیان عمال کے میں امراء و ممال کا ور میں امراء و ممال کی موالدید اور قدر داری میں انجام پاتے تھے، البتہ حسب عراق ہی کا میں مذبوب میں انجام پاتے تھے، البتہ حسب ضرورت خلفاء بھی ان میں دخیل ہوا کر تے تھے بہی وجہ نب کہ خراسان، جستان، کرمان ، مران اور مندھ و غیرہ کی فو حات کوعوات کی خوات میں شار کیا جاتا تھا۔ اور مورخوں نے حام طور سے یہاں کی مزدات و فقو حات کو حال کی غردات کو خوات کی خوات کی جد عراق کویا دوسرا فارا لخلاف بن گیا، اور دوسرے مشرق مرکزیت اور زیادہ بڑھ گئے۔ اور شام کے بعد عراق کویا دوسرا فارا لخلاف بن گیا، اور دوسرے مشرق ممالک کی طرف سندھ اور ہندوستان میں بہیں سے امراء و ممال کی تقرری اور ہر تم کی مہمات انجام مانے کئیں۔

## سندھ کے فوجی مرکز قندا بیل کی معلومات

عرب کے ایرانی مشقر ابلہ پر قبضہ کر کے اس کے قریب دو نئے مشقر بنانے کے بعد حصرت عرب کو خیال عمر اللہ کی معلومات عاصل کرنی خیال بیدا ہوا کہ ایرانیوں کے ہندوستان کے فوجی اور حربی مشقر قندائیل کی معلومات حاصل کرنی چاہئے ۔ چاہئے ۔ قندائیل ان دنوں صوبہ سندھ کے شالی علاقہ میں قلات ڈویژن میں واقع ہے، اسے آج کل ہے۔ کتاب الخراج ص ۲۱۔ کتاب الخراج ص ۲۱۔ کتاب الخراج ص ۲۱، مردج الذہب ج ۲۲۔ کتاب الخراج ص گذاوہ کہتے ہیں اور یہ مستقل ضلع بنادیا گیا ہے، اس میں درہ بولان واقع ہے، قلات کا قدیم نام قیقان،
(اگیگان) تقااور یہ مقام بھی قندا بیل کے بعد بوی اہمیت (مرکزیت رکھتا تھا، عرب جغرافیہ نویسوں کی تصریحات کی رو سے قندا بیل طوران کا مرکزی شہرتھا، اورائ فی جو تی وح لی اہمیت حاصل تھی اوراس مرکز سے اطراف و جوانب کے تمام علاقے ایرانی شہنشا ہیت کے ذیر نگین دیکھے جاتے تھے، اس کے مغرب میں کر مان اور بجستان کاریکستان واقع تھا، مشرق میں بحرفادس تھا جو بعد میں مشرق کے لئے عربوں کی بحری مہمات کاراستہ ثابت ہوا۔ اس کے شال میں سندھاور ہندوستان کے علاقے اور جنوب میں مکران اور بلوچستان کا درمیانی صحراوا قع تھا۔ اس

بعض جغرافی نویسوں نے قد انہل کوعلاقہ بدھ کا دارالسلطنت بتایا ہے، بظاہراس کا مطلب سے ہے کہ سہر شہر بھی علاقہ تھا، مگر بعد میں طوران کے درمیان ایک وسیع علاقہ تھا، مگر بعد میں طوران کا مرکز ہما، قد ایس ایک پہاڑ پر داقع ہونے کی وجہ سے مفوظ قلعہ اور جنو بی حصہ کا سب سے بڑا فوجی مرکز تھا۔

ویسے قذابیل اور قیقان کے علاقے ختک وگرم تھے، زمیں بہاڑی اور ریکستانی تھی، پانی کی سخت قلت کے ساتھ دریا اور ندیاں بہت کم تھیں اور آبادی عام طور سے بدھ ند بہب والوں کی تھی جونہایت غیر مہذب اور غیر متمدن تھے اور ریکستانوں اور صحراؤں میں بھونس کے جھونیڑوں میں رہتے تھے۔ صید وشکاران کا ذریعہ معاش تھا۔

خلافت راشدہ میں جب مجم کی فقو حات کا نقشہ تیار کیا گیا اور عرب کے عجمی مرکز پر قبضہ کرکے وہاں طاقت جمع کی گئی تو سندھ کے عجمی مرکز قدائیل کے متعلق بھی غور وفکر ہونے لگا، چنانچہ ان ونوں حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق بھی معلومات حاصل کیس، علامہ این قتیہ نے عیون اللہ خبار میں حضرت عمر کے صاحبز ادے عبیداللہ ہے روایت کی ہے:

ان عمر قال: من يخبرنا عن قندابيل، ؟ فقال رجل: يا امير المومنين ماؤها وشل، و تمرها دقل، و لصها بطل، ان كان بها الكثير جاعوا، و ان كان بها القليل ضاعوا، قال عمر، لا يسالني الله عن احد بعثته اليها ابدا

٣٨ \_ نتوح البلدان ص ١٣٨ و١٣٨ \_ ٢٥٠ و١٣٠ عيون الاخبارج ص -

ایک مرتبہ حضرت عمر میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک کہ میں قذائیل کے متعلق معلومات دے سکتا ہے؟ توایک شخص نے کہا کہ المونین، وہاں کا پانی خراب تھجور ردی، اور چور بہا در ہے، اگر وہاں زیادہ آدمی ہوں تو بھوکوں مرجا ئیں اوراگر کم تعداد میں ہوں تو ختم کردیئے جا ئیں، بین کر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے کسی ایسٹی نے بارے میں سوال نہ کرتے جسے میں وہاں روانہ کروں۔

ہمارے علم و حقیق میں سے پہلا واقعہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے ہندوستان میں جہاد کے امکانات پر خور کرنے کیلئے اس کے مغربی شالی فوجی مرکز کے حالات معلوم کئے اور اسلامی فوج کے حق میں وہاں کے حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے قندائیل پر حملہ کا آرادہ ترک کردیا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابتداء میں رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الوبکر کی سنت کے مطابق بحری حملہ کے خلاف تھے اور مسلمانوں کے جان و مال کوزیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اس لئے قندائیل پر فوج کشی اس وقت نہیں ہوئی اور اس کیلئے مناسب حالات کا انتظار ہونے لگا، البتہ اس ورمیان میں فوج کشی اس وقت نہیں ہوئی اور اس کیلئے مناسب حالات کا انتظار ہونے لگا، البتہ اس ورمیان میں خراسان ، بجستان اور کر مان وغیرہ پر خلافت کی طرف سے غزوات وفقو حات کا سلسلہ جاری رہا مگر کر ان اور سندھ کی طرف بے قاعدہ رخ نہیں کیا گیا۔

ہندوستان کے جاث اور سیابحہ کا اسلام لااھ

اگر چہاس وقت قذا بیل پر بقینہ نہ ہوسکا مگر عراق میں مجمی غزوات وفتو حات کے دواہم فوجی مرکزوں کے قیام کے دوایک سال بعد ہندوستان پر جہاد کے امکانات بہت واضح طور پر یوں سامنے آگئے کہ لااچ میں ایرانی فوج کے بہت ہے سپاہی جن میں ایرانی اور ہندوستانی اسادرہ اور سیا بجہ و جائے شامل تھے، برضا ورغبت اسلام قبول کر کے مجابدین میں داخل ہو گئے اور مجی فقوحات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے گئے۔ یہ پہلاموقع تھا جب ایران کی فوج میں وہنی انقلاب پیدا ہوااور مجابدین اسلام جن مقابلے میں ایرانی بہادرخود بخو دسپر انداز ہو گئے، جن کے خوشگوار اور دور رس اثرات ہندوستان اور ہندوستان اور ہندوستان وار ہندوستان ور پھی پڑے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ لااچ میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے ایران کے شہرسوس کا محاصرہ کیا اور اسلامی فوج کے مقابلے میں ایرانی فوج سیاہ اسواری کی قیادت میں ایران کے شہرسوس کا محاصرہ کیا اور اسلامی فوج کے مقابلے میں ایرانی فوج سیاہ اسواری کی جاتھ سے فکل رہا نکی ، جب سیاہ اسواری نے دیکھا کہ دوسرے علاقوں کی طرح سوس بھی ایرانیوں کے ہاتھ سے فکل رہا ہورا بوموی اشعری کے پاس خلافت کی طرف سے مسلس فوجی مدد چلی آر رہی ہے، اور ایرانی فوج کا جمال خوج کی اور ایرانی فوج کا جور کی کا دوسرے علاقوں کی طرح سوس بھی ایرانیوں کے ہاتھ سے فکل رہا ہورا بوموی اشعری کے پاس خلافت کی طرف سے مسلس فوجی مدد چلی آر رہی ہے، اور ایرانی فوج کا

مى ألمسالك والممالك ص م 11 الله عيون الاخبارج اص 199

حال روز بروز غیر ہوتا جار ہاہے تو اس نے اپنی نوج کی طرف سے حضرت ابوموی اشعری کو پیغام بھیجا کہ ہم لوگ ان شرا لکا پراسلام تبول کرنے کیلئے تار ہیں ۔

- (۱) اسلامی فوج میں شامل ہوکرآ پ کے جمی دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔
- (۲) آپلوگوں میں باہمی اختلافات کی صورت میں ہم کی ایک جماعت کے طرفدار بن کر دوسری جماعت سے جنگ نہیں کریں گے۔
  - (۳) اگرہم میں اور عربوں میں جنگ ہوتو آپ لوگ ہماری مدد کرتے ہماری حفاظت کریں گے۔
- (۳) مسلمان ہوجانے کے بعد ہم اپنی مرضی کے مطابق جس شہر میں چاہیں گے سکونت اختیار کریں گے اور مسلمانوں کے جس قبیلہ ہے جاہیں کے حلف و دلا ءِ اور دوئتی کارشتہ قائم کریں گے۔
- (۵) عام اسلامی فوج کی طرح ہم بھی عطایا ووفلائف نے مشرف ہوں گے یعنی ہمارے فوجی حقوق وہی ہوں گے جوعام مسلمان فوجوں کے ہیں۔
- (۲) ہمارے اسلام اور مذکورہ شرا لکا کے بارے میں جملہ امور ومعاملات کوخلیفۃ المسلمین بذات خود طے کریں گے اور ہمار اتعلق براہ راست خلافت سے ہوگا۔

حفرت ایوموی اشعری نے اسلامی فوج کے امیر کی حقیت سے ان سے کہا کہ ان شرائط کی ضرورت نیس ہے، تہارے اسلام لانے کی صورت میں جو ہمارے حقوق ہیں وہی تہارے ہوں گے، اور جوذ مہداریاں ہم پر ہیں وہی تم پروں گی، گراس پرسیاہ اسواری اوراس کے سپاہی راضی نہ ہوئے، آخر کارابوموی اشعری نے اس بارے میں حضرت عرکولکھا آپ نے جواب میں تحریز مایا کہتم ان کے تمام مطالبات کو پورا کر کے وہ جو بچھ کہتے ہیں مان لو چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور سیاہ اسواری کی فوج مسلمان ہوکر اسلامی فوج میں ایوموی اشعری کی زیر قیادت اسلامی لشکر کے ساتھ رہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جنگ سوں کے موقع پر بر ذجرد کے میدان چھوڈ کر بھا گنے اور مسلمانوں کی فتح کے بعد سیاہ اسواری نے اپنی فوج کے روئر ماکوجی کیا اور ان کے سامنے تقریر کی کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم آپس میں بات کیا کرتے سے کہ مسلمان بہت جلد مملکت فارس پر غالب آ جا کیں گے اور ان کے جانو راور گھوڑے اصطح کے ایوان میں نظر آنے لگیں گے مسلمانوں کے غلبہ و

٣٢\_فتوح البلدان ص٢٦٣ وص ٣٧٧\_

ظہور کا جوحال ہے آپ تمام لوگ د کھےرہے ہیں۔

ابہم کوایے متعلق غور کر کے سلمانوں کے دین میں داخل ہوجانا جاہئے۔

تمام حاضرین نے سیاہ اسواری کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس نے اردشیر کی قیادت میں دس آ دمیوں کا ایک وفد ابوموی اشعری کے پاس جیجااور ندکورہ بالاشرائط پر بوری فوج اسلام لا کی۔

یہ پہلاموقع تھا کہ ایرانی فوج کا آیک حصہ مسلمان ہوکر اسلامی غزوہ میں شریک ہوااور اس سے کوئی ایسی حرکت سرز دنہیں ہوئی کہ کسی تشم کا شک وشبہ کیا جا سکے، ایک مرتبہ ابوموی اشعری نے سیاہ اسواری ہے کہا کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے دہم و گمان کے خلاف نکطی، ہم بجھتے سے کہ تم لوگ مجود اللہ اسواری نے جواب دیا کہ ہمارے سوچنے بچھنے کا ہمار دسماتھ مشر یک ہوئے ہوں، گر ایرانیویں ہے، سیاہ اسواری نے جواب دیا کہ ہماتو صرف دین کیلئے جہاد میں شریک ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ عور تمل بھی نہیں ہیں انداز دوسرا ہے، ہم تو صرف دین کیلئے لڑیں گے بلکہ ہم تو صرف دین کیلئے لڑتے ہیں، ابتداء میں ہم اپنی کہا تھا طلت کے خیال سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، گر اللہ تعالی نے اس میں ہمارے لئے بردی خیر عطا

پونکہ یہ لوگ بہلی آ زمائش میں پورے اترے، اس لئے اسلای قوج کی طرح ان کو بھی با قاعدہ
وظیفہ دیا گیا اور وہ بھی اسلای فوج کے قانونی عضر قرار پائے، ایران کی مہمات سے فارغ ہوکر یہ لوگ
بھر ہ بنچ اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ مستقل سکونت کے خیال سے دریافت کیا کہ یہاں کون قبیلنسبی
لی ظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قربت زکھتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بنوتم میں بیجد دشرف
رکھتے ہیں، یہ لوگ ابتدا میں بنواز د کے حلیف و محاہد اور دوست بن کران ہی کے ساتھ دہنا سہنا طے
کر چکے تھے، گر جب یہ معلوم ہواتو ان کو چھوڑ کر بنوتم مے حلیف بن گئے بعد میں سیاہ اسواری اور اس
کے تمام ساتھیوں کے لئے بھر ہ میں الگ خطے اور مرکانات بنائے گئے جہاں انہوں نے اقامت اختیار
کی اور اینے علاقے میں ایک نہر کھودی جسے ان ہی کے نام پر نہر اساورہ کہتے ہیں۔

ان ایرانی اساورہ کے مسلمان ہونے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کے پر جوش اور محبت آجیز استقبال نے عرب کے دوسر ہے جی باشندوں کیلئے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق شجیلا گی سے سوچنے کی نتی راہ پیدا کر دی، اور انہوں نے اساورہ کی طرح برضا و رغبت اسلام قبول کرلیا، چنانچے عرب کے ہندوستانی جائے اور سیابچہ بھی مسلمان ہوگئے، اور بھرہ میں آباد ہوکر عزبت واحترام کی زندگی بسر کرنے تگے، بلا ذری کا بیان ہے کہ سیابجہ اور جاٹ قدیم زمانے سے عرب کے ساحلی مقامات میں رہتے تھے، اور مویشیوں کیلئے چارہ اور پانی کی تلاش میں خانہ بدوشی کی زندگی گز ارتے تھے، بعد میں اساورہ کی طرح دہ بھی مسلمان ہو گئے۔

فانضم الى الاساورة السيابجة وكانو اقبل الاسلام بالسواحل، وكذلك الزط، وكانوا بالطفوف يتبعون الكلاء، فلما اجتمعت الاساورة والزط والسيابجة تنازعتهم بنو تميم فرغبوا فيهم فصارت الاساورة في بني سعد، والزط والسابجة في بني حنظلة فاقاموا معهم يقاتلون المشركين و خرجوا مع ابن عامر الي خراسان

سیا بجہ جو قبل اسلام کے عرب کے ساحلی مقامات میں رہتے ہے، اور ای طرح جائے جو سواحل میں گھاس چارہ کی جگہوں میں قیام کرتے ، مسلمان ہونے والے اساورہ کے ساتھ مل گئے ، اور جب بھرہ میں اساورہ ، سیا بجہ اور جائے تنیوں قومیں بجا ہو گئیں تو ہو تمیم نے ان سب کو اپنی طرف کھینچا چنا نچہ یہ لوگ بھی ان کی طرف ماکل ان کے متناف بطون میں مل گئے اساورہ بن سعد کے ساتھ ہو گئے ، اور ان کے ساتھ رہ کر مشرکوں اور کا فروں ہے بن سعد کے ساتھ ہو گئے ، اور ان کے ساتھ رہ کر مشرکوں اور کا فروں ہے جہاد کرنا شروع کیا اور عبد اللہ بن عامرکی امارت میں خراسان کی مہم میں فکلے۔

عرب کے ان ہندوستانی جاٹوں اور سیابجہ کے ساتھ ہی وہ جان اور سیابجہ بھی اسلام میں داخل ہوگئے جن کو ایرانیوں نے گرفار کر کے اپنی سندھی فوج میں شامل کرلیا تھا، جب ان لوگوں نے اساورہ کے اسلام اور مسلمانوں کی پذیرائی کا قصہ سنا تو وہ بھی ابوموی اشعری کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوگئے اور ابوموی اشعری نے اساورہ کی طرح ان کو بھی بھرہ میں آ باد کیا، عراق میں اسلامی فوج کے مواث اور مرکز کا قیام، ایرانی فوج کے ہندوستانیوں اور عرب کے جائے اور سیابجہ کا اسلام اور پھر بھرہ میں ان سب کا قیام، ان سب باتوں کی وجہ سے مران اور قند ایمل وغیرہ پر سیابجہ کا اسلام اور پھر بھرہ میں ان سب کا قیام، ان سب باتوں کی وجہ سے مران اور قند ایمل وغیرہ پر

۳۳\_تاریخ طبری جهص ۱۲۰\_

فون کتی کے امکانات شروع ہوگئے، اور دوسال کے اندر ۱۳ جے کا ایجے تک ایسے حالات بیدا ہوگئے کہ شاہان ایان کے ہندوستانی متبوضات میں مجاہدین اسلام کی سرگرمیاں جاری ہوجا کیں، مگر اب بھی اس طرف توجہ نہیں کی گئی، یبال تک کہ جاچے کے بعد عربوں اور عجمیوں کی آ ویزش میں ہندوستان کے راجوں مہارا جول نے عربوں کے مقابلہ میں کھل کر ایران کی مدد کی، اور آل پیمیں جنگ نہاوند میں بیلوگ اینے تمام جنگی ساز وسامان اور فوجی سپاہیوں کے ساتھ ایرانیوں طرف سے عربوں کے مقابلے کیلئے ہیئے۔

# ہندوستان کے راج مہارا جے اسلامی فوج کے مقابلہ میں اس جے

طبری نے لکھاہے کہ کاچ میں حضرت عمرض اللہ عنہ کے علم و خبر کے بغیر اسلامی فوج نے حضرت علاء حضریؓ کی زیر قیادت فارس کے شہراً مطح پر جملہ کیا، جس میں ایرانی فوجوں نے اسلامی فوج کواپنے محاصرہ میں لیرانی فوجوں نے اسلامی فوج کواپنے محاصرہ میں لیر کر بہت زیادہ ننقصان پہنچایا، جب حضرت عمر کواس حادثے کی خبر بہوئی تو آپ نے بھرہ سے مدردوانہ کی اس کے بعد مسلمانوں نے ایرانیوں سے اپنے نقصان کا پورا پورابدلہ لیا، اوران کے امیر فوج ہر مزان کو بھی ذخی کر دیا۔ اس شکست کے بعد ایرانیوں نے مسلمانوں پر زبر دست اجتماعی حملہ کی شاری کی، اوران کا جوش و خروش اس درجہ پڑھ گیا کہ اطراف و جوانب کے بادشا ہوں کو اپنی مدد کے لئے تیاری کی، اوران کا جوش و خروش اس درجہ پڑھ گیا کہ اطراف و جوانب کے بادشا ہوں کو اپنی مدد کے لئے پکارا، ای سلسلہ میں انہوں نے اپنے قدیم و فا واروں یعنی ہندوستان کے راجوں مہارا جوں کو بھی آ واز دی اور انہوں نے حسب معمول اس پر نبیک کہا، اور چار پانچ سال تک پوری تیاری کر کے اسمی میں و میگ نہاوند میں بجابہ بن اسلامی سے مقابلہ کیا، اس موقع برطبری کے الفاظ سے ہیں:

كاتبوا ملكهم و هو يومئذ بمر و فحر كوه فكاتب الملك اهـل الحبـال من البـاب والسند و خـراسـان، و حلوان، فتـحركوا و تكاتبوا، وركب بعضهم الى بعض فاجمعوا ان يوافوا نهاوند و يبرموا فيها امورهم فتوافى الى نهاوند اوائلهم

جس وقت شاہ ایران مقام مرومیں شکست کھا کرمقیم تھا، ایرانیوں نے اس کو خط لکھ کرآ مادہ کیا اور اس نے باب الا بواب کے علاقے ترک ہے لے کر

مهم <u>فقح البلدان ص۱۲۳\_</u>

سندھ وخراسان وحلوان کے علاقے فارس تک کے تمام ہادشا ہوں کو مدد کے لئے خط لکھا جس سے وہ سب حرکت میں آئے اور آپس میں چینیاؤں کرکے ایک نے دوسرے سے تعلق پیدا کیا اور طے کیا کہ سب کے سب جنگ نہاوند میں جمع ہوں اور ای میں اپنا فیصلہ کریں، چنانچہان کی پہلی کھیپ نہاوند میں پہنچ گئی۔ نہاوند میں پہنچ گئی۔

جیا کہ معلوم ہوا کران ہے سرندیپ تک کے تمام ہندوستانی راج مباراج شاہان ایران کے باح گزاراور وفا دار تھے اور حسب ضرورت اپنے اموال اور رعایا ہے ان کی مدد کیا کرتے تھے، چنانچہ کیا ہے کہ بعد دیگر مقامات کے تکمرانوں کی طرح ہندوستان کے بیدا ہے مبارا ہے بھی ایرانیوں کی مدد اور عربوں ہے مقابلے دوڑ دھوپ کرنے گئے، اورایک راجد دوسر کے داجہ کے پاس اس بارے میں رائے مشورہ کے لئے خطوط اور آدی جیجنے لگا یہاں تک کراتا ہے میں جنگ نہاوند میں ایرانیوں نے اپنی تمام اندرونی اور بیرونی طاقتیں اسلامی فوج کے مقابلے میں جمع کرلیں، جن میں سندھ کے راج اور یہاں کے بیابی بھی تھے۔

یہ پہلاموقع تھاجب کہ خلافت کی طرف ہے مکران پر بحری مہم کی روائگی کا اعلاٰن عام ہوااس نے یملے حضرت ممر بحری مہمات کے سخت خلاف تھے، اور اس درمیان میں ہندوستان پر بعض غیر سرکاری بچری حملے ہوئے تو حضرت عمر نے شدت سے اس کی مخالفت کی ،ان حالات و واقعات کی کڑی ملانے ے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا بید فیصلہ اور مکران پر تملہ کا منصوبہ ہندوستان کے راجوں کی روش کا عین ردمل تھا، تا كدار انى فوجوں كو يہال سے مددنيال سكے، اور نہ بى باب اللا بواب سے لے كرسندھ و بندكى فوجی طاقت منظم ہوکراسلامی فوج کے مقابلے میں آسکے، مگرایے حالات پیدا ہوتے رہے کہ اس فیصلے کے باوجود خلافت کی طرف سے بلاد فارس اور کران پرفوج کشی کا موقع نیل سرکا اور مخالف طاقتیں اس مدت میں پورے طور سے منظم ہوکرا آج میں جنگ نہاؤند میں ملمانوں کے مقابلے میں ڈٹ گئیں، بالفاظ دیگرمسلمانوں کی طرف سے مزیداتمام جحت ہوگئی ادراب ان ایرانی اور ہندوستانی جنگ بازوں ے نبنا بالکل ہی ضروری ہوگیا، چنانچہ اس کے بعد <u>۳۱ جو یا ۳۲ جو</u>یش مسلمانوں نے خلافت کی طرف ے فارس کے ساتھ مقامات پر ایک ساتھ تملہ کر دیا، جن میں مکران بھی شامل تھا، اور بب اسلامی فوج نے کران پرتملہ کیا تو حسب مشورہ کرانیوں کی مدد کے لئے سندھ کاراجہ داس زبر دست فوج لے کر پہنچا اور دریائے سندھ یار کرکے مکرانیوں کے بجائے وہی مسلمانوں کے سامنے آیا، نتیجہ میں بخت معرکہ میروا اورخرانی بسیار کے بعد راجہ راسل بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پہلاموقع تھا جس میں براہ راست خلافت کی سرکاری فوج اور ہندوستان کے راجہ کی فوج میں مقابلہ ہوا اور راجہ کی شکست کی صورت میں ہندوستانی مدد کی حقیقت بھی سامنے آگئی۔

اس سے پہلے مراق کے سامنے جوامرانی بلاد وامصار واقع تھے ان میں مسلمانوں کی مجاہدانہ مرگرمیان جاری رہا کرتی تھیں ،اور ان کے اس ضمن میں بعض اوقات ہندوستان کے ان راجوں ہے بھی جنگ ہوجاتی تھیں، جواس وقت ایرانی فوج کی مدد کرتے تھے، مگریہ وقتی مذبھیڑ غیر سرکاری اور رضا كارانه وفدائيانه طور پر ہوا كرتى تھى ،اس ميں حضرت عمر كى مرضى واجازت كودخل نہيں تھا بلكه اسلامى فوجیں ایران پرحملوں کے سلسلے میں ان کے ہندوستانی مددگاروں کی بھی خبر لے لیا کرتے تھے،اور جب حضرت عمر المحلول كي اطلاع موئى توشدت منع فرمايا چنانچه واجها وراس يول مايان مسلمانون نے اینے ایرانی مرکز تو بی ہندوستان کے تین مرکزی مقامات تھانہ (مہاراشر) بھروچ اییا معلوم بوتا ہے کہ یہ رضا کارانہ حملے ان بی راجوں مباراجوں پر کئے گئے جنہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایرانیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کی تھی ورنہ جستان اور کر مان سے متصل مندوستانی علاقوں کو چھوڑ کر دور دراز مقامات پر حملہ آور ہونا کوئی معنی نبیس رکھتا ہے اگریہ بات نبیس ہوتی تو اسلامی فوجیس سب سے پہلے قندابیل کو فتح کرنے کی کوشش کرتیں جس کے متعلق حضرت عمر نے سب سے پہلے معلومات حاصل کی تھیں۔

## شہنشاہ یز دجرد ہزیمت کے بعد مکران میں

عبد فاروتی میں ہاہ اور ۱۱ ہے اور کا ہے کے درمیان فارس میں نبایت شاندار فتو حات ہوئیں اور ایران کی قدیم ترین شبنشا ہیت کا کس بل نکل گیا ، ۱۲ ہے میں فتح قادسیہ نے مسلمانوں پر فارس کا دروازہ کھول دیا ، امرانیوں نے اس جنگ میں رشم کی قیادت میں جم پور مقابلہ کی تیاری کی ، ایک لا کھیس ہزار فوج اور آمیں جنگی ہاتھی تھے ، اور ایرانیوں کا سب سے بڑا قو می پر جم وزش کا دیانی بھی میدان میں لبرار ہا تھا ، اوھر مسلم نوں کی فوج صرف نو اور دس ہزار کے درمیان سعد بن الی وقاص کی زیر کمان اپنے پورے عزم وحوصلہ کے ساتھ میدان میں امری اور گھسان کی جنگ کے بعد میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا ، ایرانیوں میں سیاہیوں اور جنگی سامانوں کے علاوہ کھانے پینے اور نفہ و سے کی بہتات تھی ، مسلمانوں کا سے حال تھا کہ ان کی خوراک کے لئے حضرت عرش میں یہ میں اور جنگی سامانوں کے علاوہ کھانے پینے اور نفہ و سے کی بہتات تھی ، مسلمانوں کا سے حال تھا کہ ان کی خوراک کے لئے حضرت عرش میں دورہ سے بگریاں اور اونٹ روانہ کرتے تھے۔

فنخ قادسیہ کے بعد ہی مدائن اور جلولاء کی فقو حات ہوئیں جن کے بعد شاہ ایران پر دجر دبن شہریار کے قدم اکھڑ گئے اور اس نے شاہی خزانہ، شاہی کنبہ اور شاہی فوج لے کر حلوان کی راہ لی، اس سال ایران میں طاعون اور قحط کا بڑاز ورتھا۔ ص

یز وجرد نے جنوب مشرقی علاقوں کارخ کیااور مکران میں بناہ لی،اس لئے اسلامی فوج نے اس کے بعد اپنے دشمن کی اس بناہ گاہ کوامرانی فتو حات کے مجوز ہ نقشہ میں شامل کرلیا، ابومنصور ثعالبی نے تاریخ غررالسیر میں جو کہ شاہان امران کی تاریخ ہے،لکھا ہے کہ قادسیہ،جلولا ،اورنہاوند کی فتو حات کے

۳۵-تاریخ غررالسیر ص ۲۳ مطبوعه طبران ۱۹۹۳ء - ۲۳ ماریخ طبری جهم ۱۸۰۰

بعد جب عربوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے تو یز دجرد کے مشیروں اور خیر خواہوں نے اسے اپنی جان بچانے کیا ہے۔ بچانے دوروراز علاقوں میں نکل جانے کا مشورہ دیا، چنانچہ وہ اس حال میں شاہی کروفر کے ساتھ مشورہ کے مطابق ہجستان وکر مان ہوتا ہوا مکران بھی آیا اور یبال کےعوام وخواص نے اس سے اظہار ہدری کیا ، یا باالفاظ دیگر عربوں کے خلاف اپنی مستعدی خلا ہرکی ۔

فجلاعن دار ملكه و معه الف طباخ، والف مطرب، والف فهاد و الف بازيار، فضلاً عمن سواهم، و عنده انه في خف، وسارالي سجستان، ومنها كرمان و مكران ثم أنعطف الى طوستان "ك

یز د جروا پنے دارالسلطنت سے نکلاتو اس کے ساتھ ایک ہزار باور بی ، ایک ہزار موسیقار، ایک ہزار چیج والے ، ایک ہزار باز والے فوج وغیرہ کے علاوہ تھے، مگر اس حال میں بھی یز دجر ہمجھتا تھا کہ اس کے پاس بہت کم ساز وسامان ہے، اور پھروہ بھتان گیا ، پھروہاں سے کر مان اور کران پنچا بھرطبرستان کارخ کیا۔

### باغیوں اور دشمنوں کی مدد

سے بجیب بات ہوئی کے مسلمانوں کی فتو حات دی کھر ایرانی فوت کے اساورہ اور ہندوستانی سیا بجہ اور جائ برصا ورغبت اسلام لے آئے اور اسلامی عضر بیں شامل ہوکر مجدو شرف کے متحق کھی ہرے ، مگر خود ہندوستان کے راج مہارا ہے اورعوام ہوا کا رخ نہ مجھ سکے ، بلک آئھ بند کر کے اپنے آ قاؤں کی بدد میں عربوں سے مخالفت مول لیتے رہے ، اورشاہ پرتی یا مجبوری کی وجہ سے عربوں سے براہ راست تعلق پیدا نہ کر سکے ، جتی کہ کر ان میں راجہ راسل کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی ان کی آئی نیس کملی ، اور اس کے بعد بھی ہر معرکہ میں مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کر کے اپنے طرز عمل سے مقابلہ کی دعوت و سے بنانچہ مران کی جنگ کے زبانہ ہی میں ساتا ہے میں حضر سبل بن عدی نے کر مان پر حملہ کیا توقف (بلوچستان) کے لوگوں نے اہل کر مان کی مدد کی طبر کی کا بیان ہے۔

ِ قد حشد له اهل کرمان و استعانو ا بالقفس کیم ۲۷\_فتوح البدان ص ۲۷\_ ۲۸ س۳۸ ۳۸\_ مہل بن عدی کے مقالبے کے لئے اہل کرمان نے پوری تیاری کی اور بلوچیوں سے مدد حاصل کی۔

اس سے پہلے <u>کا ج</u>ومیں حضرت ابومویٰ اشعری نے اہواز میں جنگ کی تو وہاں کے جاٹوں نے مسلمانوں سے شدید مقابلہ کیا، بلاذ ری نے شولس عدوی کا بیان فقل کیا ہے۔

اتيت الاهواز، و بهاناس من الزّط والاساورة فقاتك هم قتالاً شديداً ٢٠٠٠ شديداً

ہم اہواز مبنچ تو وہاں جاٹوں اور اساورہ کی جماعت سے ہماری شدید جنگ ہوئی۔

اساجیے میں حضرت مجاشع بن مسعود سلمیؓ نے تفس و کر مان کو فتح کیا تو شکست خوردہ فوجوں نے ہرموز میں اطراف وجوانب سے طافت جمع کی ،گراس بار بھی شکست کھا کرادھرادھر بھا گےاوران میں ایک جماعت کو کرانیوں نے پناہ دی بلاذری کا بیان ہے۔

> وهرب كثير من اهل كومان فركبوا البحر، ولحق بعضهم الى مكوان واتى بعضهم الى سجستان الهم الى مكوان واتى بعضهم الى سجستان الهم بهت سے ابل كرمان سمندركى داستەسے بھاگ كران ميں بعض كران چلے كے اور بعض بحستان كى طرف نكل گئے۔

الغرض ہندوستان کے راجوں مہاراجوں نے ہرموقع پر ایرانیوں کی مدد کر کے مسلمانوں سے مقابلہ کیا اوران کے دشمنوں کو پٹاہ دی جس کالازی نتیجہ ہندوستان پر براہ راست جملہ کی شکل میں نکلا، بعض مغربی اور مقامی مورخوں کا بیرخیال سیح نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جملہ کے وقت ہندوستان کی طاقت منتشر تھی، یہاں کے راج مہارا ہے ایک دوسرے کی مدنیس کرتے تھے بلکہ آبس میں لڑتے تھے اور اپنے مقامی دیمن کے مقابلے میں عرب مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، بلکہ واقعہ اس کے خلاف ہے مکران این مقامی دیمن کے مقابلے میں عرب مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، بلکہ واقعہ اس کے خلاف ہے مکران سے حکومت کرتے تھے ان کے پاس فوج اور سامان جنگ کی فراوانی تھی، اور وہ شامان ایران کی مدد کیا ہے۔ حکومت کرتے تھے ان کے پاس فوج اور سامان جنگ کی فراوانی تھی، اور وہ شامان ایران کی مدد کیا کہ حقومت کرتے تھے ان کے پاس فوج اور سامان جنگ کی فراوانی تھی، اور وہ شامان ایران کی موقعی غرمنظم

۳۹\_تاریخ طبری، جسم ۲۵۵وس ۲۵۱\_

تھیں، اور قدیم روایات کے مطابق یہاں بہت ہے چیوٹے بڑے راجے مہارا ہے موروثی سلطنت کے مالک تھے، گریدای ملک کی خصوصیت نہیں ہے، بلکداس دور میں اس تم کی سلطنوں کا عام رواج تھا اوران حکمرانوں میں اکثر عجم اور روم کی شہنشا ہیت کی ماتحتی میں مشرتی اور مغربی بلاکوں میں منتسم تھیں۔

### مرتدين عرب كي مدد

ہندوستان کے راجوں اورعوام کی اس روش سے زیادہ تعجب خیز روبیان ہندوستانیوں کا ہے جو قدیم زمانہ سے عرب کے مختلف علاقوں میں آباد تھے، یا معاشی و تجارتی سلسلے میں آتے جاتے تھے، انہوں نے خلافت صدیقی میں مشرقی عرب کے مرتدوں کا ساتھ وے کراسلامی فوجوں سے با قاعدہ جنگ کی اورائیے اسلحہ اور آدمیوں ہے ان کی مدد کی جیسا کہ طبری نے لکھا ہے۔

لما مات النبى صلى الله عليه وسلم حرج الحطم بن ضبيعة اخو بنى قيس بن ثعلبة فى من تبعه من بكر بن وائل على الردة و من تباشب اليه من غير المرتدين ممن الم يزل كافراً حتى نزل القطيف و هنجر، واستغوى الحط و من بها من الزط و السيابجة في السيابجة

رسول الندسلى الندعليه وسلم كى وفات كے بعد بنوقيس بن نظير كے ايك شخص علم بن ضبيعہ نے ارتداد كا جسند المندكيا اور بنو بكر بن وائل كے مرتدوں اور كا فروں ميں غير مرتدوں كو لے كرخروج كيا اور قطيف جرميں آيا اور خط كے عربوں اور وہاں كے جاتوں اور سيا بحد كو گمراد كر كے اپنے ساتھ كرليا۔

ای طرح قال مرتدین کے سلسلے میں بماسہ کی جنگ میں مرتدوں نے ہندوستان کی تکواریں ستعال کی سنال کی سنال کی سنعال کیں، اور جب اسلامی فوج نے ڈٹ کرمقابلہ کیا اور مرتدین کوشکست فاش ہوگئ تو جان اور سائع براہ سمندراسینے ملک بھاگ آئے۔

ایران اور عرب کے ہندوستانیوں کا بیردوییاس حقیقت کے پیش نظراور بھی نا قابل فہم ہوجا تا ہے، کہ ہندوستان اور عرب کے تعلقات تاریخ کے قدیم دور نے نہایت استوار آور خوشگوار تھے، دونون ر و میں آیک دوسرے کے مزاج سے والف تھیں، دونوں میں آید ورفت جاری تھی ،اوزان میں اسلام اور '' ماریخ طبری جہم الاا، والبدایہ والنہایہ جے کے ۱۳۱۰۔ بیغمبراسلام صلی النّه علیه وسلم سے عقیدت ومحبت یا کی جاتی تھی ، یباں کے سادھوؤں سنتوں نے خدمت نبوی میں اپنی طرف سے ایک دینی وروحانی وفد بھیجاتا کہ براہ راست اورمتند ومعتبر طریقہ ہے اسلام کی تعلیمات ہے وا تفیت ہوا دربعض راجوں نے خدمت نبوی میں از راہ عقیدت مدیہ اور تحفہ پیش کیا ، اس درمیان میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی جس سے جانبین میں شک وشبہ کی فضا پیدا ہو، یا طرفین سے بد گمانی ظاہر ہو، اس کے باوجود عربول کی اندرونی جنگ اور فتنہ ارتد او میں یا مجم کے معرکوں میں مندوستانیوں کا مسلمانوں کے مدمقابل بن کر پورے ساز وسامان کے ساتھ نکل آ<sup>ن</sup>ا نا<sup>ہ</sup> قابل فہم بات ہے، چنانچہاس ناعاقبت اندلیثی کا احساس عرب کے ہندوستانیوں اور ایرانی فوج کے ہندوستانیوں کو بہت جلد ہوگیا اور انہوں نے الماچ میں اجماعی طور ہے مسلمان ہو کر عربوں کو اپنا دوست بنالیا ،عربوں نے بھی ان کو سینے سے لگا کر ہر طرح کے مجد دشرف سے نوازا ، ان بیرونی ہندوستانیوں نے ہوا کہ رخ بہت جلد مجھ لیا،اور دیکے لیا کہ ایران کی قدیم وقوی سلطنت مسلمانوں سے نکرا کر پاش پاش ہور ہی ہے اوراب دنیامیں اسلام اورمسلمانوں کا بول بالا ہوکررے گا، بخلاف اس کے ہندوستان کے ذمہ داراس حقیقت سے صرف نظر کر کے آخر وقت تک ایرانیوں سے قصر ٹائی کواپنے اوٹ اور ٹیک کے ذریعے گرنے سے بچانے کی کوشش کرتے رہے جس کے نتیجہ میں اس کے ملبے کے پنیچ آ گئے ، اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ بد کہا جاسکتا ہے کہ یہاں کے باشندے اپنے قدیم ایرانی آ قاؤں سے وفاداری کا ثبوت دے کرآ خروفت تک ان کے ساتھ رہے ، اگر وہ اس معاملہ میں کامیاب ہوجاتے اور ایرانی سلطنت چ جاتی تو ایران کی تاریخ میں ان کے کروار کوجگہ لتی اوران کی و فادار کی اور ہمدردی کی حکایت شبت ہوتی ،مگر چونکہابیانہیں ہوااس لئے وہ ناعاقبت اندیش قرار یائے ، فاتحوںادرمفتّوحوں کی تاریخ میں ایسے عیب وہنرقد یم زماندسے بائے جاتے ہیں۔

# مسلسل خروج وبغاوت اور بدعهدي

راجوں اور مہارا جوں نے ایک طرف شاہان ایران کی مدد کی اور دوسری طرف جب عربوں نے ان کے بعض علاقے فتح کئے تو طے شدہ شرا کط کا احترام نہیں کیا ، اور حربی وعدوں کی خلاف ورزی کی ، اقوام وطل کی تاریخ میں سے باتیں مفتوح کے حق میں عیب وجرم ہوتی ہیں جب کہ فاتح کیلئے ہنر اور کر دار میں جاتی ہیں ، چنا نچہ ہندوستان کے ذمہ داروں کا سے کر وار عربوں کے نزدیک جرم تھا ، اسی وجہ سے وہ

بار بارحمله كرتے تھے اورشرا نطاق طے كركے واپس جلے جاتے تھے حتى كە حضرت عثان رضى الله عنہ كے دورِخلافت میں مکران میں خلافت کی طرف ہے با قاعدہ امراء وعمال کا تقرر ہوا،عہد فاروتی میں مکران فتح ہوااور جزییاورخراج وغیرہ پرمعاملہ طے ہوا مگرمقامی باشندوں نے موقع پاتے ہی خردج وبغاوت کی ردش اختیار کی ، نتیجہ میہ وا کہ حضرت عثال نے اپنے دور میں یہاں کے حالات کی تحقیق کرائی ، اور شدید فوجی کارروائی کرے مکران سے کا بل تک کا تمام سرکش علاقہ طاقت کے زورے زیر کیا، اور مکران میں مستقل امراء مقرر کئے ،ورنداس سے پہلے یہاں امراء واعمال کی تقرری نہیں ہوتی تھی یہ پہلاموقع تھا کہ مکران میں کیے بعد دیگرے تین عمال رکھے گئے ،مگر حضرت علیؓ کے دورخلافت میں پھریباں کے لوگول نے بدعمدی کر کے تمام معاہدات وشرائط ختم کردیتے، یا یوں کہئے کہ اپنی آزادی کاعلم بلند کیا جس کے بعد حضرت حارث بن مرہ عبدی نے بلاو مکران کے ساتھ سندھ کا شہر قندا بیل اور''قیقان'' وغيره كوفتح كياءاس طرح كم ازكم تين بارخلافت راشده مين شرائط ومعابدات كي خلاف ورزي يركيران اور سندھ میں فوجی مہمات آئیں، نیز دوسرے مقامات کے لوگوں کا یہی رویدر ہاچیانچے بلوچتان (قفس ) پہلی بارعبد فاروقی میں کر مان کے شمن میں حضرت مہل بن عدی اورنسیر بن تؤریجل کے ہاتھوں فتح ہوا، مگر بعید میں بدعہدی ہوئی تو عہدعثانی میں دوبارہ بلوچتان کی طرف توجہ کرنی پڑی اور حضرت مجاشع بن مسعود ملی نے خراسان و بیمان کی جنگ کے سلسلہ میں اسے بھی رام کیا، اس طرح سخان کی حدود میں واقع سندھ کا ایک علاقہ عہد فاروتی میں حضرت عاصم بن عمروتمین کی ہاتھیوں فتح ہوا، مگریہاں کے۔ باشندے عہد عثانی میں اپنے وعدِوں سے پھر گئے تو حصرت عبدالرحمٰن بن سمرہؓ نے بحسان کی جنگ کے تمن میں اس علاقہ کو دوبارہ زیرتگیں کیا،الغرض خلافت راشدہ میں مکران اورسندھ میں مسلمانوں کے کے سکون واطمینان کی صورت پیدانہیں ہوئی اور خراسان، ہجستان، کر مان وغیرہ فتح ہوجانے کے بعد بھی ایکے حق میں ہندوستان غیراطمینان بخش علاقہ رہا، مگراس کے باوجودانھوں نے یہاں اپنی آبادیاں قائم کیں بودوباش اختیار کی، اور مکران اور قندائیل میں اپنے لئے دومرکز بنائے جن کی حیثیت مندوستان میں دارالا مار ق کی تھی ، کیونکہ وواس یقین کے ساتھ یہاں آئے تھے کہ ہم کو یہاں رہنا ہے اوراس ملک کے عوام وخواص تک ایمان کی امانت پہو نیجانی ہے،اس لئے ان حالات میں بھی مسلمانوں نے ایے حربی کردار پرحرف نہیں آنے ویا اور ان کے ایفائے وعیرہ اور شروط ومعاہدات کے احر ام کا یہ حال تھا کدان ہی ایام میں لیمن سے میں حضرت عاصم بن عمر وتمین نے زنگ کا علاقہ مقامی باشندوں

۵۱\_تاریخ طبری جهم ۱۳\_

ے چندشرا لط پر فتح کیا جن میں ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہ یبال کے بنجر علاقے اور مبدان چرا گاہ رہیں گے اوران پرمسلمان نہیں قابض ہوں گے مسلمانوں نے اس شرط پراس شدت ہے عمل کیا کہ جب وہ مبدان کی طرف نکلتے تھے تو ڈرڈر کرفدم رکھتے تھے کہ کہیں چرا گاہ میں ہماراقدم نہ بڑجائے اور ہم نے اہل زنگ ہے جو وعدہ کیا ہے اس کے احترام میں فرق آ جائے۔

فكان المسلمون اذاختر جو اتنا ذروا خشيةان يصيبو امنها شيئًا فيخضروا. الشيئة

مسلمان باہر نگلتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ان جرا گوہوں اور مبدانوں کے بارے میں ہم سے وعدہ خلافی نہ ہوجائے۔

جس قوم نے حالت صلح و جنگ میں اپنے کر دار پر حرف ند آبنے ویا ہوں وہ اپنے وشنوں ہے ہی اس کر دار کی تو قع رکھتی تھی گر افسوس کہ یہاں معاملہ اس کی امید کے بر غلاف ہوا اور باربار تا دبی کاروائی کرنے پر بھی اس میں فرق نہیں آیا، چنا نچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں اس غدر اور بدعہدی کی وجہ ہے اسلامی فوج کو زبر دست جانی نقصان بر داشت کرنا پڑا اور سرز مین قیقان میں تقریباً ویڑھ مزار مجاہدین اسلام اپنے امیر کے ساتھ شہید ہوگئے ظاہر ہے کہ ان حالات میں کوئی فاتح توم خاموش نہیں رہ سکتی، اور اپنے بڑے دشمن کو شم کرنے کے بعد چھوٹے دشمن کی اس طرح کی جرائت و جسارت کو اچھی نظر سے نہیں دکھے تقی۔

## ہندوستان میں غزوات کے تو قُف کے اسباب

مسلمانوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہندوستان میں جہاد کرنے کی فضیلت وبشارت سنائی مسلمانوں کورسول الله علیہ جہاد میں شرکت کی آرزوکرتے تھے، گرواقعہ ہے کہ گا ایرانی علاقے فتح کر لینے کے بعد بھی مسلمان براہ راست بحری فوجی مہم روانہ کرنے پر تیار نہ تھے کیونکہ حضرت عمرضی الله عنہ بحری مہمات کی روائل کے حق میں نہیں تھے اور جب تک بحری بیڑے کا معقول انتظام نہ ہو مسلمانوں کی جان کو خطرات میں ڈالنا پندنہیں کرتے تھے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدین کے جارہ ہے ہیں ڈالنا پندنہیں کرتے تھے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدین کے جارہ سے بہلے صدین کی اور سے بہلے دو بحری مہم کے خلاف تھے، طبری نے کا جھے سے بہلے حضرت عرش کے رویہ کے بارے میں تصرت کی ہے۔

۵۲\_فتوح البلدان ص ١٣٠٠ ٢٥٠ عيون الاخبارج ٢ص ١٩٩

و کان عمر لا یافن لاحد فی رکوبه غازیا، یکوه التغریر بجنده استناناً بالنبی صلی الله علیه وسلم و بابی بکر ۹۲ معزت عرصی کو بحری راسته سے جہاد کی اجازت بین دیتے تھاور رسول الله علیه وسامنے رکھ کریدا قدام ناپند کرتے تھے۔

چنانچان ایام میں جب حضرت عثان بن ابوالعاصی تقفی امیر بحرین وعمان نے توج کی راہ سے ہندوستان کے ساتھی مقامات پرحملہ کیا اور تھانہ، بھڑوچ اور دیبل پروہ اور ان کے دونوں بھائی تھم بن ابو العاصی ثقفی نے فوج کشی کرکے فتح حاصل کی تو حضرت عمر نے اس اقدام کے خلاف اپنی شدید برہمی کا اظہار فرمایا ، حضرت عمان ثقفی کو اس واقعہ کے بعد جو خط لکھا اس میں ان کے پیالفاظ تھے۔

یا احا ثقیف احملت دوداً علی عود، و انی احلف بالله ان لو اصیبوا لاحدت من قومک مثلهم سی الله از است من قومک مثلهم سی این ایم نی ایم نی ایم نی ایم نی کر کے کوئٹری پرسوار کر کے سمندر کے دوالے کردیا، میں خدا کی سم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کا نقصان ہوا توان کے برابر تمہاری قوم بنو ثقیف سے بدلہ لے لول گا۔

اس کے بعد حضرت عمر نے ہندوستان پرفوج کشی ہے منع فر مایا تھا۔

#### مکران اورسندھ کے نا گفتہ بہ حالات

اس کے علاوہ مکران اور سندھ وغیرہ کے علاقے ہرا بقبارے ناگفتہ بہ حالت میں ہے، یہاں ریستان، صحرااور پہاڑ ہے، کھانے بینے کی شدید قلت تھی، معاشی بدحالی کے ساتھ معاشرتی بدحالی بھی کی شدید قلت تھی، معاشی بدحالی کے ساتھ معاشرتی بدحالی بھی کی جھے کم نہتی ، عام باشندوں کا معیار زندگی نہایت پست تھا، ان کے قول وقر ارکا کوئی اعتبار نہیں تھا اور دوسروں کے ساتھ مل جمل جمل مرہنے کے طور طریقے سے ناوا قفیت عام تھی، فوج آگر کم تعداد میں ہوتو دشمن السلے میں ہوتو کھانے بینے کی تنگی کی وجہ سے اپنی موت آپ مرجائے ان حالات میں ہندوستان میں فوجی مہم روانہ کرنا برا مشکل کام تھا، خلفائے راشدین نے بار باریباں کے حالات معلوم ہے۔ بیندوستان میں فوجی مہم روانہ کرنا برا مشکل کام تھا، خلفائے راشدین نے بار باریباں کے حالات معلوم

کے اورآ نے جانے والوں سے پتہ چلایا گر ہر مرتبہ ایک ہی تشم کی باتیں معلوم ہو کمیں ، چنانچہ سب سے پہلے حصرت کر تا ہو گئیں ، چنانچہ سب سے حصرت کر تا بی خلافت کے ابتدائی ایام میں سندھ کے شہر قندا بیل کے متعلق پتہ جلایا تو بتایا گیا کہ :

> یا امیر المؤمنین! ماؤها وشل، و تمرهادقل و لصها بطل، ان کان بها القلیل ضاعو! کان بها الکثیر جاعوا و ان کان بها القلیل ضاعو! اے امیر المونین! وہال کاپانی ردی، کھور قراب اور چور بہا درہ، اگروہال فوج زیادہ ہوتو بھوکی رہے اور اگر کم ہوتو ضائع ہوجائے۔

بیرحالات سننے کے بعد حضرت عُرِّنے قطعی فیصلہ کرلیا کہ بیبال فوج کشی نہیں کرنی ہے کیونکہ ان خطر ناک حالات ومقامات میں اسلامی فوج کوروانہ کرنا اس کو ہلاکت کی دعوت دینا ہے اور اس وقت فرمایا کہ:

لا یسالنی الله عن احد بعثته الیها ابداً مهی الله عن احد بعثته الیها ابداً مهی الله عن احد بعثته الیها ابداً مهی الله عن الله تحص میں ا

مگراس کے چنہ ہی سال کے بعد پھر حضرت عمر نے ایک موقع سے ہندوستان کے حالات معلوم کے ، یعنی حضرت ابوموی اشعری کوعراق کا گورز بُنا کران کی ماتحق میں رہتے بن زیاد حارثی کو کر مان اور عراق کر مران پر فوج کشی کیلیے امیر مقرر کیا اور ابوموی اشعری کو لکھا کہ وہ ہندوستان ، عمران ، کر مان اور عراق وغیرہ کے حالات کا بیتہ لگا تمیں بیدوہ زمانہ تھا جب کہ عثان بن ابوالعاصی تفقی اور ان کے بھائی تھم اور مغیرہ بن مغیرہ نے بیماں کے تین مقامات پر بحری حملے کر کے فتح پائی تھی اور بقول صاحب بھی نامہ مغیرہ بن ابوالعاصی تفقی دیمل میں شہید کردیے گئے تھے، جب اس بار بھی بیماں کے نامناسب حالات معلوم ہو نے تو حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ عند ابوموی اشعری رضی اللہ عند بحراق نامزد شدہ بودہ ور تھے بن زیاد حارثی را در خیل او بہر بان و مران نصب کردند ، و بجانب ابوموی اشعری از دارالخلاف نبوشتند کہ از یاد حارثی را در خیل او بہر بان و مران نصب کردند ، و بجانب ابوموی اشعری از دارالخلاف نبوشتند کہ از یاد حارثی ران وعراق اعلام دہ ، چون حال ابن الی العاصی معلوم شد کہ ہندوسندرارائے بیدا آ مدہ کہ حال ہندو کر مان وعراق اعلام دہ ، چون حال ابن الی العاصی معلوم شد کہ ہندوسندرارائے بیدا آ مدہ کہ حال

۵۵\_تاریخ طبری جهن ۱۸۳\_

تمر دوتعند می کند، وطریقه عصیان در دل دارد، ابوموی اشعری آن حال را به امیر المومنین عمر رضی الله عنه بنوشت واعلام داد،اوراازغز و ہندمنع بلنغ فرمودند <sup>۵۵</sup>

اس کے بعد محاج میں مشرقی ممالک میں بحری مہمات کی روانگی طے ہوئی اور عام روایت کے مطابق سرم ہے میں بیک وقت سات مقامات پر براہ سمندر فوجیس روانہ کی گئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے كاميالي دى اس كے باوجود حضرت عمر سندھ ومكران كے حالات سے مطمئن نہيں تھے، چنانچہ جب حفرت صحارعبدی مکران کی فتح کی بشارت اور فنیمت لے کرور بارخلافت میں پہنچے تو حضرت عمر نے پھر ان سے بھی مکران کے بارے میں سوال کیا اور صحار عبدی نے وہی جھا تلا جواب دیا جو حضرت عمر اس سے پہلے قدایل کے بارے میں کن حکے ، بلکداس کے آخر میں نہایت اہم جملہ بیمی تھا۔

وما وراثها شر منها.

اوراس کے بیچیے کے علاقہ کے حالات اس ہے بھی برے ہیں۔

جس کا مطلب بیرتھا کہ ہندوستان کے ان شالی مغربی ساحلی مقامات کے بعد اس کے اندرونی علاقے اور بھی خطرناک ہیں، حضرت عمر نے بیرووادین کرفر مایا کہتم شاعری کردہے ہویا خبردے رہے ہو؟ صحارے كما خرد ، رہا ہوں اس ير حضرت عمر نے فرمايا۔

والله لا يغزوها جيش لي ما اطعت

خدا ک تتم جب تک میری اطاعت کی جائے گی میری فوج وہاں جہاد نہیں کر برگی

اور مکران کی فوج کے امیر حضرت تھم بن عمر و تغلبی اور کر مان کی فوج کے امیر حضرت مہل بن عدی كولكها ك

ان لا يسجون مكران احد من جنود كما واقتصرا على ما دون

تم دونوں کی فوج کا کوئی سیا ہی مکران سے آ کے نہ بڑھنے یائے ، بلکہ تم لوگ دریائے سندھ کے ای پارزک ہوجاؤ۔

چنانچہ خلافت فاروتی میں مکران ہے آ گے چیش قدمی نہیں کی گئی، حالانکہ مکران کی فتح کے بعد

۵۲\_تاریخ خلیفهج اص ۹۷ ونتوح البلدان ص ۴۲ س

اسلامی فوج کے حوصلے نہایت بلند ہو گئے تھے ادروہ آگے بڑھنا چاہتے تھے گر خلافت کی ممانعت سے مجبور تھے، چنانچے فتح کمران کے بعدامیرلشکر حضرت تھم بن عمرولغلبیؓ نے جواشعار کہے تھے ان میں ایک شعر رہمی تھا۔

> فلو لا ما نھی عنه امیری قطعناہ المی البددالزوانی اگرمیرےامیر وخلیفہ نے پیش قدمی ہے روکا نہ ہوتا تو ہم مکران کے آگے سندھ میں بھیروا کے بت خانے تک پینچ جاتے۔

> > سر ہے۔ سوتک کا جائزہ

سری میں مران نتے ہوا ، اور ای سال کے آخر میں حضرت عمر کی شہادت اور حضرت عثمان کی خلافت کے دوران سندھ و مکران کے حالات پھر خراب ہو گئے اور حضرت عثمان کو از سرنو یہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی پڑیں تا کہ اس کی روشی میں آگے قدم اٹھایا جائے۔ چنانچے خلافت عثمانی کی ابتداء میں حضرت تھیم بن جلے عبدی نے مکران آ کریباں سے ہر طرح کی معلومات حاصل کی ابتداء میں حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ:

یا امیرالمومنین! قلد عوفتِها و تنحوتها اے امیر المومنین! میں نے تعرہ ہند کے بارے میں پوری معلومات بم پنجائی ہیں۔

پھروہی تمام مجع کلمات وہرائے جو حضرت عمر کے زمانہ سے یہاں کے بارے میں مشہور تھے، حضرت عثان نے بھی مصلحت یہی بھی کہ نی الحال وہاں فوجی مہم نہ بھیجی جائے، چنا نچہ اس وقت کوئی حضرت عثان نے بھی مصلحت یہی بھی کہ نی الحال وہاں فوجی مہم نہ بھیجی جائے، چنا نچہ اس وقت کوئی کارروائی تہیں کی گئی سندھ وکم ران بحتان اور خراسان کی سرشی اور بعناوت کے خلاف حضرت عثان نے نہایت منظم اور کا میاب فوج کشی کرائی جمیر بن عثان بن سعد نے خراسان سے خال میں فرغانہ تک کا علاقہ فتح کیا، عبداللہ بن عمیر کیشی نے جستان سے کا بل تک کورام کیا اور عبیداللہ بن عمریمی نے مران سے دریائے سندھ تک کے علاقے پر قبضہ کیا، اس کے بعد

۵۷\_ کتاب الخراج ص ۲۵۱ یا ۸۸ یخ نامه ص ۷۷ وص ۸۷ \_

حضرت عثان نے مشرقی مما لک کے حربی اورانظامی معاملات میں مناسب تبدیلی کرے ہرعلاقے پر اميروحا كم مقرركيا اور بوقت ضرورت ان مقامات كے امراء وعمال میں تغیرو تبدل فرمایا ،اس سلسلے میں فتح کران <u>۲۹ جے</u> سے شہادت <u>۳۵ ج</u>ے تک پانچ چے سال مدت میں کران میں تین عمال مقر کئے ، پہلے امیر عبیداللہ بن معمرتیمی فاتح مکران تھے، دوسرےامیرعمیسر بن عثان بن سعد ہوئے ،حضرت عثان نے ان کو خراسان ہے ہٹا کر مکران میں مقرر کیا اور عبداللہ بن معمرتیمی کو یہاں ہے ہٹا کر فارس کا امیر بنایا اور تیسرے امیر سعیدا بن کند پر قشیری تھے جو حضرت عنمان کی شہادت کے دفت مکران کی امارت پر موجود تے،اس طرح ٢٩ هيے ٣٥ هيتك سيعلاقه بأقاعده خلافت راشده كى ماتحتى من رہااورامراء وعمال یبال کام کرتے رہے، ای لئے امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں افریقہ اور خراسان کی طرح سندھ کے بعض علاقوں کوفتو حات عثان میں شار کیا ہے۔ <sup>مھے</sup> حضرت عثان کی شہادت اور حضرت علی رضی اللّه عنهما کی خلافت کے بعد پھر سندھ ومکران کے حالات ابتر ہو گئے ،مرکز میں باہمی مشاجرات کی وجہ سے ان علاقوں میں خودسری اورسرکشی کی ہوا جل پڑی اور مکران میں چھر بناوت ہوگئی اس کئے بقول ظیف بن خیاط است میں یا بقول بلاذری ۲۸ ہے کے آخریا ۳۹ ہے کی ابتداء میں حضرت حارث بن مرہ عبدی نے حضرت علیٰ کی اجازت سے فدائیوں کی بھاری تعداد لے کر مکران کا رخ کیا اور جنوب میں بلاد قندابیل جبال اور قیقان تک فتو حات حاصل کر کے تین جارسال کے ابتر حالات کو تیزی ہے درست کرلیا جس وقت اسلامی فوج بڑھ بڑھ کر بغادت کوفرو کرر ہی تھی ،حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت (رمضان میں ہے) ہوگئ اوراس کی خبرین کرمجاہدین اینے مرکز مکران واپس آ گئے۔ <sup>9ھ</sup>

ان تنصیلات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کا معاملہ اس دور میں مسلمانوں کے حق میں کسی قدر پیچیدہ اور کشی نقا، ایک طرف یہاں کے راجے مہارا ہے پورے طور سے شاہان ایران کی مدو میں مسلمانوں سے نبردا زما تھے، دوسری طرف یہاں ظروف واحوال کی ناگواری اس درج تھی کہ ادھر کا مرخ کرنا گویا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا تھا، آب و ہوا کی ناموافقت، اشیاء خورونوش کی قلت، عوام کی نامناسب افراد طبع اور راستوں کی مشکلات، یہ تمام چیزیں کسی منظم اقدام کے حق میں نبیں تھیں، مگر چونکہ مسلمانوں کا مقصد ملک میری، جبایت اموال اور حکمرانی نبیں تھا بلکہ دین وایمان کی تبلیغ واشاعت اور

۵۹\_الا خبارانطّوال *س*ااا، انفخری *س ۸*۷\_

اسلام کی اما نت و نیا میں بینچائی تھی ، اس کئے انہوں نے اس دور دراز ، وشوگر گزار اور زندگی کی عام قدروں سے محروم ملک کواپنے اقد ای نقشہ میں رکھا، ور نہ بہال کے ناگفتہ حالات سے ان کو بھی معلوم تھا کہ اس میں کوئی مادی فاکد وہیں ہے بلکہ ملوکیت و بادشاہت کے اعتبار سے اپنائی نقصان ہے اوراس ملک سے بچھ لینے کی بجائے اسے بچھ دینائی پڑے گا ، مسلمانوں کیلئے بیشکل بہت آسان اور نفع بخش تھی کہ ایران کی قدیم شہنشا ہیت پر قبضہ کر کے ہندوستان کے داجوں مبارا جوں سے قدیم اصول پر محاملہ طے کر لیتے ، اوران کی مدوسے وسط ایشیا میں اپنا اقد ارقائم رکھتے ، اگر ان میں ملک گیری اور مال وزر کی ہوٹ کام کرتی تو وہ نہایت آرام و عافیت کے ساتھ صلح ومصالحت اور غبد و بیان کرکے یہاں سے فائدہ افاق تے رہتے ، مگر چونکہ مسلمانوں کوتو حید در سالت کاکام کرنا تھا اس لئے انہوں نے یہاں کی ہر طرح کی ناگواری اور دشواری کو برداشت کر کے اپنا کام کیا ، خود عرب میں بھی فتذار تداد کے زمانہ میں مسلمانوں نے اسلام ان ناگواری اور دشواری کو برداشت کر کے اپنا کام کیا ، خود عرب میں بھی فتذار تداد کے زمانہ میں مسلمانوں نے سے جہاد کیا ، اور تن آس انی و بہل پندی کی بیات کو بیند نہیں کیا بلکہ بحق اسلام ان سے جہاد کیا ، اور تن آس انی و بہل پندی کے بیات کے عزیمت داستقامت سے کام لیا۔

## خلافت راشده کی هندوستان میں فتوحات کی تعداد

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مران اور سندھ کی فتو حات در حقیقت فراسان و بحستان اور کر مان وغیرہ کی فتو حات میں ہوتا تھا اس کے باوجود وغیرہ کی فتو حات میں ہوتا تھا اس کے باوجود مران اور قندائیل وقیقان وغیرہ کو تغر ہندو سندھ میں شار کر کے ان کو ایک جدا ملک مانا جاتا تھا اور خلافت راشدہ ہی میں مکر ان اور سندھ کو ہندو سندھ میں شار کر کے ان کو ایک جدا ملک مانا جاتا تھا اور معا لمات کو فراسان و بحستان سے ملیحہ ہیا گیا ، اور یبال مستقل امراء و ممال رکھے گئے ان حالات میں معاملات کو خراسان و بحستان سے ملیحہ ہیا گیا ، اور یبال مستقل امراء و ممال رکھے گئے ان حالات میں یبال کی فقو حات ہو انگر کرنا ایک گونہ شکل ہے اور تحقیق کے ساتھ پہلی کہ خوات سے الگ کرنا ایک گونہ شکل ہے اور تحقیق کے ساتھ پہلیں کہا جا سکتا کہ دور خلافت میں یبال کی فقو حات کی تعداد کیا ہے اور فقو حات و امارت میں یبال کون کون حضرات تشریف لائے ، البتہ اس زمانہ کی تقسیم کو محوظ رکھ کر مکران اور سندھ کے حدود اور ان کی فقو حات کو الگ کیا جا سکتا ہے۔

بوں تو کابل تک تمام علاقہ قدیم زیانہ میں قدیم ہندوستان میں شامل تھا مگر ذہبی اور سرکاری طور

ے کران کے بعد جنوب میں سندھ اور ہندوستان (بشمولیت ہندو پاکستان) کا ملک مانا جاتا تھا اوراس زمانہ کے کرمان ، بامیان بقض اور بحستان کے جنوبی علا آنے کمران اور سندھ میں داخل تھے، چنا نچہ آج بھی پوراتفس ( بلوچستان ) پاکستان میں شامل ہے، اس لئے ان شالی ممالک کے جنوب میں جوفتو حات کر ان وسندھ کے حدود میں ہوئی ہیں ہم ان کو بھی یہاں کی فتو حات میں شار کرتے ہیں ، اوراس طرح سے خلافت راشدہ میں تقریباً بپندرہ فتو حات ہوئی ہیں۔

عبد فاروقی میں (۱) تھانہ (۲) بجڑوج (۳) دیبل (۴) مکران کی پہلی فتح (۵) مکران کی دوسری فتح (۲) بلوچستان،(۷) بجستان ہے متصل علاقہ سندھ کی فقو حات۔عبد عثانی میں (۸) مکران (۹) بلوچستان (۱۰) جستان کے متصل سندھ کے علاقے داور کی فقو حات (۱۱ فہرج کی فتح (۱۲) قندائیل کی پہلی فتح۔

عبد علوی میں (۱۳) مکران (۴) قندائیل (۱۵) قیقان کی فتو حات، ان میں عہد فاروتی کی پہلی تین فتو حات مان میں عہد فاروتی کی پہلی تین فتو حات مطوعا نہ و فدائیا نہ تھیں اور ایران میں جہاد کرنے والی فوجوں کے بعض دستوں نے اپنے طور پر اور اپنی صوابد بید سے ان میں حصہ لیا تھا، باقی وس فتو حات سرکاری تھیں اور ان کے بارے میں خلافت سے باقاعدہ اجازت دی گئی تھی البت آخر کی تین فتو حات کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرف مرضی اور اجازت کا فی سمجھی گئی اور ان کی حیثیت بھی سرکاری رہی ۔

#### غزوات وفتوحات

قدیم زمانہ سے ملک عرب کا شالی مشرقی حصداور پورامشرق یوں شاہان فارس کے اثر ونفوذ کے ماتحت تھا کہ عراق ، بحرین ، قطیف ، دارین ، بجرسے لے کریمن کا پوراعلاقہ شاہان فارس کی ماتحق میں ملوک عرب یا ابنائے فارس کے قبضے میں تھا ،عراق کے سامنے فارس میں قادسیہ مدائن اور جلولا ، وغیر ، ملوک عرب یا ابنائے فارس کے قبضے میں تھا ،عراق کے سامنے فارس میں قادسیہ مدائن اور جونکہ وہ ایرانی ایران کے مشہور فوجی اور مرکزی مقامات واقع تھے جوعر بوں کی بالکل زد پر تھے، مگر چونکہ وہ ایرانی شہنشا ہیت کے رعب و داب اور اثر واقتدار سے ایک گونہ مرعوب رہتے تھے اس لئے انہوں نے اپنی مرحدوں سے متصل ایرانی علاقوں پر بھی نظر نہیں ڈالی۔

مشرقی مما لک ہے چھیڑ چھاڑ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں عرب كے تمام علاقے جن ميں مشرقى عرب كے تئى الرائى مقبوضات بھى شامل سے ، فتح ہو گئے سے ، البت عراق اور شام ميں فارس وروم كے علاقے اس ميں شامل سے ، آخر ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے شاى علاقول پر توجه فرمائى اور جنگ برموک كے بعد جيش اسامه كى تيارى كى مگر آپ كا وصال ہو گيا اور حضرت ابو بكر صديق رضى الله عند (رہي الاول الاجے تا جمادى الاخرى سامھ) خليفه ہوئے خلافت صديق ميں ارتد او كا خطرناك فتنه الله اور اس ميں اكثر عرب علاقے خصوصاً مشرقى علاقے اسلام سے برگشتہ ہو گئے جس كوفر وكرنے ميں حضرت ابو بكر شنے برگ ہمت و جرات سے كام ليا خلافت صديقى كا بيشتر زمانه اى فتنه كے استيصال ميں گزراء البتد آخر ميں بوى ہمت و جرات سے كام ليا خلافت صديقى كا بيشتر زمانه اى فتنه كے استيصال ميں گزراء البتد آخر ميں جب اس طرف سے اطمينان ہوا تو عراق وشام كى طرف توجہ ہوئى۔

اس دوران میں مسلمانوں کو دہ بیشین گوئیاں اور بیٹارتیں بار باریاد آتی رہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھم کی فقو جات اور کسر کی کی ہلاکت کی خبر دی تھی ،اور خود ایرانی شہنشا ہیت الن نشانیوں کو دیکھ کرخوف زدہ ہوری تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے بعد سے ختلف صورتوں میں وقافو قافل بر ہوتی رہتی تھیں جی کہای مرعوبیت اور خوف کی وجہ سے کسر کی ہلاکت کے بعد دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کوچاک کردیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کسر کی ہلاکت کے بعد دوسرا مسلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کوچاک کردیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کسر کی ہلاکت کے بعد دوسرا اور اکیس سال کی عمر میں بر دجرد ایران کی قسمت کا مالک بنا، یہ صفرت ابو بکر گی فلافت کا زمانہ تھا، دوسرت تی بین مارٹ کی میں فارس کی شہنشا ہیت میں ابتری اور مسلمانوں میں فتخار تداو کے استیصال کے بعد تازگ دیکھ کرایک جماعت یار کی اور عرب ہے مصل ایرانی سرحدوں پر چھٹر چھاڑ شروع کردی ،حضرت تی بین قطبہ بھی رضی اللہ عنہما المبہ کی طرف سے اپنے اپنے آ دمیوں کو لے کر ایرانی شہروں پر چھاپہ مارتے اور عرب کے صحراؤں میں کی طرف سے اپنے اپنے آ دمیوں کو لے کر ایرانی شہروں پر چھاپہ مارتے اور عرب کے صحراؤں میں کی طرف سے اپنے اپنے آ دمیوں کو لے کر ایرانی شہروں پر چھاپہ مارتے اور عرب کے صحراؤں میں ردانہ کیا اور ثنی بین حارث قال مرتدین کے بعد حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو ایران کی مہم پر کی جائے والے میں حارث کی تو جو کی مت کے ساتھ ان کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ ا

الغرض عبد صدیقی کے آخرین فارس سے با قاعدہ نبرد آنر مائی شروع ہوگئ ،اور جب عبد فاروتی میں فارس کاعلاقے فتح ہوا تو ای سلسلے میں کران اور سندھ میں فتو حات کی باری آئی۔

٢٠ \_اسدالغابج ٣٠ س٢٠ ١١ \_ ١٢ \_ تاريخ ليفو في ج ٢ س ١٥١ \_

### عهدصد لقی میں فتح کران کی روایت اوراس پر تنقید

عبد صدیقی میں نہ فارس کا کوئی علاقہ فتح ہوااور نہ ہی کران یا ہندوستان کے علاقے میں مجاہدین اسلام آئے بلکہ ان دونوں مقامات میں عہد فاروقی میں فتو حات ہوئی ہیں ، علامہ ابن اثیر نے حضرت صعب بن جثامہ لیثی رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں تصریح کی ہے۔

> و این فتح فارس من خلافة ابی بكر فتحت فارس ایام عمر بن الخطاب رضی الله عنه الله

> فارس کی فتح کوخلافت صدیق ہے کیاتعلق؟ فارس تو حضرت عمرضی اللہ عنہ کے زیانے میں فتح ہوا ہے۔

گرمعلوم نہیں کیسے بیقو کی نے اپنی تاریخ میں سندوار واقعات لکھنے کے الترام کے باو بود کمران اوراس کے صدود کی فتح ہونے کی روایت عہد صدیقی میں درج کی ہے،اورلکھا ہے کہ حضرت الوبکڑنے عثان بن ابوالعاصی رضی اللہ عنہ کو کمران کے علاقے میں جھیجا اور انہوں نے وہاں فتو حات حاصل کیس چنا نچے عہد صدیقی کی فتو حات میں تصریح کی ہے۔

و بعث ابوپکر عثمان بن ابی العاص، و ندب معه عبدالقیس فسارفی جیش الی لوج فافتتحها و سبی اهلها و افتتح مکران وما یلیها <sup>۲۲</sup>

حفرت ابوبر شنے عثان ابن ابوالعاص کو جہاد پر روانہ کیا اور ان کے ساتھ بنوعبد القیس تھے چنا نچے انہوں نے ایران کے مقام توج پر فوج کشی کر کے اسے فتح کیا اور وہاں کے باشندوں کو قیدی بنایا اور مکران اور اس کے اطراف کو بھی فتح کیا۔

حالا نکہ یہ واقع عبد فاروتی کا ہے جیسا کہ تمام مورخوں نے تصریح کی ہے کہ ہے اچے میں حضرت عمرٌ نے حضرت عمرٌ اورانہوں نے حضرت عثمان بن ابوالعاصی کو طاکف کی امارت سے متقل کر کے بحرین وعمان کا امیر بنایا اورانہوں نے اپنے بھائی تھم بن ابوالعاصی کو بلا کرمقامی حالات درست کے چرامران کے مرکزی شہرتو ج پر قبضہ کرکے وہاں مسلمانوں کا پہلام کرنے بنایاس کے بعدعثان ، علم اور مغیرہ نینوں بھائیوں نے تھاند ، مجر وچ محمد کا بہتاری طبری جسم ۲۵ موس ۲۵ موس ۲۵ موسل آبن اثیر جسم ساموا۔

فتناریداد میں عرب کے ہندوستانیوں کی شرکت

یورپ اور بیروت کےمطبوع نسخوں میں بیواقعہ ای طرح درج ہے جوخلاف واقعہ ہے۔

عہد صدیقی میں ہندوستان میں نہ غزوہ ہوا اور نہ ہی فتح حاصل ہوئی ، البتہ سرب میں ہندوستان کے لوگوں سے جنگ ہوئی اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں نے فتح پائی ، اس کی صورت یہ ہوئی کہ عراق سے لوگوں سے جنگ ہوئی اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں نے جانوں اور سیا بچہ کی بڑی تعدا در ہتی تھی اور جب و کم مقابلہ کیا ، اور اور جب و کم اللہ کیا ، اور اور جب ان پر ارتد اوکی و باء بچوٹی تو انہوں نے مرتد وں کے ساتھ ہو کر اسلامی فوج کا مقابلہ کیا ، اور ان کو آ دمی اور سامان جنگ دیے ، گرمرتد وں کی طرح ان کو بھی شکست فاش ہوئی اور وہ بھی اپنے ملک ہند وستان کی طرف بھا گئے پر مجبور ہوئے ، تاریخ طبری میں ہے۔

لما مات النبى صلى الله عليه وسلم خرج الحطم بن ضبيعة اخوبنى قيس بن تعلبة فى من تبعة من بكر بن وائل على الرادة، و من تاشب اليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافراً، حتى نزل القطيف و هجر، واستغوى الخط، و من بها من الزط والسيابجة

رسول الندسلی التدعلیہ وسلم کی وفات کے بعد بی قیس بن تغلبہ کے ایک شخص طلم بن صبیعة نے بنو کمر بن واکل اور اب تک کے کافر رہنے والوں کی جماعت کو لے کرار تد اوو پر کمریا ندھی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر قطیف اور جمریاں آیا اور مقام خط میں جو جائے اور سیا بجریس آیا اور مقام خط میں جو جائے اور سیا بجریس آیا اور مقام خط میں جو جائے اور سیا بجریس آیا اور مقام خط میں جو جائے اور سیا بجریس آیا اور مقام خط میں جو جائے اور سیا بجریس آیا اور مقام خط میں جو جائے اور سیا بحد آیا و تصان کو گمراہ کیا۔

رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت فوج روانہ کی اور انہوں نے ان کو تکست دی ، ان کے بعد ان کا آیک بہت برنا گروہ دارین کی بندرگاہ پر آیا اور کشتیوں پر سوار ہوکر اپنے اپنے وطن کی طرف بھا گا ای کے ساتھ ہزیمت خوردہ کفار ومشرکین بھی اپنی قوم اور اپنے وطن کی طرف چلے گئے۔ 'آلہوں میں ہندوستان کے جانب اور سیا بح بھی ہتھے جواب تک غیر ملکی ہونے کی وجہ سے بھوسیوں کی طرح اپنے قدیم ند ہم ندہب پر قائم سخے اور سلمانوں نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، اس زمانہ میں عرب کے مشرقی ساحل پر دارین ہندوستانی مال کی بہت بری منڈی تھے اور تجارتی قداد اور بھاری مقدار میں ہندوستان کے لوگ اور سامان تجارت رہا کرتے تھے اور تجارتی کشتیوں کے ذریعے عرب و ہند کے درمیان آ مدور فت جاری سامان تجارت رہا کرتے تھے اور تجارتی کشتیوں کے ذریعے عرب و ہند کے درمیان آ مدور فت جاری سامان تجارت میں استعمال کیا، خاص طور سے آئل میامہ نے یہاں کے لوگوں سے ہندی تکوارین لیں، جب مقابلہ میں سنعمال کیا، خاص طور سے آئل میامہ نے یہاں کے لوگوں سے ہندی تکوارین لیں، جب مقابلہ میں موالہ کو دور ہی سے ہتی وگوں کو مطمئن کردیا ہے ، کیا تم تہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کی کہ ان میں اختلاف ہوگیا ہے ، اور وہ آئیں میں کہ اند تعالی نے و شمنوں کی طرف سے تم لوگوں کو مطمئن کردیا ہے ، کیا تم تہیں دیکھ رہے ہو کہ ان میں اختلاف ہوگیا ہے ، اور وہ آئیں میں کو کو رہ بی میں بی میں کی میں خوارین کی سے کہ ان میں اختلاف ہوگیا ہے ، اور وہ آئیں میں لؤ کو رہے ہیں ان ان بی تک کہ ان میں ان کی اندے کہا۔

كلا ولكنها الهندوانية، خشوا تحطمها فابرزوها للشمس لتلين متونها <sup>كل</sup>

نہیں نہیں، بیہ ہندی تکواریں ہیں، ان کو ڈرتھا کہ زنگ کی وجہ ہے ٹوٹ جائیں گی اس لئے ان کودھوپ میں ڈال کرنرم دتیز کررہے ہیں۔ ۔

عرب میں زمانہ قدیم سے ہندی مگواریں اپنی برش وجو ہریت میں مشہورتھیں اور مختلف ناموں سے یا دکی جاتی تھیں جیسے ہندی ،مہنداور ہندوانی ،زہیر بن الی سلمی نے کہا ہے .

كالهندو انى لا يخزيك مشهده وسط السيوف اذا ما تضرب البهم

جب اسلحہ جمد نو جوانوں سے جنگ کی باری آئے تو تلواروں کے درمیان

<sup>&</sup>lt;u>۲۵ \_ طبقات ابن سعدج ۸ص۲ ، فتوح البلدان ص ۳۳۷ ، الا خبار القوال ص ۱۱۷ عيون الا خبارج ۲ ص ۱۹۹ \_</u>

#### ہندی ملوارتم کورسوانہیں ہونے دیں گا۔

# عرب اور ہندوستان میں اس کے اثر ات ونتائج

عبد صدیقی میں عرب کے ان ہندوستانیوں کے طرز عمل کا اڑطبی طور سے سلمانوں کے دل پر پرا ہوگا اور عجب کیا ہے کہ انہوں نے اس معاندانہ اقدام کوشدت سے محصوں کر کے اپنے فاتحانہ عزامًا کے سامنے ہندوستان کو بھی رکھ لیا ہوجس کے نتیجہ میں چند ہی سال کے بعد عہد فاروتی میں اسلای فوج کے چند دستوں نے تھانہ ، بجٹر وچ اور دیمل پر جملہ کر کے ان سے انتقام لیا ہو، عہد فاروتی میں مکران کے باتا عدہ حملے سے پہلے ان نتیوں مقامات پر عربوں کے حملہ آور ہونے کی وجہ غالبًا بہی تھی، ورنہ فلا ہر سے کہ ان کو اندرون ہندان ساحلی علاقوں کے دور دراز سفر کرنے کے بجائے ایرانی حدود سے متصل کے کہ ان وسندھ کی طرف رخ کرنا جا ہے تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قال مرتدین میں مسلمانوں کا مقابلہ

#### ایران کی ابتدائی فتو حات میں ہندوستان کی فتو حات کے امکانات

ہند دستان بران غیرمنظم اور ابتدائی غرز وات دفتو حات کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہُ کی خلافت (جمادی الاخری سامچة ا ذوالحجه ۲۳سم چه ) کے ابتدائی دور ہی میں فارس کی مہمات تیز کردی تحکئیں،عہدصدیقی ہے۔مفنرت پننی بن حارثہ شیبا فٹی اور حضرت مویدین قطبہ مجلیؓ اپنی اپنی جماعت لے کر جرہ اور ابلہ کے سامنے ایرانی علاقوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، ای درمیان میں بحرین کے حاکم حصرت علاء بن حصریؓ نے اپنی امارت کے آخری ایام میں اسے جصرت ہرثمہ ابن عرفجہ بارقی از دیؓ کو بلا دایران کی مهم برروانه کیا اور هر ثمه نے ایک جزیرہ فتح کیاء اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند نے بھی <u>اُ ج</u>ے آخر بالا چے کے شروع میں سوق اہواز کو فتح کیا ان ایام میں لااچ حضرت ابن الی وقاص رضی الله عند نے قادسید کی فیصلید کن جنگ میں فتح مبین پائی، اور'' باب ملکة الفرس' مسلمانوں کے سامنے کھل گیا، ہز د جرد کی تحت نشینی اورایران کی اندرونی ابتری کے بارے میں مثنیٰ بن حارثہ شیبا کی نے حفرت عمرٌ کواطلاع دیکرایران برفوج کشی کامشوره دیا تھااور حفرت عمرٌ نے محضر صحابہ ہے مشور ہ کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کی امارت میں مہم روانہ کی تھی اسی اثناء میں سفرت عمر نے حضرت علاء بن حفری کو بحرین سے علیحدہ کر کے حضرت عثمان بن ابوالعاصی تُقفی رضی اللہ عنہ کو طا کف سے بااکر بحرين وعمان کی امارت برروانه کیا،انہوں نے آپے بھائی تھم بن ابی العاصی ثقفی کوبھی بلالیا اور سال ووسال میں دونوں بھائیوں نے بحرین وعمان کے جالات درست کر لئے ،حضرت علائم کی زندگی قبال مرتدین اورابرانیوں کی جھڑ جھاڑ میں گزری تھی ، بحرین کی امارت سے علیحد گی کے بعد ایرانی علاقوں کی فتو حات خصوصاً قادسیہ کی فتح نے حضرت ملاء کے مجاہدا نہ حوصلہ کیلئے مہمیز کا کام کیااور <u>سے می</u>ں حضرت عمرٌ کی مرضی ومشورہ اورا جازت کے بغیراہل بحرین کو جہاد پر آ مادہ کر کے حضرت جارو دین معلیٰ ،حضرت سوار بن ہمام عبدی ،اور حضرت خلید بن منذرسادی رضی الله عنهم کی قیادت میں بحرین کے رائے ہے ایران میں فوجی مہمات روانہ کیں اور خوداس فوج کے امیر بنے ،مقام اصطحر میں ایرانی فوجوں ہے پہلی نمه بھیڑ ہوئی جس میں ایرانی فوجوں نے اسلامی فوج کواییے محاصرہ میں لے لیا اورمسلمانوں کو بہت زیادہ جاتی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، جب حضرت بمرگواس سانحہ کی خبر ملی تو آپ نے ان کی مدد کیلئے بھرہ سے تازہ دم فوج روانہ کرائی اور سلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، یہ پہلا موقع تھا جبکہ اسلامی فوج بھاری تعداد میں بحرکی راستے ہے ایران میں داخل ہوئی اور اسے نقصان اٹھانا پڑا، حالا تکہ اس ہے پہلے قاوسیہ اور سوق اہواز وغیرہ میں مسلمانوں کو کھلی ہوئی کامیا بی ہوئی تھی، اس حاوث نے کے بعد ایران پر با قاعدہ سرکاری سطح پر بحری حملے کے بارے میں غور کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت عمر اس کے حق میں نہیں سے اور اسلامی فوج کا ان حالات سے دو جار ہونا پسند نہیں کرتے تھے، جن کا سامنا حضرت علاء اور ان کی بحری موج کو گئی جن میں مکر ان بھی شامل تھا۔

مراس درمیان بیس بعض ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو ہند وستان سے خصوصی دلچیں پیدا ہوگئی اوران کے فاتحانہ عزائم اس کی ست اڑنے کیلئے پرتو لنے لگے، بلکہ یہاں کے کئی مقامات پر انہوں نے حملہ بھی کردیا، خلافت فاروتی کے دوسر سال سال یہ بیس مسلمانوں نے عراق کے ایرانی مرکز ابلہ کوفتح کر کے اس کے قریب بھرہ کے نام سے اپنی فوجی چھاؤنی قائم کی ، اور بلا و فارس کے سامنے اپنی حربی طاقت کا متحکم قلعہ تیار کرلیا جواس سے قبل چین، فارس اور ہندوستان کے تجارتی جہازوں کی بہت بوئی بندرگاہ تھا اوران مما لک کے لوگ اور سامان تجارت یہاں آتے جاتے ہے ، اس لئے المدکوارش الہنداور فرج ارض الہند کے نام سے یاد کرتے تھے، چنانچای کے بعد حضرت تھے، اس لئے المدکوارش الہنداور فرج ارض الہند کے نام سے یاد کرتے تھے، چنانچای کے بعد حضرت عشر نے سندھ کے قدیم فوجی اور مرکزی شہرفندا بیل کے بارے میں معلومات حاصل کر کے یہاں پر فون کی کے امکانات پر غور فر مایا مگر یہاں کے نامناسب حالات کی بناء پر اس طرف فی الحال توجہ نہیں کے اس کے اس کے اس کی بناء پر اس طرف فی الحال توجہ نہیں کے اس کے اس کے اس کے اس کی بناء پر اس طرف فی الحال توجہ نہیں کے اس کی بناء پر اس طرف فی الحال توجہ نہیں کے اس کے اس کی بناء پر اس طرف فی الحال توجہ نہیں کے اس کے اس کے اس کے اس کی بناء پر اس طرف فی الحال توجہ نہیں کے اس کے اس کی بناء پر اس طرف فی الحال توجہ نہیں کے اس کی بناء پر اس طرف فی الحال توجہ نہیں کے اس کی بناء پر اس طرف فی الحال توجہ نہیں کے اس کی بناء پر اس طرف فی الحال تو پر اس کی بناء پر اس طرف فی الحال تو پر اس کی بناء پر اس طرف فی الحال قال کی بناء پر اس طرف فی الحال تو پر اس کی بناء پر اس طرف فی الحال تو پر اس کی بناء پر اس طرف فی الحد کی بناء پر اس طرف فیل کے کی بناء پر اس طرف فیل کی بناء پر اس کی بناء پر اس

نیز ای دوران میں ہندوستان اور ہندوستانیوں کے بارے میں مسلمانوں کے سوچنے اور سیجھنے
کے لئے ایک نی راہ کھل گی والے میں ایران کے شہرسوں کے حاصرہ کے وقت ایرانی فوج کے بہت سے
اسوار لیعنی شرسوار سیاہ اسواری کی قیادت میں مسلمان ہو کر عجم کی اسلامی فوج کے ساتھول گئے اس کے
بعد عراق اور دوسرے علاقوں کے ہندوستانی جاٹ اور سیا بجہ بھی اجما کی طور نے برضاء ورغبت حلقہ بگوش
اسلام ہو گئے اور اساورہ کی طرف انہوں نے بھی اسلامی فوج میں شامل ہوکر اپنی بہترین خدمات بیش
کیس، اور کہنا جا ہے کہ عہد صدیق میں جانوں اور سیا بچہ کے غلط اقد ام کی وجہ سے عرب کے

٦٤ \_ تاريخ طبري جيهص ١١٠ \_

۲۲ \_ نتوح البلدان ص۲۶ وص ۳۶۸ \_

ہندوستانیوں کی حیثیت کوجوز دیکیجی تھی عہد فاروقی میں انہوں نے مسلمان ہوکراس کا تد ارک کر دیا ، ان لوگوں کے مسلمان ہونے اور اپنے کوفوجی خدمت کے لئے بیش کرنے کی وجہ سے یقینا مسلمانوں کو ہندوستان میں جہاد کے لئے مزید امکانات نظر آئے ہوں گے، اور ان نومسلم ہندوستانی مجاہدین نے بھی ان میں زور پیدا کیا ہوگا۔ عملے

#### ایران کے ہندوستانیوں پر فتح وغلبہ

ہندوستان کے جانب بڑے جنگ جواور جنگ بازیتے اور ایران کے مختلف علاقوں میں ان کی بڑی بڑی بستیاں تھیں۔ یہ لوگ ایرانی فوج میں بھی تھے،ایران کے بعض علاقے جاٹوں کی کثرت اور قدیم آبادی کی وجہ ہے ان کے نام پرمشہور تھے،این خرداذ بہنے لکھا ہے کہ فارس میں تومتہ الزط اور غایران ودنام کا ایک علاقہ تھا اور اس کے دو صلقے دو دریاؤں کے کنارے پرواقع تھے، یہ مقام اہواز سے ستر ہ فرنخ دوری پرتھا۔ کی

کاھ میں حضرت ابوموی اشعری نے اہواز میں جہاد کیا تو بہاں کے جاٹوں ہے خت جنگ ہوئی، شویس عدوی کا بیان ہے کہ کاھ میں ابوموی اشعری نے اہواز میں جنگ کی اور جب ہم لوگ وہاں پہنچ تو وہاں کے اساورہ اور جاٹوں (زط) نے ہم سے مقابلہ کیا اور ہم نے ان سے خت جنگ کے بعد فتح پائی اور بہت سے اساورہ اور جاٹے گر فرقار کر کے اسلامی لشکر میں تقتیم کیا المحضرت ابوموی کے بعد ایران کے ان اساورہ اور ہندوستانی سیا بجہ اور جاٹوں کے مسلمانوں ہوجانے کے بعد ایران کے ان جاٹوں کی شکست اور غلامی یقینا مسلمانوں کے ادادوں میں طاقت کا باعث بی ہوگی۔ نیز کیاھ میں جاٹوں کی شکست اور غلامی یقینا مسلمانوں کے ادادوں میں طاقت کا باعث بی ہوگی۔ نیز کیاھ میں ایک اور انہم واقعہ ظاہر ہوا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نظر خاص طور سے ہندوستان کی طرف المختے گئی ۔ اور انہوں نے یہاں پر جہاد کا ادادہ کیا، صورت سے ہوئی کہ کیا ہے میں جب حضرت علاء بن حضر می نے اور انہوں نے یہاں پر جہاد کا ادادہ کیا، صورت سے ہوئی کہ کیا ہے میں جب حضرت علاء بن حضر می نے امران فوج ایرانیوں کے بیال کی فوج نے ایرانی فوج کے افر ہر مزان کو بھی اپنی میں مسلمانوں کے خلاف شد بعر جوش و خروش بیدا ہوگیا اور انہوں نے شال میں باب الا بواب سے لے کر جنوب میں سندھ تک کے تمام بادشاہوں اور داجوں کو ایکی کا دادر انہوں نے شال میں باب الا بواب سے لے کر جنوب میں سندھ تک کے تمام بادشاہوں اور داجوں کو ایکی کیا۔ اللہ کی دائی دائی لک میں ہوں ہوں ہوں ہوں باب الا بواب ، خراسان ، طوان اور سندھ وغیرہ کو ایکی دائی دائی لک میں ہوں ہوں ہوں ہوں جو باب الا بواب ، خراسان ، طوان اور سندھ وغیرہ کو ایکی دائی کی دائی دائی کی دیا۔

کے تمام تحکمر ان اوران کے نمایندے جنگی آ دمیوں اور سامان کے ساتھ جنگ نہا وند (ااچے) میں کہنچا ور اسلامی فوج سے مقابلہ کیا، ' محاس کے نتیج میں مسلمانوں نے بھی ای سال بحری مہمات کی روا گلی اور بیک وفت فارس کے سات مرکزی مقامات پر فوج کشی کا انظام کیا جس میں ہندوستان کے ان راجوں مہارا جوں کے خلاف تادیبی کارروائی بھی شامل تھی جنہوں نے ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا اور جنگ نہاوند میں ایرانیوں کی طرف سے حصہ لیا تھا ان تمام واقعات کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

یہاں واقعات کے تسلسل کے خیال ہے مخصر طور پران کا بیان کردیا گیا ہے۔

بہرحال ہندوستان کے تین مرکزی مقامات بیں عہدفاروتی بین سرکاری جہادے پہلے جہادگ یہ روایات ہیں جنہیں بلاؤری ، یعقوبی ، ابن حزم ، جوی اور علی بن حامداو بی نے اپنی اپنی کتابوں بیل درق کیا ہے ، جن بین بلاؤری نے تین مقامات کے ناموں کی تصریح کی ہاور علامہ ابن حزم نے اجمالی طور ہے ' وظافہ من بلاوالہند' لکھا ہاور جموی او بی نے صرف دیمل کا نام لیا ہے ، غالبًا ان شہروں کے باشندوں نے عبد صدیقی بیس مرقدوں کا ساتھ وے کرمسلمانوں سید شنی یاان کی بدولی مول کی تھی اور ان بی علاقوں کے راجوں نے عبد فاروتی بیل اساتھ وے کرمسلمانوں سید شنی یاان کی بدولی مول کی تھی مسلمانوں سے مقابلہ کیا تھا، ان تین غروات و فتو حات کے زمانے کی صحیح تعین مشکل ہے ، بلاؤری اور او بی کی راجوں کی حکومتیں ' میں اس کو بانا تھا، بعد میں ' اسلامی ہندگی عظمت روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ میدواقعہ ہوا ہوا کی حکومتیں ' میں اس کو بانا تھا، بعد میں ' اسلامی ہندگی عظمت رفت کے بعد کا حرب و ہند عبد میں ' اور' ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں ' میں اس کو بانا تھا، بعد میں ' اسلامی ہندگی عظمت رفت ' میں ہا اور خلیف بین خیاط کی تصریح کے مطابق الم چے میں توج آ باد کیا گیا اور و بین سے سواحل پرفوجی مہمات کا سلسلہ جاری ہوا خلیف نے نکھا ہے۔

وفيها نزل عثمان بن ابى العاصى توج و مصرها و بعث سوار بن هسار (همام) العبدى الى سابور، فقتل فى عقبة الطين، و اغار عثمان على سيف البحر والسواحل الحيد المامين على سيف البحر والسواحل الحيد المامين على الوالعاصي في توج آكرات آبادكيا اور مواربن بهام

وفیها نزل عثمان بن ابی العاصی توج و مصرها و بعث سوار بس هبار (همام) العبدی الی سابور، فقتل فی عقبة الطین، و اغار عثمان علی سیف البحر والسواحل الحصمان علی سیف البحر والسواحل الحصمی عثمان بن اوالعاصی نوج آکرای آباد کیا اور سوار بن بهام عبدی کوسابور کی مهم پر بھیجا جہال دوعقب الطبن نامی مقام میں شہید ہوگے اور عثمان نے سمندر کے سواحلی مقامات پر یلفآری۔

نیرای سال حضرت عثان بن ابوالعاصی اور حضرت ابوموی اشعری نے اصطحر پرنوج کشی کی اور جب محاصرہ طول بکڑ گیاتو دونوں حضرات کے مشورے سے اسلامی فوج نے اطراف و جوانب کے علاقوں پر بلغار کر کے اپنے لئے سامان رصد مہیا گیا، بہت ممکن ہے کہ حضرت عثان نے توج کے مرکز سے سواحل میں جومہمات روانہ کی تھیں ،ان ہی میں ہندوستان کے یہ مقامات شامل رہے ہوں ، یا پھر اصطحر کے محاصرے کے دوران اسلامی فوج کے دستوں نے یہاں بھی جملے کئے ہوں۔

موجودہ زمانہ کے بعض عرب نضلاء نے تھانہ کی فتح کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ بوعبدالقیس نے سواحل ہند پر بے در بے حملے کئے اور جزیرہ سیلان کو فتح کیا جسے بلا دیا توت بھی کہتے ہیں۔ یہ تصرن کا قد ماء کی تصریحات کے خلاف ہے اور جب تک اس پر دلائل و شواہد نہ ہوں صحت میں تامل رہے گا، چونکہ توج کی فوج میں بحرین و ممان کے بنوعبدالقیس، بنوتمیم، بنواز واور بنونا جیہ وغیرہ شامل تصاورات فوج کے سپاہیوں نے ہندوستان کے سواحل پر فقوحات حاصل کی تھیں اس لئے اس ملک میں سب سے بہلے ان بی قبائل کے جاہدین کے قدم آئے ، اور قبیلہ تقیف کے آل ابوالعاصی میں سے تین بھائی عثان مملے ان بی قبائل کے جاہدین کے قدم آئے ، اور قبیلہ تقیف کے آل ابوالعاصی میں سے تین بھائی عثان محکوم نہیں ، ان تینوں فر وات محکم اور مغیر ان کے اس معلوم نہیں ، ان تینوں فر وات و فقوحات کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ماتی ہوا ور ہر کتاب میں اجمائی طور سے ان کا ذکر ہے ، البت

<sup>•</sup> کے علامہ شلی نعمانی نے الفاروق میں فتح تمران کے سلط میں لکھا ہے '' چنانچے فتو حات فاروق کی اخیر حدیمی مران ہے، کین سطری کا بیان ہے، مورخ بلاؤری کی روایت ہے کہ دیبل کے نشی حصہ اور تھا نہ تک فوجیس آئیس، اگر سے جے ہوتی ہے تو حضرت عمر کے عہد میں اسلام کا قدم سندھ و ہند میں بھی آ چکا تھا'' چونکہ علامہ شلی کو متیوں غروات وفتو حات پر صرف مورخ بلاؤری کا بیان بل سکا ہاس کے اسے بھی درج کر کے احمالی تھیجہ ظاہر کیا اگر ان کے سامنے بلاؤری کے علاوہ یعقوبی، ابن حزم، اور یا قوت حوی کی تصریحات ہوتیں تو انداز بیان دوسرا ہوتا۔ اے اس کے علاوہ کے خلیفہ بن خیاط جام ۱۳۵ وصرا

او چی کے بیان میں دیبل کی جنگ میں مقامی حاکم سے جنگ کا تذکرہ ہے، تھانہ ممنی سے متصل موجودہ مهاراشر کا آخری شانی شهرے جوسمندر کی ایک خور ( کھاڑی) واقع ہے، بھڑ وج وسط مجرات کا قدیم مرکزی شہرہے اور دریائے نریدا کے کنارے پرواقع ہے، دیبل صوبہ مندھ میں کراچی سے بچھ دور ساحلی شہرتھااور موجودہ زبانہ میں اس کے آٹار نگلے ہیں ،ان غزوات کے دومر کزیتھے پہلا مرکز بحرین تھا اور میہیں کے امیر نے مقامی عرب قبائل کی فوج تیار کی تھی، یہ موجودہ بحرین نبیں ہے بلکہ یہ سعودی حکومت کا منطقہ شرقیہ ہے جس میں احساء اور قصیم وغیرہ واقع میں ، ای مقام سے شہرتوج لنج کرکے ا مے شرق میں فوجی مہمات کا مرکز بنایا گیا۔حضرت عثمان بن ابوالعاصی گری کے ایام میں جہاد کرتے تھے اور جاڑے کے ایام توج میں گزارتے تھے،ان کے اس اصول کے مطابق ہندوستان کی پینو حات گری کے زمانہ میں ہو کی تھیں، <sup>۲ کے</sup> یہ تینوں فتو حات نہ با قاعدہ جنگ کا نتیج تھیں اور نہ ہی ان کا مقصد فی الحال ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا بلکہ بیاریانیوں ہے جنگ کے شمن میں موقع ہے فاکدہ اٹھاتے ہوئے تعبی اقد ام تھا، اور اسکامقصد بندوستانیول کوارانیول کی امداد کے بارے میں نے انداز میں سوچنے کی تعبیقی،اس لئے ان غروات کی حیثیت وقتی جھیر چھاڑ ہے زیادہ نہتی، یہی وجہ ہے کہ ان اقدامات کے بعد نہ یہاں کے کسی مقام پر قبضہ ہوانسکے ومصالحت کی باری آئی اور نہ ہی کسی تسم کا معاہرہ ہوا بلکہ ان کی مثال اس سیلاب کی تھی جو آیا اور جلا گیا، گراینے پیچھے اپنے اثر ات نفع ونقصان کی صورت میں جیوڑ تا گیا،ان غز دات میں مسلمانوں کو بچھ دقتی نوائد وغنائم حاصل ہو گئے اوراہل ہند کومسلمانوں کے بارے میں نے نقط نظرے فور و فکر کرنے اور اپنی روش بدلنے کا موقع مل گیا۔مسلمانوں کے حق مس ان غزوات کاسب سے بڑا فائدہ میرظاہر ہوا کہ ہندوستان کی حربی طاقت وحیثیت اور یہاں کے حالات کے سلسلے میں اسلامی کشکراوراس کے امیر کومعلومات حاصل ہو گئیں، جن کے لئے خلافت کی طرف سے کوشش ہور ہی تھی ، چنانچے ای کے بعد ہندوستان میں با قاعدہ فوجی مہم کی روانگی ہوئی اور ۲۲ھ میں امران کے سات مرکزی مقامات میں بحری مہمات روانہ کرنے کے سلسلے میں مکران میں بھی مجاہدین اسلام اینے عزم وحوصلہ اور سازوسامان کے ساتھ داخل ہو گئے ،اس لئے ہم ان متیوں غزوات کو آ ز ماکٹی اور معلوماتی اقدام قرار دیتے ہیں۔ ہندوستانی کی سرزمین پرایمان کی ان ہی میلی کرنوں کے بعد آفتاب اسلام کی ضیاباری بوری آب و تاب کے ساتھ ہوئی اگریباں آ کر براہ راست قسمت آ ز مائی نہ کی گئ ہوتی اور یہاں کے نامساعد حالات کے ہنے ہی پر اکتفا کیا گیا ہوتا تو شاید بچھ دنوں اورانتظار کرنا پڑتا

۲۷\_ فوخ البلدان ص ۳۸\_

امکانات پرغورگرناتھا، ان دنول حضرت عثان بن ابوالعاصی امیر بحرین اور حضرت ابوموی اشعری امیر امیر می امارت و قیادت میں اسلامی لشکر ایران میں مصروف فقو حات تھا۔ حضرت ابوموی حضرت عثان کے معادن کی حشیت سے ان میں شریک ہوتے اور پھر بھر ہوان ہیں آ جایا کرتے ہے، ان دنول عثان بن ابوالعاصی نے قلعہ ببان میں شریع ہوتے اور پھر بھر جان ، شیر از ، سینم ، قلعہ ببان ، درا بجر د، عجر م، وغیرہ سابور اور اردشیر خرہ کے مقامات کو فتح کیا ، پھر ۲۳ ہے بیا ہم شہر سابور کوشر الطاصلح پر فتح کیا ، پھر ۲۳ ہے بھائی تھم بن ابوالعاصی کی امارت میں سے عمال بی حضرت عثان بن ابوالعاصی نے ان بی ایا میں اپ بھی تاکم بن ابوالعاصی کی امارت میں ایک میم مکر ان کی سمت روانہ کی ، جہاں ان کوشائد آرفتو حات حاصل ہوئیں ، اس کا تذکرہ ہماری تحقیق میں بعد کے دونہایت تقد مورضین اسلام نے کیا ہے، قدماء کی کتابوں میں اس کی تصریح نہیں ملتی ، امام ذہی تعد کے دونہایت تقد مورضین اسلام نے کیا ہے، قدماء کی کتابوں میں اس کی تصریح کی ہے کہ:

نے تاریخ الاسلام وطبقات المشاہیر الاعلام میں ۲۳ ہے کے واقعات وجوادت میں تصریح کی ہے کہ:

میں ہوں میں مکران نتے ہوا، اس غزوہ کے امیر عنانؓ کے بھائی حکم ستھے، یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ بہاڑی علاقہ ہے۔

پرامام و بی کے حوالے سے امام این کیر فے اپنی کماب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ: وقال شید خسا ابو عبد الله الذهبی فی تاریخه فی سنة ثلاث و عشوین و فیها فتحت مکران و امیرها الحکم بن ابی العاصی احد عثمان <sup>62</sup>

ہمارے استاذ امام ذہبی نے اپنی تاریخ میں ۳۳ھے کے بیان میں ڈکر کیا ہیکہ اس سال مکران گئے کیا گیا اس جہاد کے امیر عثان ؓ کے بھائی حکیم بن ابوالعاصی تھے۔

ان دونوں تصریحات کی رو ہے مکران کی فتح فارس و کر مان کے بلا دوامصار کی فتو حات کے شمن میں تھی جوعثان بن ابوالعاصی کی امارت وقیادت میں ۲۳سے میں جاری تھیں ،اورعثان نے اپنے بھائی تھم کو براہ کر مان مکران کی طرف روانہ کیا تھا اس وقت تک وہ بحری مہمات بھر ہے روانہ نہیں ہوئی تھیں

ساے۔ تاریخ الاسلام ج۲ ص ۴۸، اصل عبارت میں ' حکم بن عثمان ، مفلط حیوب گیا ہے۔

جن کی تیاری بےابھ سے جاری تھی اور بیک وقت فارس کے سانت مرکز دن پرحملہ کروینے کا انتظام ہور ہا تھا بلکہ اس واقعہ کے کچے دنوں کے بعدان کی باری آئی اور کمران پر بھی با قاعدہ سرکاری طور پرفوج کئی ہوئی اور اس کے بعد سے اس ملک میں اسلام ادر مسلمانوں کا بیوں با قاعدہ عمل دخل شروع ہوا کہ اس کے علاقے خلافت کے ماتحت آئے۔

#### مکران کی دوسری فتح س<u>اسی</u>

جبیا کہ معلوم ہوا<u>ے اچ</u>ین حضرت علاء بن حضریؓ نے خلافت کی مرضی وا جازت حاصل کے بغیر بحرین ہے ایک بھاری جعیت لے کر فارس کے اہم ترین مرکز اصطحر پر تملہ کیا جس میں ایرانیوں نے اسلامی فوج کا محاصرہ کر کے بہت زیادہ نقصان بہنچایا بعد میں جب حضرت عمر گواس حادثہ کی خبر لگی تو آ پ نے بھر ہ سے تازہ دم مدوروانہ کر کے اسلامی فوج کودٹمن کے نرغہ سے نکالا اورام اینوں کے بھاری نقصان کے بعد اسلامی فوج مظفر ومنصور والی آئی ،اس واقعہ ے حضرت عمر بہت زیاد و متاثر ہوئے ، ان کے سامنے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیشر دخلیفہ کا ابوہ تھا کہ ان حضرات نے اسلامی غروات وفتوحات میں بحری مہم سے کامنہیں لیا تھا، دوسری طرف مجاہدین اسلام کے برھتے ہوئے حوصلے اور عجمیوں کی شدید مقاومت تھی،جس سے اسلامی فوج کو سخت نقصان پہنچ رہا تھا بالا خر حضرت ممرٌ نے بحری مہمات کے بارے میں مشورہ کمیا، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ایرانیوں پر بحری داستوں ہے بیک وقت متعدد حلے کرنے چاہئیں تا کہ وہ کسی ایک مقام پرانی طاقت جع نه کرسکیں اور اسلامی فوج ان کی منتشر طاقت کے مقابلہ کا میاب ہو، حضرت عمر نے اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے بھرہ اور کوفد کی فوجوں پر امراء مقرر کے اور کا بھے میں اجازت دیدی کدایک ہی وقت میں فارس مے مختلف مقامات برفوج کشی کی جائے اور بصرہ کی اسلامی فوج سے ہر علاقہ کے لئے الگ الگ امیراوراس کا حجنڈ ابنایا اور حضرت سمل بن عدی کوامیر الامراء مقرر کر کے سابت مقامات کی فوج کشی کیلئے سات امیراور سات جینڈے بول متعین کئے(۱) لواء خراسان احنف بن قیس گو(۲) لواء اردشیرخره اور سابور مجاشع بن مسعود سلمیٌ کو (٣) لواء اصطحر عثمان بن ابوالعاصی ثقیقی کو (٣) لواء نسا و درالجبر د ساريها بن زيم كناني كو (۵) بواء كر مان ميل بن عدي كو (٦) لواء بجستان عاصم بن عمر وكواور (۷) لواء مکران حکم بن عمر و فعلبی کو ، اور بیساتوں مہمات اے اپنے امیر اور لواء کے ساتھ کے اچھے ہی میں سم ك\_البداره والنبايج يحص اسما\_

www.besturdubooks.net

مقررہ علاقوں میں روانگی کیلئے تیار ہوئیں ،گر قبط عام الر ماد وغیرہ کی دجہ سے <u>اماچ</u> تک ان کی روانگی نہ ہوسکی،اس درمیان میں حضرت عمر نے کوفہ کی فوج ہے ان مہمات کیلئے مزید سیابی دیئے اوران کو حکم دیا كه بصره كى ساتوں فوجوں ميں شامل موجاكيں، چنانچ سبل بن عدى كے ساتھ عبداللہ بن عبداللہ بن عنمان و ، احنف بن قیس کے ساتھ علقمہ بن نصر "عبداللہ بن ابوقیل" ربعی بن عامر اور ابن امغز ال کو عاصم بن عمرةً كے ساتھ ،عبداللہ بن عمير اتبحى كواور حكم بن عمر و كے ساتھ شہاب بن خارق ماز في كو شامل كيا اور يہ تمام حضرات کوف سے اپنی اپنی فوج لے کربھرہ کے لواء بردار امرائے فوج کی مدد کو نکلے تا کہ ایک وقت میں فارس کے ساتھ مرکزی مقامات (بشمولیت مکران) پر ہلہ بول دیا جائے اور ایرانی فوجیس کسی خاص مقام پرجم کرمقابلہ نہ کرسکیں ، بالآ خرخلافت فاروتی کے دسویں اور آخری سال ۲۳ میں اس کی باری آئی اورخراسان ،ار دشیرخره ،سابور ،فسادرا بجرد ،کر مان ، بجستان اورکران برمنظم طور برنو ، بحشی کی گئی ،گر اب بھی قندا بیل اورسندھ کے دوسرے علاقوں کا رخ نہیں کیا گیا، بلکہ بجستان کی جنو لی سر حد مکران بر جوکہ سندھ کے شال میں واقع تھا حملہ ہوا اس جنگ میں سندھ کے راجہ نے مکرانیوں کی طرف ہے مسلمانوں کا یورا یورا مقابلہ کر کے مکران کی جنگ کوسندھ کی بھی جنگ بنادیا، مکران پرحملہ کی اہمیت و شدت کا حساس تھااورمتعدد بار کی معمولی جنگوں اور مخبروں کی اطلاعات کی وجہ ہے مسلمانوں نے تیاری بھی خوب کی ، اور جب حضرت تھم بن عمر ونقلبی بھر ہ کی فوج لے کر روانہ ہوئے تو ان کی مد د کو کوفہ کے فوجی دے بھی شہاب بن مخارق مازنی اور عبداللہ بن عبدالله عنبان کی قیادت میں آ گئے ، نیز کر مان کی جنگ کے امیر حضرت بہل بن عدی اپنی فوج کے ساتھ آپنچے، اس طرح جار امراء اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ مکران برحملہ آور ہوئے ادھر مکرانی بھی اس صورت حال ہے اچھی طرح واقف تھے، ایرانیوں کی پے در پے شکست اورمسلمانوں کی فتو حات کی خبروں ہے ان کومعلوم تھا کہ مکران پرفوج کشی بہت شدید فتنم کی ہوگی ،اس لئے انہوں نے بھی اطراف وجوانب سے یوری طاقت جمع کر لی تھی ،اورسندھ کے راجہ راسل نے تو اس جنگ کو گویا بنی جنگ سمجھا اور پورے لا ڈیشکر کے ساتھ مکران میں آ کرمقابلہ کی تیاری کی، در حقیقت ہندوستان والوں ہے مسلمانوں کی یہی پہلی با قاعدہ اور سرکاری جنگ تھی اس لئے دونوں طرف بوری تیاری ہوئی اور پہلی تمام تمہیدی جنگوں اور خبرون کا متجہ اب کے باہر ظاہر ہوا۔ طری کابیان ہے کہ اس مے شدہ تجویز کے ماتحت علم بن عمرون فلبی نے بصرہ سے اپنی فوج

<sup>&</sup>lt;u>۵۷ ـ تاریخ طبری جهم ۱۸ اوس ۱۸ او کامل این اثیر جهم ۱۸ و تاریخ این خلدن جهم سی ۱۱۱ ـ</u>

لے کر مکران کارخ کیا اوران کے مکران بہنچنے پرحضرت عمر کے حکم ہے شہاب بن مخارق مازنی کوفیہ سے ا پنی نوج لے کران کے ساتھ شامل ہو گئے ،ادھر مہل بن عدی کر مان کی فتح ہے فارغ ہو گئے تھے لہذا وہ اپنی فوج کے ساتھ اور ان کے مد دگا دعبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبان اپنی کو فی فوج کے ساتھ مکر ان آ کر حکم بن عمرونغلبی ہے ل گئے اور بیتمام امراء دریائے سندھ کے اس پارتھوڑی دور پر فروکش ہوئے ، کیونکہ اسلامی نوج کی آمد کی خبرس کر مکرانیوں کی فوج پہلے ہی دریائے سندھ کی طرف روانہ ہو چکی تھی ،اس درمیان میں سندھ کا راجہ راسل بھی سندھیوں اور مکر انیوں کی فوج کواپنی کمان میں لے کرمسلمانوں کے مقالم میں ڈٹ گیا، جب مسلمانوں نے دیکھا کر اجہ راسل سندھی اور مکرانی فوج لے کرآ کے بڑھ رہا ہے تو وہ بھی آ کے بو ھے، راجہ راسل نے جنگی تربیر ہے اپنی فوج کودریائے سندھے چندون کی دوری پر رکھاتھا تا کہ مسلمانوں کی بیش قدمی رک جائے اور اگر وہ آگے بڑھیں تو سندھی فوجیں انہیں روک سکیں اورسندھیوں اور کمرانیوں کی مزید نوجیں آ کراس کی فوج میں ل جا تمیں ، جب وہ اینے منصوبہ کے مطابق پوری طاقت ہے آ گے بوھا تو مسلمانوں نے بھی بڑھ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف گھمسان کی جنگ ہوئی سندھیوں اور مکر انیوں کی فوجوں نے راجہ راسل کے زیر کمان اینے جو ہر دکھائے ،اسلامی فوج نے بھی اپنے خاروں امراء کی قیادت میں شجاعت ومردانگی کی داد دی ،اس جنگ کے نتیج میں اللہ تعالی نے راجہ راسل اوراس کی تمام فوج کو شکست دی اور اسلامی فوج مظفر ومنصور ہوئی ، دشمن کے بہت ے مال واسباب اور اسلح مسلمانوں کے ہاتھ آئے ، راجہ کی فوج بڑی تعداد میں میدان جنگ میں کام آئی،اس کے بعد کی دٰن تک مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیااور جب وہ بہت دورنکل گئے تو مسلمانوں نے مکران واپس آ کروہیں قیام کیا ،یہ پہلا دن تھا جب کہ یوراعلاقہ مکران اسلام اورمسلمانوں کے زیر تصرف آ گيااورخلافت راشده كاقانوني حصه بن گيا-

ر بنگ میں راجہ راسل اور مکرانیوں نے خاص طور سے جنگی ہاتھیوں سے کام لیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے ،عربی گھوڑ ہے ان کو دکھے کر بدک جاتے ہیں اور میدان میں ہاتھیوں کے سام منہیں تکتے ،گر اسلامی فوجوں نے ایرانیوں کی ٹڑائیوں میں جنگی ہاتھیوں سے مقابلہ کی ترکیب بھی کامیاب نہیں ہوئی اور ان کے بہت سے ہاتھی مان نیمت میں ہاتھ آئے۔
مان نیمت میں ہاتھ آئے۔

حصرت حکم بن عرق نے حصرت عرق کے پاس اس فتح کی تحریری بشارت اور مال غنیمت کا پانچوال حصد حضرت صحارعبدی کے وریعے مدید منورہ روانہ کیا۔ نیز حضرت عرق سے دریافت کیا کہ مکران کی فتح میں جو ہاتھی ہاتھ گئے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحابر عبدی کے پہنچتے ہی حضرت عمر نے سب سے پہلے اپنی عادت کے مطابق مکران کے حالات دریافت کئے اور انہوں نے وہی جواب دیا جے حضرت عرق اس سے پہلے قندائیل کے بارے میں من چکے تھے، یعنی حضرت صحار نے بتایا کہ ''اے امیر الموشین مکران الیمی سرز مین ہے کہ اس کی مٹی پہاڑ ہے، پانی روی ہے، پھل خراب ہے، دخمن بہاور ہے، اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے، ذیادہ فوج وہاں ضائع ہے، اور اس کے بعد کا علاقہ اور بھی براہے۔''

حضرت عمرٌ نے ان منتقی و بیخ الفاظ کوئ کر صحار عبدی ہے فر مایا کہتم شاعری کررہے ہو یا کران کے بارے میں خبر دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شاعری نہیں کررہا ہوں بلکہ خبر دے رہا ہوں ،اس پر حضرت عمرٌ نے کہا کہ جب تک میری اطاعت کی جائے گی میری فوج کا کوئی سیاجی وہاں جہا دنہیں کرے گا، نیز حضرت عمرٌ نے کمران کے امیر لشکر تھم بن عمر واور ساتھ ہی بہل بن عدی کو خط الکھا کہ تم دونوں کی فوجیں مکران کے آئے ہندوستان کی طرف نہ بردھیں بلکہ تم دریائے سندھ کے اس پارٹمبر جاؤ ،اور مال غنیمت کے ہاتھیوں کے بارے میں تھم دیا کہ ان کومسلمانوں کے ملک میں فروخت کر کے جاؤ ،اور مال غنیمت کے ہاتھیوں کے بارے میں تھم دیا کہ ان کومسلمانوں کے ملک میں فروخت کر کے ان کی قیمت مجاہدین میں ان میں جائے۔ مکران میں اس بہلی جنگ میں کامیا بی پر اسلامی فوج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے امیر تھم بن عمر و نے اپنے فاتحانہ حوصلے اور مجاہدانہ جذبات کی تر جمانی کرتے ہوئے ساشعار کیے:

ل ق د شع الارام غیر و خور ب فی است کی ع جساء من مسکران میکوی فخر کی بات نہیں ہے کہ مران سے آئے ہوئے مال غنیمت اور فنی سے بواکیں شکم سے رہوئیں۔

٧٧\_احس القاسيم ص ١٨٨\_

آ گ نه جلنے کی وجہ نے موسم سر مادھونیں سے خالی تھا۔

فسانسی لایسذم السجیسش فسعیلسی و لا سیسفسسی یسذم و لا سسنسسانسسی اس کئے میرےاس کارنامہ کوندمیری فوج برامائق ہے،اورندہی میری آلوار اور نیرانیز واس کی برائی کرتاہے۔

غسدا۔ ة ادفسع الاوبساش دفسعاً السى السسنساد البعريسفة و السمدانسی وہ شبح یاد رہے گی جب کہ میں فوجی دستوں کوسندھ کے دور اور نز دیک علاقوں میں آگے لئے جارہاتھا

و مهسوان كنسا فسى مسا اردنسا مسطيسع غيسر مستسوخسى السعنسان اور دريائے سندھ ہمارے مقصد كى كاميا بى كيلئے پورى مستعدى كے ساتھ ہمارامطیع وفر مان بردارر ہا

فسلسو لا مسانهسی عسنسه امیسوی قسطسعسنساه السبی السیدد السزوانسی اگرامیرالمومنین عمرآ گے بڑھنے سے ندرو کے ہوتے تو ہم اپنی فوج کوز ٹاکار عورتوں کے بت خانے تک پہنچاویتے۔ <sup>۲کے</sup>

اس تصیدہ کے آخری شعر میں جس بت خانے کا ذکر ہے اس سے مراد غالبًا سندھ میں بھیروا کا بت خانہ ہے جس پرزنا کارعورتوں کی آمدنی وقف تھی اور اس کے بچاریوں اور سادعوؤں کی معیشت کا دارو مدارای آمدنی پرتھا، مقدی بشاریؒ نے لکھا ہے کہ بھیروا کے بت خانے کے خدام زائیے عورتوں کی آمدنی کھاتے ہے جی اور اس کے لئے بڑے بڑے اوقاف ہیں، جو شخص اپنی لڑکی کو بہت ہی عزیر بھتا ہے اسے اس بت خانے پروقف کر دیتا ہے، جوابے بیشہ کی آمدنی بت خانے کوادا کرتی ہے اس لئے یہ بیشہ کی آمدنی بت خانے کوادا کرتی ہے اس لئے یہ بت خانہ بہت بڑے فتنے کی جگ ہے۔

۷۷\_تارخ طری جهش ۱۸و کائل این اثیرج ۳ ش ۱۷\_

#### بلوچىتان كى فتح <u>سام ھ</u>

جییا کہ معلوم ہوا فارس کی سات مہمات میں ہے ایک مہم کر مان کے لئے روانہ ہوئی تھی جس کے امیر حضرت مہل بن عدی تھے، کر مان کا علاقہ عملا ایران میں شامل تھا، تگر اس کے حدود کے کئی مقامات سندھ ہے متعلق تھے، چنانچے بلوچستان جسے عربی میں قفص اور قفس کہتے ہیں وہ بھی حدود کر مان سے ملا ہوا تھا اور کر مان کی فتو حات میں وہ بھی فتح ہوا، نیز ای سلیلے میں بحستان سے متصل سندھ کے بعض علاقے فتح ہوئے ،اس طرح کہنا جاہے کہ فارس کی فتو حات کے سلسلے میں کئی فتو حات کا تعلق ہندوستان ہے تھا اور پیعلاقہ خلافت فاروتی کے آخر میں عالم اسلام میں شامل ہو گئے، فتح بلوچستان کی تفصیل تاریخ طبری اور کابل این اثیریس بوں درج ہے کہ اس پس مبل بن عدی نے بھرہ سے کر مان کا قصلہ كيا، اورعبدالله بن عبدالله بن عتبان بھي كوف كي فوج كے ساتھ ان كى مددكوآ كتے، ادھرابل كر مان نے بھى مقابلہ کی پوری تیاری کی ،اور بلوچستانیوں کوایے ساتھ ملا کرایے ملک کے قریبی علاقے میں سلمانوں ہے بردا زماہوئے ،حضرت مہل بن عدی نے نسیر بن تورعجلی کواین فوج کے مقدمہ جیش (ہراول دستہ) کا میرمقرر کمیاءاور دونوں جانب ہے میدان کارز ارگرم ہواءاللہ تعالیٰ نے کر مانیوں اور بلو جستا نیوں کو شکست دی،اورمسلمانوں نے ان کا تعاقب کیااورنسیر بن توریجی نے ان کے حاکم کوٹل کیا،اس کے بعد اسلامی فوجوں نے مقام جیرفت پر دوطرف ہے دھاوا بول دیا، مہل بن عدی دیہاتوں کے راہتے ہے اورعبدالله بن عبدالله بن عنبان مقام شیر کے ریکتانوں کی طرف سے حملہ آور ہوئے ،اور کامیالی کے بعدمسلمانوں کو مال غنیمت میں بہت ہے اونٹ اور بکریاں ہاتھ آ کیں ،ان جانوروں کی تقییم کے وقت ان کی قیمت مقرر کرنے میں دفت پیش آئی ، کیونکہ عربی ادنٹوں کے مقالمے میں کر مان اور بلوچتان کے بختی اونٹ قد و قامت اور ڈیل ڈول میں بڑے تھے، گرمسلمان بختی اونٹوں کوزیادہ حیثیت نہیں دینا حیاہتے تھے، آخراس معالمے میں در بارخلافت ہے رجوع کیا گیا تو حضرت محرؓ نے لکھا کہ عربی اونٹ کی للَّرُرو قیت اس کے گوشت کے انداز ہ نے مانی جاتی ہے اور بختی اونٹ میں بھی یہی بات ہے، پھر بھی تم لوگوں کے نزدیک بختی اونٹ میں زیادتی ہے۔ .... ساسے مان لوبیزیادتی بھی اس کی قدر و قیت میں شامل ہے۔ <sup>۸ کے</sup> بلوچستان کی بی<sup>م</sup>بیلی فتخ عہد فارو تی میں ہو کی جو کہ کر مان کی فتو حات کے شمن میں تھی،اوراس کی دوسری اورمستقل فتح عہدعثانی میں حضرت مجاشع بن مسعودسلمی کے ہاتھوں ہو گی۔ <u>۸۷ ـ تاریخ طبری جهص ۱۸ وص ۱۸۱ البدایه و</u>النهایه ج عص۱۳۱ بلوچستان مغربی پاکستان میں واقع ہے،اس کے وسطی پہاڑوں کوعر بوں نے جبال قفص لکھا ہے جن کو آج کا ساراوان ،اور جھالاوان کی پہاڑیاں کہتے ہیں،اور قفص یا تفس و بی قوم ہے جسے بلوص یا بلوج لیعنی بلوچ کہتے ہیں،اس وقت کر مان کے امیر سہل بن عدی ہندوستان کے علاقے بلوچستان کے بھی امیر شفے۔

#### سجستان ہے متصل سندھی علاقوں کی فتح

<u> سوس میں سندھ کے بعض ایسے ملاتے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے جو بحستان کی حدود ہے</u> متصل ہے،اس طرح اس سال تین فتو حات ہندوستان میں ہوئیں آیک مکران کی مستقل فتح اور دوسری بلو چستان کی اور تیسری جستان ہے متصل سندھ کے بعض مقامات کی نمنی نتو حات ،طبری نے لکھا ہے کہ ۳۳ پیش حضرت عاصم بن عمر وبصره کی فوج اورلواء کے ساتھ عازم جستان ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمیر بھی کوفہ کی فوج لے کران ہے جا ہے، جب جستان والوں نے اسلامی فوج کی آمد کی خبر سی تو مقا لے کی پوری تیاری کی اورائے قریبی علاقے میں نکل کرمسلمانوں سے جنگ کی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے مقام ززنگ میں محاصرہ کرلیا،اورجیے جاہا بحتان کو فتح کیا، بحتانیوں نے شکست کے بعدمسلمانوں سے ززنگ اور بچھ زیرتضرف علاقوں کے بارے میں صلح ومصالحت کا مطالبہ کیا ،مسلمانوں نے ان کی گزارش منظور کرتے ہوئے چند شرائط پر صلح کرلی ،ان کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام صحراءاور میدان چرا گاہ کےطور پر ہمارے زیراستعال ہوں گے،اورمسلمان ان کوا پی ملکیت قرارنہیں ویں گے اورندایے تصرف میں لائیں گے،اس شرط کے احترام میں مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ کہیں باہر آتے جائے تھے و ڈرتے تھے کہ ان چرا گاہوں ہے کمی قتم کا استفادہ نہ ہوجائے اور ہمارے سواری کے جانوروغیرہ ان میں چرندلیں ورند بدخبدی ہوجائے گی اور ہم نے اہل بحستان سے جووعدہ کیاہے اس میں فرق آ جائے گا، یہاں ہے جستان اپنے حدود کی دسعت کے امتبار سے خراسان ہے بھی بڑا علاقہ تھا ،اس کے فتح ہوجانے کے بعداسلامی فوجیس بیبال سے قندھارا ورٹر کستان تک جہاد کرتی تھیں ، بجستان کا ملک سندھ ہے لیکر دریائے گئے تک پھیلا ہوا تھا،اوراس مرکز ہے شال میں کج اوراس کے آ کے تک اور جنوب میں سندھ کے حدود تک غزوات وفتو حات کی سرگرمیاں جاری رہتی تھیں ، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ بجستان کی سرحدیں نبایت کمبی چوڑی تھیں اور اس کے شہر سندھ اور دریائے کلج کے 24\_تاريخ خليف جاص ١٩٤، ونتوح البلدان ص ١٩٠

درمیان دور دورتک بھیلے ہوئے تھے <sup>9 کے</sup> الغرض ۲۳ھ میں مکران کے فتح ہوجانے کے بعد جنوب میں حدود سندھ تک میں اسلامی فتو حات ہو کی تھیں اس ونت بحستان کے امیر عاصم بن عمروان ہندوستانی علاقول کے بھی امیر تھے، مکران اور سندھ کی یہ تمام فتو حات ۲۳ھے کے اس منظم حملے کے سلسلے میں تھیں جو فارس کے ساتھ مقامات پرایک وقت میں کیا گیا،ای سال ذوالحیر میں حضرت عمر صی اللہ عنہ کی شہاوت ہوگئی جو درحقیقت امرانیوں کی طرف ہے ان فتو حات کے انتقام <sup>بم</sup> بتیجیتھی اور ابولولؤ فیروز مجوی امرانی نے اینے یہاں کی اسلامی فتو حات کا بدلہ آ یہ کے قتل کی صورت میں لیا تھا ،ان فتو حات اور حضرت عمرٌ کی شہادت کے درمیان کتنی مدت تھی؟ اس کا شیح انداز ہیں ہور کا البته اتنا بھنی ہے کہ یہ مدت ایک سال ہے کم ہی تھی ، ظاہر ہے کہ اتن سی مختصر مدت میں ایران اور ہندوستان کے مقبوضہ علاقوں میں با قاعدہ امراء کی تقرری اورملکی انتظامات کی بحالی کاموقع نہیں مل سکتا تھا، خاص طور ہے کریان بجستان ، مکران اور ان سے ملحقہ علاقوں میں اس سلسلے میں شدید دشواریاں تھیں، آب و ہوا کی ناساز گاری اشیائے خورونوش کی نایابی اور مقامی باشندوں کی نافر مانی ، بیسب السی با تیں تھیں جن برقابو یانے کے لئے مجھ مدت در کارتھی۔اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عند کی شہادت کی وجہ سے ان مقبوضہ مما لک کے ا تنظامات میں بڑی حد تک کمی رہ گئی، اور یبال کے عوام اور راجے مباراجے سرا تھانے گئے، حتی کہ حضرت عثمان رضی الله عنه کی خلافت (محرم ۲۳ جیتا ذوالجبه ۳۵ جیر ) کے ابتدائی ایام میں مکران اور بجستان وغیرہ میں بدعبدی اورسرکشی کی ہوا چل پڑی ہتمام سابقہ عبد و پیان ختم ہو کئے اور جیار پانچ سال گزرتے گزرتے یہاں کے حالات میں یوں تبدیلی آگئ کے خلافت کی طرف سے نے سرے سے ان برغور ہوا اور يبال پر متنقل فوج کشي کي گئي۔

## مکران کی تیسری فنچ ۲۹ ھے

جس وقت تحکیم ہندوستان سے حضرت عثان کی خدمت میں پنچ آپ نے بیتا بی سے بہاں کے بارے میں سوال فر مایا تو انہوں نے تقریباً وہی الفاظ وہراد ئے جو حضرت عراف کی جیان ہیں بہاں کے متعلق کے تھے، یعنی ''اے امیر الموشین! میں نے ہندوستان کے شہروں کی جیان بین کر کے وہاں کے طالات معلوم کئے ہیں وہاں کا پانی ردی ہے، کیمل خراب ہے، چور بہادر ہے، اگر وہاں فوج کم ہوتو ضائع ہوجائے اورا گر زیادہ ہوتو بھوکوں مرجائے ، حضرت عثان نے بھی ان باتوں کوئ کر تھیم بن جبکہ نے وہی بات کہی جو حضرت عراف کوئ کر تھیم بن جبکہ سے وہی بات کہی جو حضرت عراف کے سحارعبدی ہے کہی تھی، یعنی تم خبر دے ہو یا شاعری کرتے ہو؟ انہوں نے عراف کی کو جہاد کیلئے روانہ انہوں نے عراف کی کو جہاد کیلئے روانہ انہوں نے وہاں کی کو جہاد کیلئے روانہ انہوں نے وہاں کی کو جہاد کیلئے روانہ انہوں کیا۔

یج نامہ میں ہے کہ فارس اور ہندوستان میں امن وامان اور نظم ونسق کے قیام و بقاء کے لئے حصرت عثان کے زمانے میں مکران اور قندا بیل میں فوجی طافت رکھی گئی تھی ،اور بید دونوں مقام جنو لی مشرتی مما لک کے حربی مرکز تھے، جہاں نو جیس اور اسلحدر کھے جاتے تھے، تا کہ ہنگا می حالات کا فوری مقابله کیا جاسکے، گر چونکه ان مرکز وں کی طاقت اطراف وجوانب کی بغادت وسرکشی فروکرنے کیلئے کافی نہیں تھی اس لئے یہاں کے حالات قابو میں نہیں رے اور حضرت عمّانؓ نے ہندوستان میں فوجی کارروائی کرنی جای اس لئے امیر عراق عبداللہ بن عامر بن کریز کولکھا کہ وہ کسی نیک اور عقلمند مبصر کو ہندوستان روانہ کریں جو و ہاں کے حالات معلوم کرکے در بارخلافت کوخبر دے،عبداللہ بن عامر نے تحکیم بن جباعبدی کواس کام کیلئے مامور کیا اور ایک روایت کے مطابق خودعمّان نے تحکیم کا انتخاب کر کے عبداللہ کو کا ان کو ہندوسِ آن جیجیں ، حکیم کے واپس آنے برعثان نے یہال کے شہروں ، موسمون آب و ہوا، طور طریقہ اور جنگی طریقوں کے بارے میں سوالات کئے اور تحکیم نے جوابات دیئے، پھرآپ نے خاص طورے یو چھا کہ ہندوستان کے باشندے عبدو بیان اور وعد ، میں کیے ہیں ، تحکیم نے بتایا کہ وہلوگ محاہدوں اور وعدوں کا کوئی احتر امنہیں کرتے ، نہان کواس سلسلے میں اپنی ذمہ واری کا حساس رہتا ہے یہ می کر حضرت عثمان نے سندھ پر نوج کشی کا ارادہ ترک کردیا، یعنی مستقل طور ہے صرف سند رہ ہی پر فون کشی نہیں کی بلکہ چونکہ اطراف و جوانب میں بھی اس کی شدید ضرورت تھی ، اس لئے تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عمر کی طرف ہے حضرت عثان کو بھی ایران ،سندھاور مکران وغیرہ میں نمہایت منظم طریقے پر مہمات روانہ کرنی پڑیں جن روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت عثمان

نے ہندوستان میں جہادنہیں کیا کرایا ایس کا مطلب بہتی ہے۔عبد عنانی کے ابتدائی دور میں ان علاقوں میں کسی کارروائی کا تذکرہ خبیں ملیا، اس درمیان میں خرابیان ، کر بان ، بجستان ، اور سندھ و مکران کے حالات میں بہت زیادہ ابتری پیدا ہوگئ تھی ، ہرجگہ سرکشی اور بعاوت کی ہوا چل پڑی۔مقامی لوگوں نے عہد فاروقی کے تمام شرا نظ صلح اور معاہد دِں کوتو ژ دیا۔ در بارخلافت ہے بے تعلقی کی فضاء پیداِ ہوگی اور تخت ضرورت تھی کہ باغیوں اور سر کشوں کی سرکونی کی جائے اور ان کے خلاف نہایت متظم طور سے كارروائى كركے حالات يرقابويايا جائے۔ چنانچ حضرت عثان نے 79 جيمن إن ممالك كے نظام ميں تبدیلی کر کے عمیرین عثان بن سعد کوخراسان کاامیر مقرر کیا عبداللہ بن عمیرلیٹی کو بجستان کی امارت دی ، عبدالله بن معرتیمی کومکران پر رکھااور عبدالرحن بن عبیس کو کر مان بھیجا، ساتھ ہی فارس اور اہواز کے حربی ومکنی انتظامات کیلئے چندامراء و حکام مقرر کئے ادر سواد بھرہ پر حصین بن ابوالحر کومتعین فرمایا اور فارس، اہواز، سندھ، مکزان، بلوچستان اور قندابیل وغیرہ ان کے زیزانظام آ گئے، اس نے نظام اور جگہ امراء وعمال کی تقرری سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی شہادہ یے بعد ان علاقوں میں شدیدشم کی ابتری پھیل چکی تھی ادر جاریا نجے سال کے اندراندر ہر جگہ لا قانو نیت اور خودسری پورے طور ے سرایت کرگئی تھی اس لئے ان کی طرف مزید خاموتی روانہیں رکھی جاسکتی تھی، چنانچ<u>ہ 19 ج</u>یس خراسان، كرمان، بحستان اوركران كے خلاف سخت تاويبي كارروائي كي كى، اور بدعبدى اور بے وفائى کے نتیجے میں مقامی لوگوں کو بڑے بخت حالات کا مقابلہ کرنا پڑا کیونکہ ان تمام بلا دوامصار کے باشندوں نے بڑی حد تک اپن شرا لط رصلح ومصالحت کی تھی اور اسلامی فوج نے ان کے مفاد کے پیش نظران ہے عهدو پیان کے اور اِن معاہدوں کے باش اور احر آم میں انتہائی اُحتیاط کی، چربھی یہاں کے ذمہ داروں نے شورش وسرکشی کی راہ اختیار کر کے انتشار اور لا قانونیت کی گرم باز اری کی ،اس لئے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو کسی ملک کے باغیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیٹما معلاقے قانو ناخلافت اسلامیہ کے جھے ہو چکے تھے،اوران میں ہدامنی اور بدعبدی کی دجہ نے خلافت کے اندرونی علاقوں میں بذھمی ا اور غیراطمینان بخش حالات بائے جاتے ،اس لئے تخت تادی کارروائی کرنا پری اس مے انظام اور تازہ کارروائی کے تحت ندگورہ بالا مقامات کی شورش فتم کرنے کیلئے امرا وفوج نے سخت اقد امات کئے، امیر خراسان عمیر بن عثان بن سعد نے پورے علاقے خراسان کی ایٹری اور بغاوت فروکرتے ہوئے شال میں فرغانہ تک کا علاقہ فتح کیا ،اورشد بدقتم کی سیاست برعمل کر کے سرکشوں کے جان و مال

۸۱\_نوح البلدان ۱۳۸۵\_

کی کوئی پر داہ نہیں کی ،امیر بحستان عبداللہ بن تمیر کیٹی نے پورے بحستان کوئل و غارت کے ذریعے رام کیا اور کا بل تک کا بورا علاقہ اپنے زیر تصرف کرلیا ، اس طرح امیر کران عبیداللہ بن معمرتی نے شدید جنگ کے بعد دریائے مکران تک فتح کرلیا ایک اور یہ مفتوحہ ممالک چار پانچ سال کی خودسری اور شورش پہندی کے بعد کڑی تا دیب وسیاست کے نتیجے میں بھر خلافت اسلامیہ کے قلم و میں نہ صرف با قاعدہ شامل ہو گئے بلکہ کران میں پہلی بار دربار خلافت سے امراء و عمال کی تقرری ہوئی اور یہاں خلافت

پھرای سال واچے میں مشرقی ممالک کے عواقی مرکز بھرہ کے نظام میں تبدیلی ہوئی اوراس کے ساتھ اس سے متعلقہ علاقوں اور ممالک میں نظم ونسق میں تغیر و تبدل کیا گیا، چنانجے حضرت عمان نے عبدالله بن عامر بن كريز كوبصره كي حكومت دے كرحصرت ابوموكي اشعرى كومعزول قرار ديا ، اورسواو بھرہ کے تمام علاقوں کے انتظام پر حصین بن ابوالحر کے بجائے عبداللہ بن عامر بن کریز ہی امیر بنائے ھيے ، اس طرح ان كے اختيارات مشرقى ممالك يعنی خراسان بجستان ، كرمان اورسندھ ومكران كے بارے میں اور زیادہ ہو گئے اور ان مما لک کی حربی اور انتظامی امارت بھی ان کے میر دہوگئ، نیز حضرت عثان نے کچھ دنوں کے بعد شرقی مما لک کی امارتوں میں حسب ضرورت ومصلحت یوں تبدیلی فرما کی کے عبیداللہ بن معمرتیمی کو تکران کی امارت سے ہٹا کر فارس کی حکومت دی، اوران کی جگہ تکران ہیں عمیر بن عثان بن سعد کومتعین کیا ، مگر بچه دنول کے بعد یبال کے انتظام وامارت میں پیرتغیر و تبدل کرنا پڑا، اورعمیر بن عثان کی جگه مکران کی امارت ابن کند مرقشری کو دی گئی جوحضرت عثان کی شہادت ( زوالجبه ٢٥ هي) تک اپنے عهده پر قائم رہے يعني **٦٥ ھيے ٣٥ ھ** تک (چھسال کی مدت ميں ) مکران میں خلافت کی طرف ہے تین امراء حکام مقرر کئے گئے (۱) فاتح مکران عبیداللہ بن معمرتیمی ،(۲)عمیر بن عثمان بن سعدادر (m) سعید بن کند برقشرگ،عهد فاروقی میں ۲۳ھے کے بعد فاتح مکران علم بن عمرو نظبی کےعلاوہ کس اورامیر و حاکم کا نام نہیں ملتا پھران کے بارے میں سےمعلوم نہیں کہ فتح کے بعد کتنے دن یباں مقیم رہے، ابتداء میں ہل بن عدی بھی یبال کے امور ومعاملات میں تھم بن عمرو کے ساتھ ہتھے چنانچید حفرت عمرؓ نے در بارخلافت ہے آ گے نہ بڑھنے کے سلسلے میں جوتح مری ممانعت روانہ کی تھی وہ دونوں بزرگوں کے نامتھی اس اعتبار ہے عہد فارو تی میں بیددونوں حضرات مکران کے امیر و حاکم ہتے ، با قاعدہ امیر حکم بن عمر و تھے اور نہل بن عدی کی حیثیت معین ومد د گار کی تھی۔ ۸۲\_الا ما كى لا بى تى قالى خ سى سى ٨٢\_

فهرج اورمکران کی چوتھی فتح مناجھ

وسا پیس کر مان و جستان کی فوجات کے تمن میں سندھ کا مشہور علاقہ فیرج بھی فتح ہوا، بلاذری کا بیان ہے کہ وسے میں حضرت عبداللہ بن عام بن کریز بھر وسے فوج کے کر کر مان کے علاقے ش شیر جان کی بغاوت فروکر نے کے اراد ہے ہے لیے اور حضرت رہے بین زیاد حارثی رضی ابلتہ عنہ کو جستان کی سمت روانہ کیا، رہے بین زیاد بھر و سے چل کر فیرج آئے اور اسے فتح کر کے بچھتر فرح کا صحرافتح کیا اور مقام زالق بران کے جشن کے ون جملہ کیا وہاں کے حاکم نے بہت زیادہ سونا چاندی دے کر اپنافد سے ادا کیا، اس کے بعد رہے بین زیادہ کر کو یہ بیسون اور زر نگ فتح کرتے ہوئے دریائے ہندمند کے اس بیار گئے اور نوق ور دیائے ہندمند کے اس میں اور فرق کو کر مان اور کر ان کو وقی شہواروں کا امیر بنایا تھا، نیز آگے چش کر حضرت ابوموکی اشعری نے رہے بین زیادہ ارکو وقتح کیا۔ کے دور خلافت میں رہے بین زیاد نے بست ، درخج اور سندھ کے بلا داور کو فتح کیا۔

رئیج بن زیاد نے مسب میں فہرج کے علادہ مکران اور سندھ کے دیگر علاقوں میں شاندار فقوحات حاصل کیں، چنانچہ ان ہی ایام میں عرب کے مختلف قبائل نے جمع ہوکرا ہے اپنے مجاہدانہ و فقوحات حاصل کیں۔ چنانچہ ان ہی ایام میں عرب کے مختلف قبائل نے جمع ہوکرا ہے اپنے مجاہدانہ و فاتحانہ کارناموں پر مفاخرہ کیا اور اپنی خدمات کے اعتراف واظہار میں قصائد براھے، اسی مجمع میں مشہور شہر موار اور بہادر صحائی حضرت محروبین معدیکر ب نے تعین اشعار کا ایک زرمیدوز جربیق میں موار اور میادر صحائی حضرت مرد میں حضرت رہے کے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ تھا اس قصیدہ کا مطلع ہے۔

کسمین السادیسیار بسروضیه السیلان فسالسوقسیس، فسحسانسب الصسمیان روضه سلان، مقام رمتیں اور رحمان کی ست میں یہ سمجوبہ کے دیار ہیں اور آخر کے چارا شعاریہ ہیں۔

> والبقادسية حيث زاجم رسيم كنا الحماة بهن كالاشطان

۸۳\_فتوح البلدان <sup>س</sup> ۲۸۲\_

جنگ قادسیہ میں جب رستم نے سخت مقابلہ کیا تو ہم رسیوں کی طرح عورتوں کے محافظ ونگزاں تھے۔

السنسساد ہیں۔ ن ہسکسل ابیسض مسحسزم والسطساعسنیسن مسجسامسع الاضسغسان ہم تیز دھار دالی چکتی ہوئی تلواروں سے دشمنوں کو مارد ہے بتھے اور کیپذسے ، بحرے ہوئے سینوں پر نیز دل کی بارش کردہے تھے ومسضسی ربیسع ہسالہ جسنبو د مشسوف

یندوی البجهاد و طاعة السرحسن اور رئیج بمن زیاده فوجوں کولے کر بوھتے چلے جاتے تھے،ان کی نیت جہاد اور اللہ تعالٰی کی اطاعت تھی۔

حتی استیساح قسدی مسواد و فسادس و السهال والاجسال مسن مسکسران بیمان تک که انبول نے سوادعراق کے دیہاتوں اور فارس کواور مکران کی نرم زمینوں اور دشوار و بخت بیماڑوں کو فتح کیا۔ یہ

فہرج یا بہرج سندھ کے مشہور شہروں میں جستان کی طرف جبال پاید کے حدود میں واقع تھا،
اصطفر ی نے لکھا ہے کہ مسوائی، بہرج اور سدوسان یہ تینوں شہر دریائے سندھ کے مغرب میں ہیں،
مقدی بشاری نے اسے منصورہ کی سلطنت میں شارکیا ہے اور یا توت جموئ نے بہرہ نام ہے مکران کے
ایک شہرکا ذکر کیا ہے، جس سے مراد بھی شہر ہے، چونکہ یہ مکران اور سندھ کی شالی حدود میں بجستان سے
متصل تھا، اس لئے اس کا شار سندھ اور مکران دونوں میں ہوا ہے، حضرت عمروین معدیکرب نے بھی
مشول تھا، اس لئے اس کا شار سندھ اور مکران دونوں میں ہوا ہے، حضرت عمروین معدیکرب نے بھی
آخری شعر میں اس جہاد کے ذکر میں مکران ہی کا نام لیا ہے، ہمارے خیال میں فہرج، بہرج اور بہرہ
شیوں نام کوہ پایہ کی تعریب ہیں اور اس سے مراد پایہ کے پہاڑی علاقے ہیں جو بجستان سے مکران اور
سندھ کی طرف آتے ہوئے پڑتے ہیں، حضرت عارث بن مرہ
سندھ کی طرف آتے ہوئے پڑتے ہیں، حضرت عارث بن مرہ
سندھ کی طرف آتے ہوئے پڑتے ہیں، حضرت عارث بن مرہ
سندھ کی طرف آتے ہوئے پڑتے ہیں، حضرت عارث بن مرہ

۸۸ مجم البلدان ج ۱۳۱۸ ماساد می می البلدان می ۱۳۰۸ می البلدان می ۱۳۰۸ می البلدان می ۱۳۰۸ می البلدان می ۱۳۰۸ می

جستان کران اورسندھ کے درمیان میں داقع تھا،اور یبال سے ان نتیوں علاقوں کی سرحدیں ملتی تھیں، اس لئے کسی نے فہرج کو بجستان کی حد میں شار کر کے اس کی فتح کو بجستان کی فتو حات میں بیان کیا ہے، کسی نے اسے سندھ کاعلاقہ مان کراس کی فتح کو یباں کی فتح مانا ہے اور کسی نے اسے مکران کی حدود میں واضل کیا ہے۔

بہر حال فہرج اور اطراف و جوانب کے سرکش علاقوں کو زیر کرنے کے بعد رہے بن زیاد ڈھائی
سال تک مقام زرنگ میں مقیم رہے، اس مدت میں حضرت امام حسن بھری ان کے کا تب اور میر منتی یا
سیرٹری بن کرغز وات وفقو حات اور سفر وحضر میں ساتھ ساتھ رہے۔ ایک ظاہر ہے کہ فہرج کی فتح میں
حضرت حسن بھری بھی حضرت رہے بن زیاد کے شریک رہے ہوں گے۔ مھزت رہے و گرمقامات کی
طرح ڈھائی سال تک (جمعے سے سامے) تک فہرج کے بھی امیر تھے یا قوت حموی نے عمرو بن
معدیکرب کے تھیدہ کے دواشعار معمولی اختلاف کے ساتھ یول نقل کے ہیں۔

قسوم هسم ضسوب واالسجساب ذب خوا بسالسمشسوفی من بسنی سساسسان اتہوں نے بی ساسان (شامان ایران) کے جابروں کو جب انہوں نے سرکشی کی توجیکتی ہوئی تکواروں سے مارا۔

حسبی استبیع قسوی السواد و فسارس والسواد کران والسهال والاجبال مسن مسکران کرم یہاں تک کیمواد کران کے زم میاں تک کیمواد کران کے دیمات اور فارس کے مقامات اور کران کے زم و سخت علاقہ جات فتح کر لئے گئے اور لکھا ہے کہ کران کی عملداری تیز سے قصدار تک ہارہ مرحلہ ہے ،کران سے مراداس شعر میں یہی علاقہ ہے۔ کھ

بلوچستان کی دوسری فتح

معلوم ہو چکا ہے کہ عہد فاروتی میں ۳۲ھ میں حصرت مہل بن عدی نے کر مان کی فتوحات کے ضمن میں قبیرہ کے ضمن میں قبیرہ کے ضمن میں بلوچشان کو فتح کیا تھا، مگر بعد میں بیبال کے باشندوں نے بھی مکران وغیرہ کے باشندوں کی طرح بعثاوت وشورش اور بدعہدی کابازارگرم کیا،اس لئے عبد عثانی ۳۱ھ میں پھر کر مان ہی

٨٨ \_ كامل ابن اشيرج ٢٥ س ٢٩ م م م حقوح البلدان ص ٢٨٩ \_

کی مہم میں بلوچتان دوبارہ فتح کیا گیا۔ بلاؤری نے لکھاہے کہ آتا ہے میں حضرت کاشع بن مسعود ملمی خراسان اور جستان فتح کرتے ہوئے کر مان پنچا دراسے فتح کرنے کے بعد قفص (بلوچتان) آئے تو مقام ہرموز میں کر مان وغیرہ سے بھا گے ہوئے جمیوں اور ایرانیوں کی ایک جمعیت نے مقابلہ کیا، حضرت مجاشع نے ان سے جنگ کرکے فتح حاصل کی اور بہت سے دشمنوں نے بحری راستے سے راوِ فرار افتدار کی ،ان میں سے بچھ تو جنوب میں مکران میں آ کر پناہ گریں ہوئے اور پچھ شال میں بجستان چلے گئے ،ان کے اور پچھ شال میں بجستان چلے گئے ،ان کے اور ہرموز میں ان کے مکانات اور گھیتوں پر قبضہ کرلیا آور وہاں آباد ہو کر کھیتی باڑی کی ،اور ان کے عشر کی رقم در بار خلافت کوروائے کی آب با بی کھیتوں پر قبضہ کرلیا آور وہاں آباد ہو کر کھیتی باڑی کی ،اور ان کے عشر کی رقم در بار خلافت کوروائے کی آب

اس سلسلے میں ابن اثیر نے بھی اس سے کے واقعات میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عامر بن کریز نے کر مان کو فتح کر کے وہاں کی حکومت مجاشع بن مسعود ملمی کو دی ،اور انہوں نے باقی علاقوں کو فتح کیا ، پھر شیر جان اور جیرفت کی فتح کے بعد بلوچستان آئے جہاں ہزیمت خورد ہ دشمنوں نے بھاری جمعیت اکٹھا کرر محقی تھی ،حضرت مجاشع نے ان کوشکست دیکر یہاں پر قبضہ جمایا۔ کھی

عبد عثانی میں ہندوستان کے شالی علاقہ میں مسلمانوں کی مستقل آبادی ہم پہلی بارد کھ رہے ہیں جہاں وہ تھی باری ہاری ہوں ہاری ہاری بارہ کھ رہے ہیں جہاں وہ تھی بازی، آب پاشی اوز رکانات کی تعمیر میں مصروف نظر آتے ہیں اور یہ بہلا موقع ہے کہ اس ملک کے مسلمانوں کی طرف ہے عشر کی رقم بیت المال میں داخل کی گئی، اس سے بہلے عبد فاروتی میں یہاں کے مال غنیمت کاخمس بیت المال میں داخل کیا جا چکا تھا، مگر عبد عثانی میں بیبال سلمانوں کی پہلی ہا دی ہوئی اور ان کی رقم مدید منورہ روانہ کی گئی، متعدد امراء کی تقرری کے بعد اس ملک میں عبد عثانی کی یہ دوسری خصوصیت ہے، اس زیانے میں بلوچتان کر مان میں شامل تھا اس لئے کر مان کے امیرو حاکم حضرت مجاشع بن مستور ملکی بلوچتان کر مان میں شامل تھا اس لئے کر مان کے امیرو حاکم حضرت مجاشع بن مستور ملکی بلوچتان کے ہمی امیر سے جبکہ کر ان میں مستقل امراء موجود ہے۔

#### علاقه سنده داور کی فتح ساسھ

ای عبد میں سندھ کا شالی علاقیہ واور اور کش کے اطراف کے بعض ہندوستانی علاقے بھی فقح ہوئے ، بلا ذری کا بیان ہے اس میں والی عراق عبداللہ بن عامر بن کریز نے حضرت عبدالرحن بن ہمرہ کو جستان کی مارے وحکومت دی ،اس وقت یہاں بھی بخاوت اور بدعبدی پیمیل چی تھی ،عبدالرحن بن سمرہ نے حاکم زرنگ کے قلعہ کا محاصرہ کیا اس وقت وہاں ایرانیوں کا تہوار منایا جارہا تھا ، حرکم زرنگ

۸۸ مجم البلدان في ص - ۹۹ طبقات ابن سعدج مص اسم -

نے جنگ کرنے کے بجائے شمیلانوں سے سلح کرنی ہاں کے بعد عبدالرحمٰن بن سمرہ نے جنوبی علاقوں کارخ کیا اور ایک طرف درگ اور کش کے درمیان بندو بتان کی سمت کا تمام علاقہ فتح کرلیا اور دوسری طرف درقج اور داور کے درمیان کا سارا علاقہ ان کے قند بین آئیا ،اس کے بعد علاقہ داور میں جاکر زوریازون نامی پہاڑی مقام پروشن کا کا صرہ کیا ،اور صلح و مصالحت کے ذریعے فتح حاصل کی ،اور زوریا زون کے بت خانے کارخ گیا ،اس میں سونے کا بت تھا جس کی دونوں آئی تھیں یا قوت کی تھیں ،آپ نے اور خواس کی جا کہ تھیں ،آپ نے اس کا ہاتھ جدا کر ہے آئے ہوں ہے دونوں یا قوت نکال لئے اور خواس کی دونوں بینی سونا اور جو ہر کے اور جو ہر کے اور دور سے کہا کہ تم بیسونا اور جو ہر کے اور میں بینی سکتا ۔ داور کی فتح ان کی ضرورت نہیں بینی اسکا ۔ داور کی فتح کے موقع پر مسلمانوں کو بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا ،اسلامی فوج کی تعداد آٹھ بڑار تھی اور ہر سیا ہی کے حصہ میں چارچار بڑار کی رقم آئی ۔ کھی

یا قوت جموی نے تکھا ہے کہ سرز بین ستدھ کے بلاد داور میں زور نافی سونے کا ایک بت تھا جو جوابر ہے مرضع تھا، اے زون بھی کہتے تھے، ایس کی ان سرکش علاقوں کی فقو حات کے بعد عبدالرحمن بن سمرہ نے مقام زرنگ میں مستقل طور ہے قیام کیا، اور ای زمانے میں حضرت عنان رضی اللہ عند کی خلافت میں اندروفی ابتری پیدا ہوئی شروع ہوگئ تو وہ امیر بن احمر پشکری کو اپنی جگہ مقرد کر کے بحتان کی حالت کے زمانہ میں ہو اپنی چلے آئے، عبدالرحمٰن بن سمرہ ساتھ سے دائیں جے تان کی امارت کے زمانہ میں بندہ ستان کے ان شائی ملاقوں نے جستان کی ہمروت کو انہوں نے جستان کی فقو حات کے سلسلے میں فتح کیا تھا، ای طرح سندھ کے شائی علاقہ داور کے بھی امیر ستھے، جب کے مکران میں مستقل امراء و حکام موجود در ستے تھے۔

#### قندابيل كى پېلى فتخ

حضرت عمر رضی الند عند نے سندھ کے مرکزی شہر قدابیل کے بارے میں میلی مرتبہ معلومات حاصل کیں اور وہاں کے ایتر حالات ہے آپ کو باخبر کیا گیا ،اس کے بعد آپ نے وہاں کوئی ستقل مہم روانہ میں فرمائی ،اور تہمی طور سے وہاں پر جملہ کی کوئی روایت ملتی ہے ،البتہ حضرت عمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہاں مجاہدین اسلام نے حملہ آور ہونے کا بیتہ جاتا ہے، مگر اس سلسلے میں کوئی مستقل روایت نظر سے نہیں گزری بلکہ طبقات این سعد میں حضرت سہیہ بن عمیر شیبانیہ کے ذکر میں ان کے

٩٠\_فتوح البلدان ص ٣٨٧\_

شوہر حضرت میں بن فسیل شیبانی کے عبد عثمانی میں قدایل میں ہونے کی تصریح پائی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بہاں فتو حات ہوئی تھیں، وہ اپنے شوہر کے بارے میں بیان کرتی میں کہ: معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بہاں فتو حات ہوئی تھیں، وہ اپنے شوہر کے بارے میں بیان کرتی میں کہ: نعمی المی زوجی من قندابیل صیفی بن فسیل فتزوجت بعدہ المعباس بین طویف اخیا بنی قیس، ٹم ان زوجی الاول جاء نافار تفعنا الی عشمان النے میں

میرے شوہر سفی بن نسل کے مرنے کی خبر میرے پاس قدائیل ہے آئی تو میں نے ان کے بعد بنی قیس کے ایک شخص عبایں بن طریف ہے شادی کرلی اس کے بعد میرے پہلے شوہر آگئے اور ہم اپنا معاملہ حضرت عثان

کے یاں لئے گئے۔ -

اس روایت سے صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثان کے زمانہ میں قدائیل بر فوج کئی گئی اور وہاں مجاہدین اسلام کی ایک جماعت موجود تنی ، البتہ اس کے زمانہ کی تعیین نہ ہو تکی اور اس روایت سے آج نامہ کی اس تصریح کی تصدیق ہوتی ہے کہ قذائیل حضرت عثان کے دور خلافت میں اسلامی فوجی کی چھاؤتی تخااور یہاں شہواروں کی ایک جماعت ہروقت موجود رہا کرتی تھی تا کہ باوقت ضرورت اطراف وجوانب کی حربی سرگرمیوں میں اس سے مدد کی جاسکے الغرض حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے بارہ سالہ دور خلافت میں 17ھے سے 18سھے تک چھسات سال کی مدت میں ہندوستان کے حدود میں جار بردست قتو جات ہوئیں اور یہاں خلافت کی طرف سے نہایت اعلیٰ بیانہ برسیاسی و ملکی انتظامات کے گے ان حدود میں مسلمانوں کی آبادیاں قائم ہوئیں اور کسی علاقہ میں برعبدی اور براظمی اسمیں ہوئی اور کسی علاقہ میں برعبدی اور براظمی فیسی ہوئی ہوئیں اور کسی علاقہ میں برعبدی اور براظمی فیسی ہوئی اور کسی علاقہ میں برعبدی اور براظمی فیسی ہوئی آبادیاں قائم ہوئیں اور کسی علاقہ میں برعبدی اور براظمی

مکران کی پانچویں اور فہرج 'جبال پایہ قیقان

اور قندابیل وغیره کی فتو حات ۳۲ چیتا ۳۸ چی

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ کا دور خلافت ذوالحجہ ۳۵ ہے تارمضان ۳۶ ہے آیا آپ کا بونے پانچ سالہ دور زیادہ تر باہمی مشاجرات میں گزرا'اور جنگ جمل' جنگ صفین اور جنگ نبروان وغیرہ کی وجہ

۱۹\_فتوح البلدان ش۱۸۸\_

ے بیرونی ممالک کی فتوحات وانتظامات کی طرف نسبتازیادہ توجہ نہ ہوسکی پھر بھی متعدد فتوحات ہوئیں عمرا ن بجستان اورسند ہو وغیرہ کی برانی اہتری لوٹ آئی اوران کے باشندے اپنی روایت کے مطابق عہدو بیمان کو بالائے طاق رکھ کرخو دمری براتر آئے بلکہ حالات سے فائدہ اٹھائے ہوئے مسلمانوں میں ایسے افراد پیدا ہوگئے جنھوں نے سندھ وکران ہے متصل ملک بحستان میں مفادیری اورا ستحصال کی روش اختیار کرے یہاں مے سرکتوں اور باغیوں ہے میل جول پیدا کرلیا 'اور حضرت علیٰ کو پہلی فرصت میں ان حالات ہے ننبنا بڑا ۔جبیہا کہ معلوم ہوا حفرت عثان کے آخری دور میں حضرت عبدالرحمٰن بن مسره جستان کی امارت برامیر بن احمر شکیری کو زرنگ میں متعین کرے دایس چلے آ ہے تھے اس کے بعب حضرت عثان کی شہادت اور حضرت علیٰ کی اندرون کشکش کی وجہ سے زرنگ والول نے امیر بن احرکو نکال کرشہر کا درواز و بند کرویا اور سرکشی کی راہ اختیار کی۔اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسکہ بن علی ہو جیلی اور عمران بن فیصل برجمی نے عرب کے سرکشوں کی ایک جماعت لے کر سجستان کا رخ کیا ہے ہے مقام زالق میں آئے جہاں کے باشندے بدعہدی وسرکشی کر چکے تھے ، ان لوگوں نے یہاں ہے بہت سامال حاصل کیا، چرزرنگ پہو نچے جہاں سے امیر بن احمر کو تکال دیا گیا تھا، حاکم زرنگ نے ڈرکران سے سلح کرلی، اور ان عرب ہوخوا ہول نے بحسان کے علاقہ میں این ا مارت وحکومت کا زنگ اختیار کرلیا، جب حضرت علی کو به حالات معلوم ہوئے تو آپ نے جنگ جمل ے فارغ ہوتے ہی <u>۳۷ ج</u>یم عبداحمٰن بن جزء طائی کو جستان روانہ کیا جن کو حسکہ بن عمّاب حیطی نے قَلَ كرديا اسكے بعد ون بن جعدہ مخزومي كو روانه كيا ان كو بھي بہدالي طائي چورنے رَاستہ ميں قبل كرديا ، آ خر حضرت علیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو حکم دیا کو وہ کسی مناسب آ دمی کو جار ہزار فوج کے ساتھ روانہ کریں ۔ چنانچہ انھوں کنے ربعی بن کاس عنبری کو چار ہزار کوج کے ساتھ روانہ کیا، نیز ان کے ساتحه صین بن ابوالحرعزری او به ثابت بن زی الحرحمیری کو بھیجا، ربعی بن کاس عنری نے جستان پہو نیجے بی تمام خرابیاں دور کیں اور عرب کے بوابر ستوں اور بحستان کے سرکتوں کی سرکو فی کر کے برطرف امن وا مان قائم کیاا واس طرح بحستان کی بدعهدی اور شورش کو بهت جلد ختم کردیا گیااور سال دوسال کے اندر اندریباں خلافت کی طرف با قاعدہ امارت قائم ہوگئی ،گرھتاھ کے بعدے مکران اور سندھ کی ابتری کنی سال تک جاری رہی ، ہجستان کی شورش اور بغاوت در حقیقت قدیم ہندوستان کی شورش اور بغاوت

۹۲ فوح البلدان ص ۱۸۹ م ۱۳۸ م ۹۳ م ۲۱۲ خطيف ج اص ۲۱۴ ، وص ۲۴۹ ،

تھی اوراس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ سران اور سندھ وغیرہ پر فلافت سے بغاوت اور عبد و بیان سے انوان کا رنگ کس قدر گہرا چڑھ گیا تھا، اور بہاں پر فوج کشی کر کے تادیب و سیاست کی کتی شدید ضرورت تھی، مگر حضرت علی کواندرونی خلفشار کی وجہ سے ادھر توجہ کرنے کا موقع چار پانچ سال کیے بعد ملا حضرت علی رضی اللہ عند و الحجہ ہے میں خلیفہ ہوئے اس کے جیسا سے ماہ کے بعد جمادی الاخری ہے ہے مقام میں واقعہ جمل چیش آیا، پھرسات آٹھ ماہ کے بعد صفرے سے میں واقعہ جمل واقعہ جمل ہوا، اور ۱۹ ہے میں مقام سنروان میں خوار نے ہے جنگ ہوی، خلافت راشدہ کا لیے آخری دور برے ابتاؤ ، و آز مائش میں گزرااور بیرونی معاملات پر بہت کم توجہ ہوئکی، مگر جول ہی اس سے مہلت کی فورااان کی دریک کے لئے اقدام کیا بیرونی معاملات پر بہت کم توجہ ہوئکی، مگر جول ہی اس سے مہلت کی فوراان کی دریک کے لئے اقدام کیا دورخلافت میں مہلی فرصت میں مہم روانہ کی گئی، بلاذ ری نے لکھا ہے کہ حضر سے ملی کی کر شر بندگار نے کیا، اور بہال ان کوشائدار واجازت سے فدائیا نہ اور معلو عائے طور سے بھاری فوج کے گر شر بندگار نے کیا، اور بہال ان کوشائدار واجازت سے ضدائیا نہ اور معلو عائے طور سے بھاری فوج کے گر شر بندگار نے کیا، اور بہال ان کوشائدار واجازت سے ضل ہوئی ایک بڑار قیدی اپنے سیابیوں میں تقسیم کے آجی تو میاب کے کہا تور میں ایک بڑار قیدی اپنے آئے کیا تھوں میں تقسیم کے آجی دن میں ایک بڑار قیدی اپنے آئے کیا تھوں میں تقسیم کے آجی کے دن میں ایک بڑار قیدی اپنے آئے کیا تھوں میں تقسیم کے آجی کے دن میں ایک بڑار قیدی اپنے آخری اس کے آجی کے انھوں میں تقسیم کے آجی کے دن میں ایک بڑار قیدی اپنے سے بیابیوں میں تقسیم کے آجی

مر ظیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں اے اسے کے واقعات میں ورج کیا ہے اور اکھا ہے کہ اس بال حارث بن مرہ عبدی نے مسلمانوں کوغر وہ ہندگی دعوت دکی ، وہ کران کے علاقہ کو عبور کرتے ہوئے بلا دقد ابیل بیخ گئے ، پھر بیبال غروات وفق حات کر کے آ کے بر صحاور قیقان کے اندر بہاڑی علاقوں میں گھنے چلے گئے اس جنگ میں بہت سے قیدی ہا تھ آئے پھر خلیفہ بن خیاط نے آ کے چل کر حضرت علی کے قال و دکام کے ذکر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے زمانہ میں حارث بن مرہ عبدی نے ایک لشکر تیار کر کے مران کا رخ کیا او جنگ کے بعد فتیاب ہوئے اور بہت نما مال عنیمت ہا تھا آیا۔ گر اس کے بعد در ۱۳ میے ) میں وجمنوں نے برطرف سے جمعیت اکھا کر کے زبردست فوجی تیاری کی اور حارث بن مرہ بعدی اور وجمنوں کے درمیان خت مقابلہ بوا، جس سکے بھیے میں چند مجاہدوں کے علاوہ حارث بن مرہ اور ان نے تمام ساتھی شہید کرویے گئے اس کے بعد حضرت معاویہ کے زمانہ تک اس علاقہ میں جہاد نہیں ہوا۔ ساتھ حارث بن مرہ اور ان کی تمام ساتھی شہید کرویے گئے اس کے بعد حضرت معاویہ کے زمانہ تک اس علاقہ میں جہاد نہیں ہوا۔ ساتھی ان مرہ وادر ان کی غیشتر فوجی کی شہادت ہیں جاد نہیں ہوا۔ ساتھی ان عرہ ور خلافت میں بوا انہوں نے اس مال راشد بن عروع بدی

۹۳\_ تی تامیس کے دس ۸۷۔

جدیدی کی قیادت میں کران پرفوج کشی کرائی جیسا کرآ نے گا۔ ·

اس سلط میں آئی نامہ کابیان سب سے زیادہ مفصل ہے گراس میں اس مہم کی نادت میں تائم بن ور (ان دونوں ناموں میں شدید میں گر فیف دھیف ہے) کا نام ہے اور حارث بن مرہ عبدی کو اس فوج کا بہا در سابی بتایا گیا ہے جو تمام مورخوں کی تصریح کے خلاف ہے آور خارث بن مرہ عبدی کی امارت و قیادت تی ہے ، بہر حال اس کتاب میں لکھا ہے کہ ۲۳ ھے کے آخر میں جعزت علی نے مشان کے اشراف کی ایک جمعیت کے ساتھ تاغرین و عرکو ہندوستان کی مہم پر روان کیا ،املائی فوج میں حارث بن حارات بن مرہ نہایت بہا در اور جال باز سپابی تھے ،ان کے علاوہ تمن غلام تھے جو بہا دری میں یکتا تھے، تاغر نے ان تینوں میں سے ایک غلام کو ایک ہزار شہواروں کا امیر بنایا اور باتی ذوکو پانچ پانچ سوگی بیدل فوج کی ان تھے، تاغر نے ان تینوں میں سے ایک غلام کو ایک ہزار شہواروں کا امیر بنایا اور باتی ذوکو پانچ پانچ سوگی بیدل فوج کی امارت دی ،اسلای فوج ابر حق اور کمران کو ان تر مرب بنی ہوئی اور کمران کو ان کے بیٹر وی نے مسلمانوں کی آمد کی خبرین کر مقابلہ کی پوری تیازی کی ،اور بہت بری جمعیت اکشا کر کے جنگ کی گر مسلمانوں کی آمد کی خبرین کر مقابلہ کی پوری تیازی کی ،اور بہت بری جمعیت اکشا کر کے جنگ کی گر مسلمانوں نے اس کو گلست کو کر آگے کی راہ کی ،اور جب تیتیان کے قریب بینچ تو ہتا می باشدوں نے اطراف و جوانب سے مد طلب کر کے مقابلہ کیا ،ان کی تعداد میں ہزاد کے قریب تھی ہو تھا می باشدوں نے اطراف و جوانب سے مد طلب کر کے مقابلہ کیا ،ان کی تعداد میں ہو گئے اور مجاہدین اسلام فائے و غانم بن کرا ہے مرکز پر داپس ہو گئے اور مجاہدین اسلام فائے و غانم بن کرا ہے مرکز پر داپس ہو

المرائل قیقان اس بزیمت کے بعد بھی ہمت نہیں ہارے، بلک اندزی اندراطراف وجوانب سے زیروست طافت جمع کرکے اسلامی فوج پر اچا تک حملہ آور ہوئے ، مجاہد بین اسلام نے بھی ہمت اور بہادری سے کام لے کر مقابلہ کیا ، اور فرط جوش میں اللہ اکبر کے نعر نے اس طرح بلند کئے کہ چاروں طرف سے پہاڑوں کی گھاٹیاں کونے آفیس اور قیقا نیوں کے دل دہل گئے ، ان میں سے بہت ہاں اور قیقا نیوں کے دل دہل گئے ، ان میں سے بہت ہاں آواز کے رعب و داب کی تاب شدا کر بھاگ کھڑے ہوئے ، اور کھتے ہی ای وقت حلقہ بگوش اسلام ہوگئے ، عین الی جنگ میں اسلامی فوج کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہاؤت کی خبر بینی اور مسلمان اس خبر کو سنتے ہی مکر ان واپس چلے گئے مجال کے بعد حضرت حارث بن مز ، عبدی کی امادت وقیاؤت میں اسلامی فوج کو میں وارٹ وی وات وفتو حات کے ذریعہ زیر کی رہی حتی اسلامی فوج کو میں وارٹ وفتو حات کے ذریعہ زیر کی رہی حتی اسلامی فوج کر ان واپس چلے گئے میں اس وغیرہ کے سرکھوں کو غز وات وفتو حات کے ذریعہ زیر کی رہی حتی اسلامی فوج کر ان وقیقان وغیرہ کے سرکھوں کوغز وات وفتو حات کے ذریعہ زیر کی رہی حتی

که حفرت معاً و بیربنی اللهٔ عنه کے ابتدائی دور میں آسم پیش قیقان کے معرکہ میں حارث بن مرہ اور اسلامی فوج کا بیشتر حصہ شہادت ہے ہمکنار ہوگیا۔

خلافت راشدہ میں یہ پہلی بار قندا بیل اور قیقان کی فتو حات سننے میں آئیں ورنداس سے پہلے کران اور سندھ کے نام آئے تھے، در حقیقت یہ دور علوی کی قلب سندھ میں پیش قدی تھی ، اس سے پہلے کران مسلمانوں کا آخری مرکز تھا اور وہاں سے وقنا فو قنا جنوب میں سندھ کے علاقوں میں مجاہدین کی بلخار اور للکار ہوا کرتی تھی ، ۳ سایا ۲۸ ہے میں پہلی بار مسلمانوں نے سندھ کے دومرکز کی شہروں قند ایمال اور قیقان پر فیصنہ کیا اور حضرت عمر نے قند ایمال کے بارے میں جوارادہ فر مایا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پورا ہوا اور کر ان کے بعد سندھ بھی با قاعدہ قانونی طور سے خلافت اسلامیہ کا حصہ قرار پایا، قیقان کے گان کا معرب ہے، قدیم زبانہ میں قلات کوقیقان کے نام سے یاد کرتے تھے یہاں کے قیقان کے نام سے یاد کرتے تھے یہاں کے قیقان کے نام سے یاد کرتے تھے یہاں کے قیقان گوڑے مشہور ہیں، قندائیل قلات ڈویژن میں واقع ہے، آج کل اسے گھنڈ اوہ کہتے ہیں درہ بولان اس میں واقع ہے۔ یہ دونوں مقایات شالی ہند میں واقع ہیں۔

حضرت عنّان کی شہادت کے وقت ابن کند مرقشیری عمران کی امارت پر فائز تھاس کے بعد معلوم مہیں تو پد علوی میں ان کی امارت باتی رہی یا ختم ہوگئی تھی البتہ آسے یا ۲۳ھے سے ۳۰ھے تک مکران اور سندھ دونوں علاقوں کے حربی اورانظامی امور ومعاملات کے ذمہ دار حارث بن مرہ عبدی تھے جتی کہ سامھ میں حضرت معاویہ کے ابتدائی دور میں شہید ہو گئے۔ حضرت عنّان کے زمانے کی طرح حضرت عنّان کے زمانے کی طرح حضرت علیٰ کے زمانے میں ہمی ہندوستان میں متعدد شاندار فتو حات ہو کمیں اور مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے بہرج، جبال، پایہ ، کمران قندائیل اور قبیقان و غیرہ کی فتو حات عبد علوی کے خصوص کا رنا مے اور روثن خدمات میں اور اس دور میں دور رس نمائے ظاہر ہوئے۔

#### مکران اورسندھ کے بری اور بحری راستے

 جے بعد میں منصورہ کہتے تھے۔ کل بری مسافت ۲۵۸ فرخ تھی، اور بعد میں اس علاقے ہے گزر نے کیے بعد میں منصورہ کہتے تھے۔ کل بری مسافت ۲۵۸ فرخ تھیں۔ (۱) فہرج سے طابران (طوران) دی کیلئے حسب ذیل منزلیں اور مسافتیں طے کرنی پڑتی تھیں۔ (۱) فہرج سے طابران (طوران) دی فرخ (۲) وہاں سے فرخ (۲) وہاں سے دروی فرخ (۲) وہاں سے دروی فرخ (۲) وہاں سے درک بالوینو نداروی فرخ (۸) وہاں سے حروی فرخ (۱۰) وہاں سے جین دی فرخ (۱۰) وہاں سے خل فو فرخ (۱۲) وہاں سے قلمان چے فرخ (۱۰) وہاں سے خل فو فرخ (۱۲) وہاں سے قلمان چے فرخ (۱۳) مہاں سے خبل مانح (ممکن پیاڈ) چے فرخ (۱۱) وہاں سے خل فو فرخ (۱۲) وہاں سے قبلہ دی مرائے خلف چارفرخ (۱۲) وہاں سے فزیور (تنزیور) تین فرخ (۱۵) وہاں سے حبثہ دی فرخ (۱۲) وہاں سے قبدار (قزوار) دی فرخ (۱۲) وہاں سے جور چالیس فرخ (۱۸) وہاں سے اسدوشان (سدوسان) چالیس فرخ (۱۹) وہاں سے منصورہ (سابق بر ہمنایاد) ای فرخ اور جستان مسدوشان (سدوسان) چالیس فرخ (۱۹) وہاں سے منصورہ (سابق بر ہمنایاد) ای فرخ اور جستان کے شہر دریگ سے پنجاب کے شہر ماتان تک کی درمیانی مسافت دو ماہ کی تھی، بیتمام راستہ جا ٹوں کے علاقوں میں شے اور قافوں کو ان کی لوٹ ماراور غارت وقتی سے نبخیا پڑتا تھا ہے۔ تدیم اعداد وشار کے طاق ایک تھی میل کتے ہیں۔ کا فرخ کوالیک میل کتے ہیں۔ کا فرخ کوالیک میل کتے ہیں۔ لیک تریم کولیک کی درمیانی درائے چوبیں انگی کا ، اور ایک انگی چھ جو کی اور ایک تریم کی فرخ کوالیک میل کتے ہیں۔

مران اور سندھ کے علاقوں میں بری راہ ہے مسلمانوں کی آ مد عام طور سے تین راستوں سے ہوئی تھی، اور ان سے وہ ثال سے چل کر جنوب میں داخل ہوتے تھے کر مان کی طرف ہے ہیمند ، بروخرہ، شیر جان ، بم ، اند غار ، جیرفت ، کو طے کرتے ہوئے تشن لینی بلوچتان میں داخل ہوتے تھے ۔ حسرت مجاشع بن مسعود سلمی ان ہی را ہوں سے بلوچتان میں آئے تھے ۔ بجتان ۲۹ کی سمت ہے دوراست بر تے تھے۔ ایک فبرج اور دو سرا داور ، ایک طرف سے جہتان کے علاقوں کو طے کرتے ہوئے ، سندھ بر تھے۔ ایک فبرج اور دو سرا داور ، ایک طرف سے جہتان کے علاقوں کو طے کرکے آگے بردھتے کے انتہائی شالی علاقہ فبرج میں آتے تھے۔ پھر چھتر فرخ کاریکتانی علاقہ طے کرکے آگے بردھتے تھے۔ رہے بن ذاخل ہوئے تھے۔ مے وہ رہی طرف سے بجتان سے تھے۔ رہے بن ذاخل ہوئے تھے۔ می دو سری طرف سے بجتان سے زرنگ اور رہے ہوگر سندھ کی شالی سرحد یعنی بلا دواور میں آتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی را ہوں سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سمرہ ان ہی سے بیاں آئے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سے بیاں آئے تھے۔

بعد کے جغرافیہ نویسول نے عرب و ہند کے درمیان بحری راستوں کی منزلوں اور مسافتوں کا ای طرح تذکرہ کیا ہے۔ ابن خرداز بدنے بھرہ سے ہندوستان کے بحری راستوں کی تفصیل دی ہے۔ جن محالیناً ص۲۸ سے ۳۸ م ے قدیم زمانہ ہے عربوں کے تجارتی اور معاثی تعاقات ہندوستان اور چین ہے تھے اور ان کے ورمیان جبازوں کی آمد ورفت رہا کرتی تھی۔ اس نے کاھا ہے کہ (۱) بھرہ ہے جزیرہ فارک بچاس فرخ (۲) وہاں ہے جزیرہ فارک بچاس ہے جزیرہ فیمن سات فرخ (۵) وہاں ہے جزیرہ کیمی (یا قیس) سات فرخ (۱) دہاں ہے جزیرہ ایمان کا وان اغمارہ فرخ (۷) وہاں ہے جزیرہ کیمی (یا قیس) سات فرخ (۱) دہاں ہے جزیرہ ایمان کا وان اغمارہ فرخ (۷) وہاں ہے ارموز (ہرمز) سات فرخ (۸) وہاں ہے تارات سات ون بہی مقام فارس اور سندھ کے درمیان حد فاصل تھا۔ (۹) وہاں ہے دیمان تھے دن (۱۰) دریائے سندھ کا متام فارس اور سندھ کے درمیان حد فاصل تھا۔ (۹) وہاں ہے دیمان تھے دن (۱۰) دریائے سندھ کا مدادہ ختم ہوجاتا تھا۔ اور سوراشر، کچھ اور گجرات وغیرہ کا ہندوستانی علاقت شروع ہوجاتا تھا، چنا نچ دریائے سندھ ہے ہوکر براہ سمندر ہندوستان کا پبلا علاقت (۱۱) اوہاں ہے مید دوفر خ (۱۳) وہاں ہے میان دوفر خ (۱۳) وہاں ہے سندان کا ببلا علاقت (۱۱) دونرائے وہاں ہے کولی دوفر خ (۱۲) وہاں ہے سندان دونرائے (۱۲) وہاں ہے بلین دودن ، بلین سے دورائے ہوجاتے تھے، ایک فیمل ہندوستان کے جہاز مشرقی ممالک میں آتے جاتے تھے، اور عہد رسالت عبد ہنوامیہ اور عہد ہنو عباسہ میں بھی یمی راستے تھے بلکہ آئ بھی بھرہ لائن کے جہاز ہمبکی ہے ان راستوں ہے آئے باتے ہیں۔ است جین کی دارہ وں اور عبد ہنو عباسہ میں بھی یمی راستے تھے بلکہ آئ بھی بھرہ لائن کے جہاز ہمبکی ہے ان راستوں ہے آئے باتے ہیں۔ استوں ہے آئے بین جہاز ہمبکی ہیں۔ استوں ہے آئے باتے ہیں۔

فارس کے علاقے اور شہر لیمی خراسان، جستان، کرمان، بامیان، جیرفت، داور، بست ززنگ وغیرہ، کرمان کے شہر قصدار، قدابیل، کیز کا ٹال، وغیرہ، کرمان کے شہر قصدار، قدابیل، کیز کا ٹال، ایل وغیرہ۔ سندھ کے شہر یبل منصورہ (قدیم برہمن آباد) قیقان، سیوستان (سدوستان) الور، نیرون بانیے، بغر وروغیرہ سوراشر و گجرات کے شہر کھے، کیرج گھڑ وجی، گندھارا، دھنج، بھیلمان وغیرہ مید تمام علاقے اور شہر بندوستان کے مغربی سواحل پرشال سے جنوب تک واقع ہیں اور ان کے بالتقابل عرب کے بلاہ بحرین، جزار قطرشط بی جدیرہ، باد ممان، ارض مبرہ شحر، احقاف وغیرہ کے صحراء اور ریگستانی علاقے واقع ہیں اور دونوں ملکوں کے باشند سے ان بی بحری راستوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے تھے اور خلافت راشدہ میں بندوستان میں بحری مہما ہوں بی راہوں سے آتی جاتی تھیں۔

بری اور بحری راہوں سے قافلہ اسلام کی آمد ۱۰۰-تاری طری جمس ۱۸۱۔ اور نقرح البلدان سم ۲۸۳۔

تمام غروات وفتو حات خراسان ونجيتان كے برئي راستوں سے ہوئيں ، ترك بوش اوقات بحرَي راستوں ہے بھی مسلمانوں کی آ مدورفت ہوئی ہے، جاری تحقیق میں اس زمانہ میں وو مرتبہ اسلائ فوجیں بحری راستہ ہے اس ملک میں داخل ہوئی ہیں ، پہلی مرتبہ توج سے حضرت مثال تقفی اور این کے بھائیوں نے تھانہ، بھروچ اور دیبل پرفوج کشی کی اس کی تضریح اس خبط میں موجود ہے جسے حضرت عمر ّ نے عثان تقفی کے نام روانہ فر مایا تھا اوراکھا تھا کہ:

> يا احا تقيف إحملت دو دأعلى عود اے تعفی اہم نے کیڑے کولکڑی پرسوار کردیا ہے۔

اور دوسری بارس می مران میں بحری رائے سے اسلامی فوجیں آئی تھیں تاریخ طیری وغی ے معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدین اسلام بھرہ ہے براہ سمندر آ کردریائے سندھ میں واقل ہوئے۔ اور نچر وہاں ہے مران مہنیے یا پھر مران کی قدیم ہندرگاہ تیز پراتر ہے۔ان کے دریائے سندھ کی راہ ہے آ نے یر حصرت مہل بن عدی کے اس شعرے روشی پڑتی ہے۔

> مطيع غير مستبرخي البعنسان در یائے سندھ ہمارے مقصد کی کامیالی کیلئے ہمارااطاعت گزار وقر مانبردار

اس معر کہ منیں خود مکران اور سندھ کی فوجوں نے بھی براہ دریا چیش قندمی کی تھی اور سندھ کا راجہ راسل اے تمام شکراورسامان جنگ کولیکر دریائے سندھ کے پار آیا طبری نے تعریح کی ہے۔

و عبرا إليهم راسل ملكم ملك المندوول سندھ کاراجہ دریاعبور کریے عمرانیوں کے پاس آیا ہے:

اورعبد عثانی جب کر مان اور بلو جستان کو حضرت مجاشع بن مسعود سلمی نے فتح کیا تو سزیت خوروہ فوجیں اور آ دمی براہ سندر مکران اور جستان میں جا کرپنا گزین ہوئے ، باا ذری نے لکھا ہے۔

وهرب كثير من اهتل كرمان فركبوا البحر، ولحق بعضهم الي مكران و اتي بعضهم سجستان افل 🚊 🛬 ان میں بہت ہے بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور براہ سمندر کچھ تو سمران مہنچ اور کراہ سمندر کچھ تو سمران مہنچ اور کی جستان کیلے گئے۔

الغرض خلافت راشدہ میں ہندوستان سے تعلقات اور بہاں کی فقو حات میں بعض اوقات بحری اور دریائی راستوں اور کشتیوں اور جہازوں سے کام لیا گیا ہے اور عرب کے مسلمان اور ہندوستان کے باشند سے دونوں ہی کہی بھی بحری اور دریائی اسفار ومواصلات سے کام لیتے تھے۔ ویسے باقاعدہ بحری بیٹرا حضرت معاویہ کے زمانے میں رومیوں سے بحری جنگوں کیلئے تیار کیا گیا تھا، مگر اس سے پہلے خلافت راشدہ میں شرقی ممالک کی مجمات میں سمندری جہازوں اور دریائی کشتیوں کا استعال بھی تھا عام طور سے بھرہ ہے جاہدین اور امراء خراسان اور جستان آتے اور دہائی سے محراؤں ریگستانوں اور پہاڑوں کو طرکر کے مگر ان فہر جازوار ان اور جستان آتے اور دہاں سے محراؤں ریگستانوں اور پہاڑوں کو عام فقو حاس جستان و کر مان اور خراسان کے امراء یاان کے ماتحت امراء کے ذریعے کمل میں اس دور کی عام فقو حاس بھی باو چستان کی فتح سہل بن عدی کے ہاتھوں ہوئی۔ ای سال بحستان سے مصل بعض ہندوستانی خلاقوں کو عاصم بن عمرون فتح کیا، اس میں مجازوں کی اس میں فریق ویس فہرج اور کوہ باہد کے دشوار میں عبد ارضوائی اور بہاڑی راستوں کو طے کرکے قدائیل، قبیقان اور سندھ و مگر ان کے دیگر علاقوں میں راخل ہو نہیں۔

### سندھ دمکران میں بصر ہ وکوفہ کی فوجیس اوران کی تعداد

کونے کی فوجیس عام حالات میں شرقی ثالی علاقوں میں روانہ کی جاتی تھیں اور ان کا اثر و نفوذ بلاد ماوراء النہر میں سرقند کا شغر تک تھا جہاں کے باشندے ترک نسل کے ہتے۔ اور بوقت ضرورت کوفہ کی فوجیس دوسرے مقامات کی فوجوں کی مدوکرتی تھیں ،اور بھر ، کی فوجوں کی جولان گا ، شرقی ثالی ممالک تھے۔ جن میں خرامیان ، جستان کر مان ، مکران ،طوران ، سندھ ، قندا بیل ،قیقان سب ہی شامل تھے۔ چن غیر کران اور سندھ وغیر ، میں عام طور سے بھر ہے فوجی و انتظامی امور و معاملات کا اجرا ، ہوتا تھا ، اور بھر ہی کی فوجیں امرا ، یبال آتے تھے البت ابتدا ، میں بحرین و محان کے قبائی حضرت عثان تھی وغیر ہ

کی قیادت ہمی بیا س آئے شھاور چونکہ بار بار کی تحقیقات سے نابت ہو گیا تھا کہ سندھاور کران میں ہرا عتبار سے شدید سشکلات ہیں، آب و ہوا ناموا فق اشیائے خور دنوش کی نایابی، راستے و شوار گراراور باشند ہے متوحش اور قبائلی ہیں ان وجوہ سے بیبال فوج کی روائلی میں بڑی دوراند میں اور مسلحت سے کام لیما پڑتا تھا۔ اگر فوج کم تعداد میں ہوتو و تمن کالقہ بن جائے اور اگر زیادہ تعداد میں ہوتو بھوکوں مرجائے اس کئے جیسے حالات ہوتے انہیں کے مناسب فوجیں بھیجی جاتی تھیں مستقل غروہ اور جہاد کے موقع پر بڑی فوج آبی تھی، جیسے ہے اور 19 ھیل کے مناسب فوجیں بھیجی جاتی تھیں مستقل فوج کئی ہوئی اور محماری تعداد میں مجاہدین اسلام پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے ای طرح (۳ ھیلی کران، مقدائیل اور قیقان کی فتو حات کے سلسلے میں اگر ہندوستانی علاقوں میں فوجی اقد ام کی ضرورت ہوتی تو حسب ضرورت مناسب تعداد میں دستے اور رسالے روانہ کئے جاتے ہے ، چنانچہ بلوچتان، فہری ، داور و غیرہ میں خراسان اور بحتان و کر مان و غیرہ کی فوجوں کے دستے اور رسالے روانہ کے جاتے ہے ، چنانچہ بلوچتان، فہری ، داور و غیرہ میں خراسان اور بحتان و کر مان و غیرہ کی فوجوں کے دستے اور رسالے روانہ کے جاتے ہے ، چنانچہ بلوچتان، فہری ، داور و غیرہ میں خراسان اور بحتان و کر مان و غیرہ کی فوجوں کے دستے اور رسالے روانہ کے جاتے ہے ، چنانچہ بلوچتان ، فہری ، داور و غیرہ میں خراسان اور بحتان و کر مان و غیرہ کی فوجوں کے دستے اور رسالے روانہ کے دستے اور رسالے روانہ کے دستے اور رسالے کی فوجوں کے دستے اور رسالے کی خوجوں کے دستے اور درسالے کر کران ہے کی خوجوں کے دستے اور درسالے کر خوجوں کے دستے اور درسالے کر ساتھ کی خوجوں کے دستے اور درسالے کر دستے اور دستے کر دستے اور درسالے کر دستے اور درسالے کی دستے اور دیتے درسالے کو جو ساتھ کی دیتے اور دیتے کی درسالے کی درسالے کی درسالے کو کر دیتے کو درسالے کے دیتے کی درسالے کی دیتے اور دیتے کی درسالے کی درسالے کی دیتے کی درسالے کی درسالے کی دیتے کر دیتے کی درسالے کی درسالے کی درسالے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دور کی درسالے کی

سیستے میں عبدالرحمٰن بن سمرہ نے بحستان کی جنگ میں سندھ کے بلاد داور پرفوج کشی کی اس وفت النا کے ساتھ آئھ ہزارنو ج تھی ، بلاذ ری نے لکھا ہے۔

> فكانت عدة من معه من المسلمين ثمانيه الاف ان ك بمراه آ ته برارمسلمان ته، (نوح الدان ٢٨١٥)

اور جب ٣٨ هي من حارث بن مره عبدى نے قذا خل وقيقان ميں جنگ كى توايک موقع پرايک شخص كوايک ہزار سوار نوج كاامير بنايا اور دو شخصوں كو پانچ پانچ سوپيدل نوجوں كى اما رت بپر دكى گئ جيسا كه چچ نامه ميں ہےان دونوں مثالوں سے سندھ وكران كى اسلامى فوجوں كى تعداد كا انداز ہ لگا يا جاسك ا ہے۔

#### دعوت توحيدورسالت

ہندوستان میں مجاہدین اسلام کی آمدتو حید در سالت کی تبلغ کے لیے تھی۔ان کوخوب معلوم تھا کہ مکران وطور ان اور سندھ کاعلاقہ زندگی کے وسائل سے محروم ہے چہ جائیکہ وہاں سے مال نینیمت کی توقع ملائے۔ ۱۰۲۔ کتاب الا مالی ج سم ۲۸ ہے۔ سام ۱۰۳۔ نتوخ البلدان ص ۲۸ ہے۔ کی جائے۔اس لئے یہاں کے غیرمتدن اور قبائلی انسانوں کو دولت اسلام دیکر ایک جوان بخت اور بلند اقبال قوم مین شامل کرنا ان کا اصلی مقصد تھا۔ چنانچہ مجاہدین اسلام نے اسپے ان دینی واسلامی جذبات کا اظہار بھی کیا۔عمرو بن معد میکرب نے حضرت رہے بن زیاد حارثی کی فرح فہرج وکمران کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

> ومسضى دبيسع سالىجىنود مىشىرف أ يسنسوى السجهاد دو طساعة السرحسسن رئيج بن زياده جهادادراطاعت اللى كى نيت كرتے ہوئے لشكر كو برحاتے والے كئے۔ حلے گئے۔

حتی استیساح قسدی سسوا دو فساد مس والسههل والاجیسال مسن مسکسران ۱۰۱ یبان تک که سواد عراق اور فارس کے شہروں اور مکران کی فرم وسخت زمینوں کو فتح کرلیا۔

ان اشعار میں ایک مجاہرین اسلام جس نے خود بھی برموک، نہاوند، تادسہ کے خوات وفقو حات میں شاندار اور بہاور انہ خدہات انجام وی ہیں اپنے ایک مجاہد بھائی کی تر جمانی کرتا ہوا کہ در ہائے کدر تھے بین زیاد حارثی نے جہا دکی نیت اور اللہ تعالی کی خوشنو دی واطاعت کے جدب سے سواد عراق علاقہ فارس اور کر ان کے صحرائی اور بہاڑی مقامات میں مجاہدا نہ خدمات پیش کی ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ نے داور کو فتح کر کے اس کے بت خاندزور میں رکھے ہوئے سونے کے بت کا ایک ہاتھ توڑ دیا اور اس کی یا قوت کی دونوں آ تکھیں نکال کروہاں کے حاکم سے کہا۔ دونک اللہ ہے والہ جواہر وانما اردت ان اعلمک انه لا

دوری اندهب وانجواهر و انها اردت آن احتماد اند. یضر و لاینفع ۳۰ل

بہ سونا اور جواہرتم کے لو، میں نے صرف اس اراد ہ ہے اس کوتو ژاہے کہتم کو حکھادوں کہ بیبہت نفع ونقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔

اصابیم واقع مجاشع بن مسعود ملمی کی طرف منسوب ہاوردولا بی کے حوالے سے بول درج ہے۔

١٠٣\_الاصارح سص ١٠٣\_

انه غزا كابل من بلاد الهند فصالحه الاصيهد فاخل مجاشع بيت الاصنام فاخذ جوهرة من عين الصنم، وقال لم اخذها الا لتعلموا آنه لا يضوو لا ينفع ٢٠٠٤

مجاشع بن مسعود نے بلاو ہند سے کابل میں جہاد کیا اور تملی کے بعد بت خانے میں گئے اور بت کی آ کھ سے ایک موتی نکال کرکہا کہ میں نے اسے سرف اس لئے نکالا ہے کہتم لوگوں کو معلوم بوجائے کہ یہ بت نہتو نفع پہنچا سرف اس لئے نکالا ہے کہتم لوگوں کو معلوم بوجائے کہ یہ بت نہتو نفع پہنچا سرف اس لئے نکالا ہے۔ سکتا ہے۔

اس واقعد میں اہل بند کو دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی چیز میں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ کام ایک مسلمان مجاہد و بہلغ بی کرسکتا ہے کہ یا توت و جوابرا ورسونے چاندی مے شی مجرکر بھینک دے اور ان کے پجاریوں سے کہے کہتم اسے لے لوجھے تو تمہاری چیز سے اپنا عقیدہ تابت کرنا تھا، مال و دولت کی حریص جمسے ایسے باند کردار کا ظہور نہیں ہوسکتا۔

# اموال غنيمت اورجنكى قيدي

اس میں شک نہیں کہ غزوات وفق جات میں کبھی بھی مال غیمت ہاتھ آیا اور مجاہدین اسلام نے اسے خوشی خوشی لیا۔ مگرخو دان کی جانی و مالی قربانی کے مقابلہ میں اس کی کوئی حشیت نہیں تھی ، اور خدیدان کے مقاصد جہاد میں شامل تھا بلکہ جہاد کی راہ میں اس سے گونہ مد داور نجیج ہوئی۔ پھر سندھ و مکران میں زر واموال کی توقع ہی کیا تھی ۔ مسلمانوں کو پہلے ہے معلوم تھا کہ اس علاقے میں محاش و معیشت نہایت شک ہے ، بھوک پیاس کا غلبہ ہے وحشت و بداوت اور فقر و فاقہ عام ہے ، حضرت عمر نے قندائیل کے بارے میں سوال کیا تو نہایت ہمت شکن یا تیں سامنے آئیں ، پھرا کی مرتبہ کران کے متعلق دریافت کیا تو وہی با تیں معلوم ہوئیں ، اور حضرت عثال نے یہاں بطور خود مصر و مخبر بھیجا تب بھی وہی نامساعد حالات و دافعات معلوم ہوئیں ، اور حضرت عثال نے یہاں بطور خود مصر و مخبر بھیجا تب بھی وہی نامساعد حالات و دافعات معلوم ہوئیں ، اور حضرت عثال نے یہاں سے غنائم کے حصول کا تصور بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ ہند وستان اگرسونے کا مور تھا تو سندھ اور مکر ان اس کے دونوں پاؤں تھے۔ مگر ان حالات میں بھی جاندین کی رو سے بچھے نہ بچھ مال غنیمت اور جنگی عبالہ بین اسلام کو یہاں کے غزوات و فقو حات میں جربی تو انین کی رو سے بچھے نہ بچھ مال غنیمت اور جنگی عبالہ بین اسلام کو یہاں کے غزوات و فقو حات میں جربی تو انین کی رو سے بچھے نہ بچھ مال غنیمت اور جنگی دائی جہاں باوداؤد۔

قیدی ہاتھ آئے ،اور انہوں نے بڑے استغفار اور بے نیازی کے ساتھ ان سے اپ حقوق کیلئے بھی اور اس شان سے ان سے دست بردار بھی ہوئے۔

> اتنينا الاهواز، وبهاناس من الزط والاساورة فقاتلناهم قتالاً شديداً فظهرنا عليهم و ظفرنابهم فاصبنا سبيا كثيراً اقتسمنا، فكتب الينا عمر انه لا طاقة لكم بعمارة الارض فخلوا ما في ايديكم من السبى واجعلوا عليهم الخراج فرددنا السبى و لم نملكهم في السبى واجعلوا عليهم الخراج فرددنا السبى و لم

ہم اہواز آئے تو یہاں جاٹوں اور اساورہ سے ہماری جنگ ہوئی اور شدید قال کے بعد ہم ان پر غالب آئے اور بہت سے قیدی ہمارے ہاتھ آئے جن کوہم نے تقسیم کرلیا چر حضرت عمر نے ہمارے پاس کھا کہ تم لوگ وہاں کی خالی زمینوں کی کاشت نہیں کر سکتے ہوائی لئے اپنے اپنے قید یوں کورہا کر کے ان پر خراج لگا وو چنا نچے ہم نے ان سب کورہا کر دیا۔

اس ایک واقعہ سے سندھ و بحتان کے مجاہدین کی سیر چشمی، بے نیازی اور اسلامی اصول کا پابندی کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے اگر ان کا مقصد مال غنیمت اور غلام کا حصول ہوتا تو اتنی آسانی ہے وہ اپنی ملکیت اور حق سے دست بردار نہ ہوجاتے حضرت عبدالرحن بن سمرہ نے جس وقت کا بل فتح کیا تو اسلامی گفتگر کا ایک خلاا ہنگا می حالات سے متاثر ہوکر مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گیا، اور لوگ اس برٹوٹ پر سے بہنے ضابطگی و کمھے کرعبدالرحل بن ہمرہ نے ایک مختصری تقریری جس میں کہا کہ:

اس حدیث رسول کا سناتھا کہ نوج کے جن افراد نے جو مال لیاتھا فوراً واپس کردیا آورا میر لشکر نے اسے شرعی اصول کے مطابق تمام سپاہیوں میں تقسیم کیا ہیں جا بھتینا اسلامی فوج کے بعض سپاہی فتح و کامرانی کے بعدا پے حقوق پر بے تحاشا ٹوٹ پڑے اورا پنی چیز لینے میں گلت کر بیٹھے ،گر جوں ہی ان کے امیر نے رسول اللہ علیہ و کلم کی ایک تھم سنایا سب' آ منا وصد قنا'' کہہ کرا میر کے سامنے سب کچھلا کر رکھ دیا۔ اگر ان کو مال و دولت کی طمع ہوتی یا ان کے جان و مال کھپانے کا مقصد جلب منفعت ہوتا تو وہ آئی بات پر سر تسلیم خم نہ کرتے ، اس وقت کے بعض مظا ہرے در حقیقت نعمت خداوندی کے حصول میں رغبت کی وجہ ہے ہوا کرتے تھے کیونکہ مال غنیمت جہاد کے حسنات و برکات کا عجالہ ہوا کرتا ہے جس میں ہر غازی و مجابد کا حق ہوا وروہ اپنے حق کیونکہ مال غنیمت جہاد کے حسنات و برکات کا عجالہ ہوا کرتا ہے جس میں ہر غازی و مجابد کاحق ہوا دورہ ہے حق کیونکہ مال غنیمت جہاد کے حسنات و برکات کا عجالہ ہوا کرتا ہے جس میں ہر غازی و مجابد کاحق ہوا دورہ ہوتی کیلئے جلدی کرتے تھے ، اور اللہ تعالی کاشکرا دا کرتے تھے کہ نثر پر وسرکش انسانوں کا مال نیک اور نثریف انسانوں کے کام آیا چنا نچے حضرت تھم بن عروفایل گا نے ناتھی حضرت تھم بن عروفایل گا نے موقع پرای جذبہ تشکر کا ظہاران شعروں میں کیا تھا۔

لے قد شب الارام ل غیر فر خرر ب فران کران ہے آئے ہوئے مال غنیمت ہے ہوائیں شکم سر ہوئیں اور بیکوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ اس پرخدا کاشکر ہے۔

انساهم بعد مسغبة و جهد و حهد وقد صفر الشتاء من الدخسان وقد صفر الشتاء من الدخسان مال غنيمت ان كو برى كريكى اور تكليف كزماني بين طلا اور چولى بين آگ نه جلنے كى وجہ موسم سرمادھوئيں سے خالی تھا۔

البت ٢٣ هيں فتح مكران كے موقع پر مال غيمت اور قيديوں كى بڑى مقدار باتھ آئى ،اس لئے اس سے خلافت كا حصد رواند كيا ، اور ہاتھيوں كے بارے ميں حضرت عمر سے مشور و طلب كر كے ان كى ہدا پت كا دفت كا حصد رواند كيا ، اور ہاتھيوں كے بارے ميں حضرت عمر سان نے مال غيمت كاب پہلاخس تقاجو خلافت فارو تى ميں مدينه منوره رواند كيا گيا ، اس غروه ميں مال غيمت كى كثرت كا انداز طبرى كے ان الفاظ ہے ہوسكتا ہے۔

فہزم الله رأسل و سلبه و اباح المسلمون عسكوه الله تعالى في راجدراس كو ہزيت دى اور اسكاسازوسامان مسلمانوں كوديا، اور مسلمانوں في اس كے لشكر كولونا۔

مال غنیمت کے مس کی روانگی اور ہاتھیوں کے بارے میں مشورہ کا ذکر یوں کیا ہے۔

وكتب الحكم الى عمر بالفتح وبعث بالاحماس مع صحار العبدي واستامره في الفيلة كن

تکم بن عمر و نے حضرت عمر کے پاس فتح کی بنثارت کا پرواندرواند کیا اور صحار عبدی کے ذریعہ یہال خس بھیجا، اور ہاتھیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔

حضرت عمر نے اس سلسلے میں جو ہدایت نا مدروانہ کیا تھا اس میں بیتھا کہ:

وامره يبيع الفيلة بارص الاسلام و قسم اثمانها على من افاء ها الله عليه ١٠٠٨

آ ب نے حکم بن عمر د کو حکم دیا کہ ان ہاتھیوں کو بلاد اسلامیہ میں فروخت کر کے ان کی قیمت بجاہدوں پرتقسیم کردیں۔

تاری کے میخضرومحاط والفاظ بتارہے ہیں کہ اس موقع پرمسلمانوں کوغنائم وسبایا ہے حصہ وافر ملا تھا، نیز حضرت تھم بن عمرونغلبی کے اشعارے مال غنیمت کی کثرت وافادیت معلوم ہوتی ہے۔

ای سال سرت سبل بن عدی کی امارت وقیادت میں بلو چتان فتح بوا اور مسلمانوں نے جی بھر کر مال غنیمت میں اونٹ ، بھیٹر بکری بڑی تعداد میں حاصل کئے اور مکران کے ہاتھیوں کی طرح بلوچتان کے بختی اونٹوں کے بارے میں حضرت ہمڑے استصواب کیا گیا ، بات بیتھی کہ یہاں کے بختی 10 فقرح البلدان ص ۱۳۸۶۔ الاستار بخ فلیف خاص ۲۵۴۔ اونٹ ڈیل ڈول میں عربی اوننوں ہے آ گے تھے اس لئے مال غنیمت کی تقلیم کے وقت اختلاف ہو گیا کہان کوعر نی اوننوں کے معیار پر دکھا جائے ، یا ان کی قیت زیادہ رکھی جائے ، بعد میں حضرت عمر گی ہدایت کے مطابق قیمت کے انداز ہ پران کی تقلیم ہوئی۔ 9 ملے

سس رہیں عبد الرحمٰن بن سمرہ نے بحستان اور علاقہ سندھ کی فتو حات میں بہت زیادہ غنائم وسبایا حاصل کئے ، زرنگ کا محاصرہ کر کے وہاں کے حاکم سے دولا کھنو کروں اور خادموں کی ادائیگی برصلح کی ، پھر علاقہ سندھ میں آئے تو داور کا محاصرہ کر کے وہاں کے لوگوں سے بھی مال کی بھاری تعداد برصلح کی ، پیاں کے عنائم کی کثرت بلا ذری کی اس تصریح سے معلوم ہوتی ہے۔

ثم صالحهم فكانت عدة من معه من المسلمين ثمانية الاف،

فاصاب كل رجل منهم اربعة الاف ال

اس صلح کے وقت حضرت عبدالرحمٰن کے ساتھ آٹھ ہزارمسلمان تھے،اوران

میں سے ہر محص کو جار چار ہزار در ہم ملے تھے۔

مطلب ہے ہے کہ خلافت کے بیت المال کاتمس نکال کر ہر کباہد کو چار ہزار درہم ملے ، اس طرح آٹھ ہزار مجاہدوں میں ۳۲ کروڑ درہم ( تقریباً ۱۲ کروڑ روپے )تقسیم کئے گئے۔

۳۸ ہ میں حارث بن مرہ عبدی نے فدائیوں کی بھاری فوج لے کر تکران اور سندھ کے علاقوں خوں فت سے اصلا کیس خور خور خور کی بھاری فوج لے کر تکران اور سندھ کے علاقوں

میں شاندار فتو حات حاصل کیں اور خوب خوب غنائم وسبایا ہاتھ آئے ، خلیفہ بن خیاط کا بیان ہے۔

ووغل فی جبال القیقان فاصاب سبایا کئیرہ اللہ وہ قیقان کے بہاڑی علاقوں میں بڑھتے چلے گئے اور بہت سے قیدی ہاتھ

آئے۔

بلاذری نے بھی اس مہم کی فتو حات وغزائم کو بیان کر کے لکھا کہ ایک دن میں ایک ہزار جنگی قیدی اسلامی فوج میں تقسیم کئے گئے ۔

و اصاب معنما و سبیا و قسم فی یوم واحد الف راس ۱٪ ایر حارث بن مره عبدی نے بہت سے مال غنیمت اور قیدی پائے اور ایک دن میں ایک بزارغلام تقلیم کئے۔

۱۱۲\_فتوح البلدان ص۲۳۸\_

یوں تو دورخلافت میں ہندوستان کی تمام فتو حات میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور مال غیمت اور قیدی ہاتھ آئے ،گر مذکورہ بالا چار فتو حات میں غنائم وسبایا بہت زیادہ ہاتھ آئے ،اوراسلا کی اخکام کے مطابق ان کی تقسیم یوں ہوئی کہ کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ (خس) بیت الممال کوروانہ کردیا گیا اور یا قی چار جھے مجاہدوں میں ان کے حصہ اور حق کے مطابق تقسیم کردیئے گئے ، یبال ایک موقع پر ہر سیا ہی کو چار چار خار درہم ملے تھے،اور یہ وصیف وسی اپنے مالکوں کی ولاء اور حمایت میں عرب کی کھی فضا میں پر وان چڑھے،اور آگے چل کران میں بڑے بڑے علام، فقہاء، محدثین، شعراء،اد باءاورد گرملوم و فنون کے ایم میں بیدا ہوئے ،جیسا کہ اپنی جگہ بر خدکورہ ہے۔

### انتظامات وتعلقات

خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، اور حضرت عثان رضی الند عنہم کے ذیائے تک تجاز کا شہر مدینہ منورہ عالم اسلام کا دارالخلافہ تھا اور اس بچیس سال کی مدت میں بورے مما لک اسلامیہ اور مقتوحہ علاقے ای مرکز ہے وابت رہے ، گراس درمیان میں شرقی مما لک کے حربی اورانظا می امورو معاملات کے دوم کر عراق میں بنائے گئے تھے ، ایک بھر ہوجو بی مشرقی مما لک بینی فارس و کر ان اور سندھ کے جملہ معاملات کا مرکز تھا، اور یہاں کا امیر ضلیفۃ اسلمین کے نائب کی حیثیت ہے ان مما لک بعنی بلاو ماوراء النہرے ہم قند کا شغر تک کا مرکز تھا اور یہاں کا امیر موتا تھا، چنا نچہ فارس اور سندھ و غیرہ میں غروات و کا امیر ہوتا تھا، چنا نچہ فارس اور سندھ و غیرہ میں غروات و فقوصات ، امراء و ممال کے عزل و فصب ، خروج و بغاوت کی تاویب و سرکو بی اور مکی انتظامات کے ذمہ دار بھر ہوتا تھا، چنا نچہ فارس اور سندھ و غیرہ میں غروات و بھر ہوگی اور الکی انتظامات کے ذمہ دار تھے ، یہاں کا امیر الی میں کا مرکز و بغاوت کی تاویب و سرکو بی اور مکی انتظامات کے ذمہ دار تھے ، یہاں ماراء این مشرقی ممالک کی مہمات پرخود بھی آتے تھے اور اپنے متعاقہ علاقوں کے انتظام وانصرام کا ذمہ دار جوتا تھا۔ جس بھی مرکز اصل مرکز کی ماتحتی میں کام کرتا تھا اور اپنے متعاقہ علاقوں کے انتظام وانصرام کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ ہوتا تھا۔ ہوتا ہے کے بعد مدینہ مورد کی اصل مرکز یت کوف کے تی میں ختم ہوگی مگراس دور میں بھی بھرہ کی ہوتا تھا کی مرکز یت باتی رہی ، اور میں اور ورمین بھی ایمرہ کی باس طرح خلافت راشدہ میں مدینہ مورد میں الموضین کے احکام امیر بھرہ کے پاس اور سے اس طرح خلافت راشدہ میں مدینہ مورد سے امیر الموضین کے احکام امیر بھرہ کے پاس اور سے اس طرح خلافت راشدہ میں مدینہ مورد سے امیر الموضین کے احکام امیر بھرہ کے پاس اور

وہاں سے مکران اور سندھ وغیرہ کے عمال و دکام تک پہنچتے تھے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ براہ راست مدینہ سے ان علاقوں کا تعلق قائم ہوجاتا تھا ، درمیان میں بھرہ کا واسط نہیں ہوتا تھا مگر عام حالات میں انتظامی طور سے مکران اور سندھ کے مقبوضہ علاقے ان تین مرکز وں سے متعلق رہتے تھے، پہلے یہاں کے مقامی مرکز اور مقامی امیر سے دوسرے بھرہ کے علاقائی مرکز وامیر سے اور تیسرے حجاز کے اصل مرکز اور امیر المونین ہے۔

#### خلفائے راشدین

حضرات خلفائے اربعہ میں ہے کسی خلیفہ کو ہندوستان یا بیرون عرب جانے کا اتفاق نہیں ہوا، حضرت عمر صنی الله عندایک موقع بر ملک شام تشریف لے گئے تھے، البته ان حضرات کو ہندوستان سے رلچیی ضرور رہی ، حضرت ابو بکر ہے زبانہ میں مشرقی ممالک سے تعلقات ہی نہیں تھے ،اس لئے اس دور میں ہندوستان ہے تعلق کا سوال ہی پیدائمیں تھا۔البتہ حضرت عمرؓ کے دور میں جب مشرق کی فتوحات ہو کیں اور ارض الہند یعنی ابلہ فتح ہوا تو آ پ کو ہندوستان سے دلچپی پیدا ہوئی اور سب سے پہلے آ پ نے سندھ کے مرکزی مقام قدابیل کے حالات معلوم کئے اس کے بعد جب سے میں سحارعبدی مران ہے مال غنیمت لے کرحاضر ہوئے تو ان ہے وہاں کے متعلق استفسار کیا، نیزیہال کے امیروں اور فاتحوں کومتعددمواقع پر ہدایات دیں اورسرکاری سطح پرخط و کتابت جاری رکھی اور ذاتی طورے بہال کی فقوحات دمعاملات میں دلچینی لی، یبی حال حضرت عثمان کا تھا کہ آپ نے سندھاور مکران میں حکیم بن جباء عبدی کو مخبر ومبصر بنا کر بھیجا۔اس کے بعداہے تھم وامرے مکران کی بغاوت وسرکشی ختم کرنے کے لے سخت قتم کی تاریبی کارروائی کی ،اورخصوصی توجہ ہے ان علاقوں میں بہترین انتظام قائم کرکے یہاں کے بعد دیگرے تین امراء مقرر کئے ،حضرت علی کواس ملک کے باشندوں سے خصوصی تعلق تھا، یبال کی مسلمان باندیاں ان کے پاس اور ان کے خاندان میں رہیں، عراق کے مسلمان حاثوں نے آ پ سے محبت وعقیدت کاتعلق قائم کیااورآپ نے ان کوبھرہ کے بیت المال کامحافظ وگران بنایا،اورآپ ہی کی مرضی واجازت ہے حارث بن مرہ عبدی نے مران دقندائیل اور قیقان وغیرہ میں شاندار فتو حات حاصل کیں، الغرض خلفائے راشدین کو ہندوستان ہےخصوصی تعلق تھا اوریباں کے ہرمعاملہ میں وہ

۱۱۳- اسدالغابه جهاص ۲۴۶-

ا پنے امراء کے ذریعے اور بنٹس نفیس بھی دخیل ہوتے تھے۔ اور ہندوستان اپنے ان خلفا ، و امراء کی تو جہات دعمایات ہے مستنیض ہوتا تھا۔

ہندوستان کے بھری امراءو حکام

مدید منورہ کے بعداسلائی ہند کا علا تائی مرکز بھرہ تھا جس اچھ" حسرت متب بن غروان نے حضرت عمر کے تھم ومشورہ سے اللہ کے قریب آباد کیا تھا، یبال کے امرا بشرقی مما لک اور ہندوستان کے بھی امیر اور گورنر ہوتے تھے بظا فت راشدہ میں (۱) بھرہ کے سب ۔ ۔ پہلے ہا قاعدہ امیر حضرت عمر نے یہال کی امارت دی، اور جو جاھے ہے ۲۸ ھے تک اپنے ابوموی اشعری ہوئے جن کو حضرت عمر نے یہال کی امارت دی، اور جو جاھے ہے ۲۸ ھے تک اپنے عبد سے پرر ہے، (۲) ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عامر بن کر پڑکا دورہ امارت آیا جو حضرت عثمان کی شہادت میں جنگ جمل کے موقع بہ آپ کی امارت جاتی ری، اور بن صنیف امیر مقرر ہوئے ، مگر جلد ہی آسے میں جنگ جمل کے موقع بہ آپ کی امارت جاتی ری، اور سندوستان کے بھی (۳) حضرت علی نے دور امارت و کومت میں ان ممالات و رہندوستان کے بھی حاکم اس کے موقع بہ آپ کی شہادت و مہمات اور سندوستان کے بھی حاکم اعلیٰ تھے، اور ہرا کی نے اپنے اپنے دور امارت و حکومت میں ان ممالاک کی فقو حات و مہمات اور حاکم اعلیٰ تھے، اور ہرا کی سندوستان کے این ایماری معادم ہوتا ہے۔

## حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ

آپ کا نام عبداللہ بن قیس ب، یمن کے اشاعرہ میں سے بیں، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے علاقے زبید کا عالی بنایا تھا، حضرت عمر نے کارہ میں مغیرہ بن شعبہ کے بجائے ابوموی اشعری کو بھرہ کا امیر مقرر کیا، اور وہ آپ کی شہادت ۲۳ ہے کے بعد بھی حضرت عثان کے دور میں بھی بھرہ کی امارت سنجا لے رہے تی کہ ۲۷ ہے میں عبداللہ بن عامر بن کریز یہاں کے امیر ہوئے تو کو فہ چلے آئے اور ۲۳ ہے یا ۵۰ ہے اس فوت ہوئے ۔ ۱۱ آپ نے فراسان اور فارس کے علاقوں میں بہت زیادہ فتو حات حاصل کی بیں، اور جنوبی مشرقی ممالک کے بورے علاقے میں آپ نے اور آپ کے بہت زیادہ فتو حات حاصل کی بیں، اور جنوبی مشرقی ممالک کے بورے علاقے میں آپ نے اور آپ کے بہت زیادہ فتو حات حاصل کی بیں، اور جنوبی مشرقی ممالک کے بورے علاقے میں آپ نے اور آپ کے بہت زیادہ فتو حات حاصل کی بیں، اور جنوبی مشرقی ممالک کے بورے علاقے میں آپ نے اور آپ کے بورے میں ا

۱۱۳ اسد الغابي مس اواوس ۱۹۲ بست ۱۱۵ اسد الغابي مس ۱۲۵ س

امراء وائمال نے اسلام کی بہترین خدمات انجام دی میں بعض روایات سے انداز ، ہوتا ہے کہ آپ مران مجمی تشریف لائے تھے، اور یہاں کے سیاس ولکی اور تربی معاملات کی آپ نے دیکھ بھال کی ہے۔

## حضرت عبدالله بن عامر بن كريزٌ

حضرت عثان کے ماموں زاد بھائی ہیں، عبد رسالت میں پیدا ہوئے اور خدمت نبوی ہیں لائے گئے، رسول لائسلی القد علیہ وسلم نے تحسنیک فر ما کران کے حق میں بشارت دی اور دعا فر مائی، ٢٦ جو میں حضرت عثان نے حضرت عبداللہ بن عامر کو حضرت ابوموی اشعری کی جگہ بصرہ کا گور نرینا کر پورے مشرقی علاقے کا امیر و حاکم مقرد کیا، اس وقت ان کی عمر چوہیں پچپیں سال کی تھی، انہوں نے بھی اپنے دورامارت میں خراسان، اطراف فارس، جستان، کر مان، زابلتان وغیرہ کو فتح کیا اوران مما لک میں بیش بہااسلامی خدمات انجام ویں، بہت ممکن ہے ای سلسلہ میں مکران وسندھ بھی آئے ہوں میدان عمر فوض تغیر کرائے، چشمے جاری کے اور باغات لگوائے، میں جسمے تاری کے اور باغات لگوائے، جسمے جاری کے اور باغات لگوائے، جسمے تاری کے اور باغات لگوائے سالے کے دائر ہوئے اور باغات بھی میں اور تا ہوئے۔ سالے تاری کے اور باغات کو ایک اور باغات کھولے کے دائر ہوئے اور باغات کھولے کے دائر ہوئے اور باغات کھولے کے دائر ہوئے اور باغات کولی سے تاری کے اور باغات کھولے کے دائر ہوئے اور باغات کھولے کے دائر میں میں اور کے سمالے میں میں نور کے سمالے میں موائے کے دائر ہوئے اور کے دائر کی کے دائر کے دائر کی کے دائر کے دائر کوئی کے دائر کے دائر کی کا در کے دائر کی کے دائر کی کے دائر کی کے دائر کے دائر کی کے دائر کی کھول کے سمالے کے دائر کی کھول کے دائر کی کھول کے دائر کے دائر کی کوئی کے دائر کی کھول کے دائر کی کھول کے دائر کے دائر کی کھول کے دائر کی کھول کے دائر کے دائر کے دائر کی کھول کے دائر کے دائر کی کھول کے دائر کی کھول کے دائر کی کھول کے دائر کی کھول کوئی کے دائر کے

### حضرت عثمان بن حنیف انصاری ْ

آ پرسول الدسلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوۃ احدادراس کے بعد کے تمام غزوات دمشاہد میں شریک رہے، حضرت ٹمر نے عراق کی فتح کے بعد سواد عراق کی زمینوں کی پیائش اوران پرخراج کی تشخیص کے لئے آ پ بی کی خدمات حاصل کی تعین اور آ پ نے نہایت جسن وخوبی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، حضرت علی نے ہے ہے میں عبداللہ بن عامر کی جگہ عثان بن حنیف کو بھرہ اور مشرقی بلا دوامصار کا حاکم بنایا اور وہ جنگ جمل تک اپنی فرمہ داریاں بوجوہ احسن سنجا لئے رہے، اس کے بعد حضرت علی نے ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن عباس کو مقرر کیا، اور عثان بن حنیف کو فہ میں سکونت پذیر ہوگئے ۔ مال

### حضرت عبدالله بن عباسٌ

رسول الله صلى الله عليه وسلم کے چچازاد بھائی اور مشہور ومعروف اور جلیل القدر صحالی ہیں،

کاا \_ابن کثیر ج اص• ۸ \_

١١١\_اسدالغابه جسم ١٩١٥ انتيح البلدان ١٨٨.

حمر الامت لقب ہے، عثان بن حنیف انصاری کے بعد جعزت کی نے آپ کو بھرہ کا امیر دحا کم مقرر کیا، آپ نے مشرقی ممالک کی شورش و بعادت ختم کرنے میں شاندار خدیات انجام دی ہیں۔ آپ کے دور امارت میں حسکہ بن عماب جعلی اور اس کے ساتھیوں نے جستان میں خروج و بعاوت کر کے قل و غارت اور خود بختاری کی فضا پیدا کر دی تھی، آخر حصرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے میبال سخت تادیبی کارروائی کیلئے کہا اور آپ نے چار ہزار سیا ہیوں کی نوج ربعی بن کاس عبری کی امارت میں روانہ کیا اس کے بعد علاقہ بحستان میں امن وامان ہوا اور حضرت حارث بن مرہ عبدی نے مکران اور سندھ میں شاندار فتو حات حاصل کیں۔ آلا این کشر نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا بی قول ہندوستان کے بارے میں نقل کیا: احیا آ دم بدحتاء ارض الصند کے ال

مدینه منورہ کے خلفائے اربعہ کے بعد بھرہ کے ان امراءار بعہ نے ہندوستان اور مشرقی ممالک میں اسلام کی بہترین خدمات انجام دی ہیں ،اوراپنے اپنے ، ورامارت میں یہاں سے ہرتسم کے صلات وتعلقات قائم کرنے میں بہترین کوشش کی ہے ، ہندوستان اپنے خلفاء راشدین کی طرح اسپنے ان امراء مہدیین کے ذریعے اسلامی ثقافت سے مالا مال ہواہے۔

## مکران وقندابیل کے مقامی امراء و حکام

جازی اور عراقی مرکز وں اور یہاں کے خلفاء وامراء کے بعد ہمیں خود ہندی مرکز اور یہاں کے امیروں کا جائزہ لینا ہے کہ ان ہی ہے براہ راست اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے ابتدائی ابواب مرتب ویدون ہوئے ہیں اور ان ہی ہے باا واسطہ ہماراا بتدائی تعلق قائم ہوا ہے۔

جیبا کہ گزشتہ بیانات ہے معلوم ہوا خلافت راشدہ میں ہندوستان کا شائی ومغرفی حصہ اسلام کا مرکز بنا، جوشال میں کابل و بجستان تک جنوب میں کر ان وسندھ تک، مشرق میں کر مان اور زابلستان کی اور مغرب میں برعرب تک بھیلا ہوا تھا، ان حدود اربعہ کے اندر جو وسعے وعریض ملاقہ تھا اسے قدیم ہندوستان کہتے تھے، اس میں کر ان، بلوچتان، فہرن، داور، بامیان، قندابیل، تیقان، سندھ وغیرہ شامل تھے، یعنی خلافت راشدہ کے ہندوستان میں موجودہ ایران اور افغانستان کا تقریباً تمام رقبہ اور پاکستان کا شامی مغربی حصہ شامل تھا، کر مان اور جستان کے درمیان کر ان وطوران کا علاقہ بڑتا تھا، جس کا مغربی شالی حصہ بحستان ہے مصل تھا جیسے فہرج اور داور وغیرہ اس کے بعد جنوب میں سندھ واقع

تھا جس کے بعض بعض علاقے ہجنتان اور مکران وغیرہ کے قریب تھے، اس علاقے سندھ میں قندا بیل مشہور مقام تھا اور خلافت راشدہ میں ہندوستان کے ان ہی دونوں مقاموں لینی مکران وقندائیل میں مِتَا مِي امراء وي الله مِن قيام كرتے تھے اور ان ہى اسلامي ہند كا دار الآ مار ہ تھا، ہمار كى تحقیق میں میال كامیلا وارالا ماره مكران ميں مقام كيزيا كيج تقا بمكران كى خاص شبركا نامنېيں تھا بلكه بيدا يك علاقه تھا اور بعد كى تصریحات کے مطابق یہاں کا والی وامیر مقام کیزیں قیام کرنا تھا جو مکران کامشہور شہر، اور یبال کی بندرگاہتمی یہاں تھجور کے باغات اورنخلستان بہت زیادہ تھے، پیشبرساحل سمندر پر دا تع ہونے کی وجہ ے عرب وہند کے تعلقات کا بحری درواز ہ تھا،اوراس کے ریگستانوں میں تھجوروں کے باغات عربول ے لئے کشش کا باعث تھے،اس لئے بی دارالا مارة قرار پایا،اور میبیں مران کا امیرائے آ دمیول اور نو جیوں کے ساتھ رہتا تھا،۔عبد فاروقی میں فتح مکران <u>۳۳ھ</u>کے بعد سے شہادت عثان <u>۳۳ھ</u> تک اس ملك كاليبي اصل مركز رماءاور قندابيل كي حيثيت فوجي حيفاؤني كي تقيءاس كے بعد حضرت علي كے دور ميں مسلمانوں نے علاقہ سندھ میں قندائیل کی مرکزیت کو وسعت دی، جوقد یم زمانے سے علاقے بدھاور علاقه سنده كامركزي مقام تقاءاوريبال كابباثري قلعه برطرح مصحفوظ ماناجاتا تقاء خليفه بن خياط كي روایت کے مطابق اسے بی میں حارث بن مروعبدی نے ای نے سندھ و مکران میں فتو حات کیں ،مگر اس کے باوجود مکران کی مرکزیت باقی رہی اور کہنا جائے کہ اصل مرکز وہی تھا اور قندابیل اس کے ماتحت تقاءاس سے مبلے قندائیل پرمسلمان قابض ہو بیکے تھے،اور حضرت عثان کے زمانے میں بیمقام مسلمانوں کا حربی و فوجی مرکز تھا جہاں شہ سواروں کے دستہ رہا کرتے تھے ،اور بونت ضرورت اطراف و جوانب بین ان سے کام لیا جاتا تھا، البتداس کی با قاعدہ نوجی مرکز کی حیثیت بعد میں ہوئی ، مرم میرے میں اس علاقے میں اسلامی فوج کی عام شہادت کے بعد باتی ماندہ سیابی میلے مرکز مکران میں چلے گئے اوريبال كى مركزيت تجهدنول كيليختم ہوگئ۔

) سب سے پہلے عہد فاروتی میں فاتح مکران تھم بن عمرونغلبی غفاری آتے ہیں یہال کے امیر ہوئے ان کے ساتھ مہل بن عدی خزرجی انصاری معاون کی حیثیت سے تھے، ای سال

ذ والحجه میں حضرت نمر کی شبادت ہوئی،اس کے بعد حکم بن عمرو پیال کے امیر و حاکم رہے یا نبیں ،؟اس کے بارے میں کوئی تقسر ہے نہیں ملتی ہے، بظاہراہیا معلوم ہوتا ہے کہ حالات بدل گئے تھے اور مقامی باشندوں نے بدعبدی کی راہ اختیار کر لیتھی ،ای لئے حضرت عثانؓ نے خلیفہ ہوتے ہی یہاں کے حالات کی از سرنو چھان بین کرائی ،اور شخت قسم کی تاوہ بی کارروائی کر کے بورے ملاقے مکران کوزیر کیا۔ غالبًا اس درمیان میں تھم بن عمرویبال کے امیر نہیں

- وور عثانی میں عبیداللہ بن معمرتیمی قرشی امیر ہوئے اور انہوں نے جنگ کے ذریعے تمام علاقوں کی بعناوت فروکی۔
- ( r ) ان کی امارت کے تھوڑے ہی دن بعد حضرت عثمان نے مشرقی بلاد وامصار کے انتظام میں حبد للی کر کے مکران کی امارت عمیر بن معد کودی ، جونسبتازیاده مدت تک یبال کی امارت پر
- ان کے بعد حضرت عثان کی زندگی ہی میں ابن کند پر قشیری میاں کے امیر بنائے گئے جو حضرت عثان کی شہادت ذوالحجہ بھے تی اس عبدہ برفائزر ہے،اس کے بحد معلوم نہیں کہ ابن كندىريهان رب يانين، غالب كمان ك كشرادت عثان كى خرسے چريبال سركتى كى فضايدا مِوكِّى وَوِكَى اوراس درمیان میں ابن كندى كى امارت ختم يا كمز ور بوئن ...
- ابقول خلیف بن خیاط ۲۱ جے میں اور بقول بلاذری ۸۳ ہے کے آخریا ۲۹ ہے کے شروع میں حضرت علیٰ کی طرف ہے جارٹ بن مرہ عبدی یہاں کے امیر و فاتح بن گرآ ہے اورانہوں نے مکران کے آئے علاقے سندھ میں قندانیل کوا پنا فوجی وحر بِی مرکز قرار دیا، گریس میں میں ان کی اور عام اسلامی کشکری شهادت کے بعد مسلمان مران کے دارالا مارویس جلے گئے۔

یباں کے ان یا جی مستقل امراء کے مااوہ بچھاورامرا بھی تھے، جن کا مل علاقہ سندھ وکمران کی فتوحات وانتظامات ہے تھا، گر و وستعل الورے دوسرے مقامات کے امیر تھے ، جن میں سندھ وکمران کے علاقے بھی واقع تھے ،مثلاً مہل بن عدی انساری کر مان کے فارج وامیر تھے ،گرس<sup>س</sup>ے بیس فتح مکران میں تھم بن عمر ونقلبی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بیبال کے سعاملات میں حضرت عمر نے ان کو بھی ذمہ

دار بنایا اور صحار عبدی کی زبانی تران کے نا گفتہ حالات من کرحکم اور سل دونوں منرات کو آھے نہ برخے کی ہدایت کی محضرت سبل نے ای سال کر مان کی فتو حات کے سلسلے میں تنس ( بوجستان ) برہمی بخت کی ہدایت بھی اپنی امارت کے ماتحت رکھا، حضرت عاصم بن عمرو نے جستان کی فتو حات کے شمن میں سندھ کے بعض علاقوں کو فتح کر کے اپنی امارت میں شامل کیا، حضرت مجاشع بن مسعود سلمی نے اس بھی کر مان پرفوج کشی کر کے بوجستان کی بغاوت فروکی اور اسے اپنے زیرا زظام رکھا، حضرت عبدالرحمن میں سمرہ نے تسام مراء و دکام اپنے بان کی امارت کے زیار میں سندھ کے علاقے واور پر قبضہ کر کے اپنے تائی کیا، یہتمام امراء و دکام اپنے اپنے ممالک کے امیر رہتے ہوئے ان سے متصل سندھ و کئر ان کے مفتوحہ مقامات کے بھی امیر رہے۔

### اندرونی حوادث وفتن کااثر ہندوستان پر

خلافت داشدہ کا ابتدائی بچیس سالہ دورفو حات وا تظامات کے اعتبارے اسلام کا عبد زریں تھا۔ اس دور میں مجاہدین اسلام افراقہ میں طرابلس تک بہتے گئے، شال میں قفقاز کے برف بیش بہاڑ دل پران کے گھوڑ ول کے قدم گئے، مشرق میں ایک طرف مادرا، النہر، ہمرقند، بخارا اور ترکستان غربی تک اور دوسری طرف کوہ بندوکش، مران اور سندھ تک ان کے جمند بہرائے، اور ان منتو حہ مما لک میں خوش آیند اور خوشگوار انتظامات جاری ہوئے امن و امان، تدن و حضارت اور علم وفن کی بہاری آگئیں اور انسانیت کوئی زندگی اور نیا ماحول ملاء حالانکہ اس درمیان میں فارس کی قدیم سلطنت نے موت کا سنجالا لیمنا چاہا، آور سازش کر کے ابولولو فیروز بحوی کے ذریعے حضرت میرونی اللہ عندکوشبید کرایا، اس اقدام سے نہرف اپنی تشکست کا بدلہ لیمنا چاہا بلکہ اسلامی اثر ونفوذ کو سرے نے متم ہی کردینا جاہا، مگر حضرت عثمان کے بارہ سالہ: ور خلافت میں اسلامی فتو حات کا بیل فارس کی حکومت کے بیج خس و خاشاک کو بہالے گیا بلکہ جنوب میں آگے بڑھ کر ہندوستان کے شائی مغربی علاقہ جات مکران اور سندھ تک یہ دو چل آئی۔ البتہ حضرت عثمانی شہادت کا بیا تر ہندوستان پر پڑا کہ یہاں مرکز علاقت اور سرکشی کی جو چل ہی اور چندونوں کیلئے یہاں کی فتو حات و انتظامات میں خلل پڑا کہ مہاں بیا جدیں بعاوت اور سرکشی کی جو چل پڑی اور چندونوں کیلئے یہاں کی فتو حات و انتظامات میں خلل پڑا کہ مرحضرت عثمان نے جلد ہی ان اطراف کے تمام سرکشی علاقوں میں بخت فتم کی تاد جی کا دروائی کرا کر کر مختر سے عثمان نے جلد ہی ان اطراف کے تمام سرکشی علاقوں میں بخت فتم کی تاد جی کا دروائی کرا کر

آخری عبد فاروتی کی فقوعات کو کمل کردیا، بلکه پہلے سے زیادہ مضبوط ومنظم حکومت قائم کی ای طرح دوسرے ممالک میں فتو حات وانتظامات میں زیادتی و بہتری ہوئی حتی کہ ۱۳ ہے میں حضرت عثان کی شہادت ہوئی اورایک بار پھر یہاں کے معاملات میں ابتری کے آثاد ظاہر ہوئے ، اور حضرت علی رضی اللہ عند کے ابتدائی دورخلافت کے دو تین سالول میں اندرونی اختلافات ومشاجرات کی وجہ سے ادھر توجہ نہ ہوگی ، حتی کے ابتداء میں بامشبور روایت کے مطابق ۲۸ ہے کے آخر یا ۱۳ ہے کے ابتداء میں ہندوستان کی طرف اسلامی فتو حات کا سیاب جلا، اورشاندار فتو حات وغنائم حاصل ہو تیں۔

دورعلوی میں حارث بن مر ،عبدیؒ کی قیادت میں معر کہ قیقان میں اسلامی فوج فتح وظفر سے ہمکنار ہور ہی تھی کہ اسی دوران میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پینجی اور اسلامی فوج اینے مرکز مکران میں لوٹ آئی ،مگر ہنگا می طور پر چند دنوں خاموش رہے کے بعد پھراپنے کا م میں لگ گئی اور پورے نشاط وا نبساط کے ساتھ فتو حات کا سلسلہ جاری تھا کہ اس جاری تھا کہ اس میاں کی اسلامی فوج کا بیشتر حصہ مع اینے امیر کے شہادت ہے ہمکنار ہو گمیا، حضرت علیٰ کے دور میں مسلسل حوادث کا ظہور ہوتا رہااور مر کزفتنوں کی آ ماجگاہ بنار ہا، ۲<u>۶ ہے</u> میں جنگ جمل ، <u>۳۷ ہے</u> میں جنگ عفین اور ۳۸ ہے میں جنگ نبروان کے واقعات رونما ہوئے مگر ہندوستان میں ان کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، البت عرب کے ہندوستانیوں کوان کی لپیٹ میں آنا پڑا۔اورانہوں نے ناطرفداری کے عہدو پیان کے باوجود حضرت معاویہ کے طرفداروں کے رویہ کی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرفداری کی ، جس کی یا داش میں ، ان کو بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مجموعی طور ہے بنوامیہ کے مخالفین میں شامل ہو کرشروفساد پر اتر آئے، ہندوستان میں ان حوادث کے اثر انداز نہ ہونے کی ظاہری وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ ان حوادث ہے پہلے جو حضرات یہاں کے فاتح وامیر تھے،اگر چەان میں ہے کی افراد بعد میں عثانی الفکر اورعلوی الفکر ہو گئے کین وہ بعد میں بہال نہیں آئے اور یہاں پران کے آراوافکار کی اشاعت نہ ہو تکی، اور جوحضرات بعد میں یہاں آئے وہ علوی الفکر تھے،ان کے مقالجے میں یہاں عثانی الفکرنہیں تھے، تقریباً یمی حال فارس وغیره کا تھا، شایدیمی وجہ ہے کہ فارس اور ہندہ ستان میں آل ملی اور اہل بیت کی موالات ومحبت کا سَلَه جِلا ، اورعجم میں شیعیت کوفروغ حاصل ہوا، پیضروری ہے کہ بعد میں مکران اور سنده میں خوارج کا زور ہوا، مگر ہر جگہ کی طرح یہاں بھی ان کوکو کی خاص مقام نہیں مل کا بچنا نچے حضرت

١١٨\_مها لك المما لك مروج اذب احسن اتقاهم بمجم البلدان.

علی کے خالفین میں حضرت فریت بن راشد نا جی ساتی آئ زمان میں کران آئے ، مگر کی موقع بران کا ام کے نبیں مان ہے ، میبال کے سابی امراء و حکام میں سجار عبدی عثان ذبن کے تھے، اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی صف میں تھے ، حضرت حکیم بن جلہ عدی بعد میں حضرت عثان ہے برگشتہ ہوکر حضرت علی کے بمنوا ہو مجنے اور بھر ہی مضرت طحاور حضرت زبیر کے مقابلہ میں اپنے قبیلہ عبدالقیس کے سات ہو آ دمیوں کو لے کر آئے اور بوری بہادری سے لڑکر واضل بحق ہوئے ، حضرت امام حسن بھری بھی طرفداران علی میں بڑے ، حضرت امام حسن اورای راہ میں فوت ہوئے ، یہ تمام حضرات دورفتن سے پہلے ہمدوستان آئے تھے ، البتہ حضرت منذر بن جاردوع بدی اور حضرت حادث بن مرہ عبدی علوی فربن و مزاج کے تھے بلکہ اُن امورو معاملات میں بین جاردوع بدی اور حضرت حادث بن مرہ عبدی علوی فربن و مزاج کے تھے بلکہ اُن امورو معاملات میں کی اجازت و مرضی سے یہاں شاندار فتو حات و غزائم حاصل کیں اور حضرت منذر بن جاردوع بدی بزید کے دور میں یہاں کے امیر ہوئے اور یہیں فوت ہوئے۔

#### ناموافق حالات اورا نتظامي مشكلات

کران اورسند رہیں مسلمانوں نے انتظامات کے سلسلے میں بے بناہ مصائب ومشکلات کا مقابلہ کیا اورا پی خداواد صلاحیت کا بہترین حصہ اس خطہ مند پر صرف کر کے امن وامان ، تہذیب وتدن ، اور دین و دیانت کی فضاء پیدا کی۔

عرب مورخوں اور جغرافیہ نویسوں کے بیان کے مطابق بحران ایک وسیع وعریض گرم ریگستانی علاقہ تھا، جس پر قبط، گرانی، معاشی تنگی اور وسائل زندگی کی نایا بی کا غلبہ تھا، زمین کا اکثر حصہ ہے آب و گیاہ صحراؤں اور ریگستانوں پر شتمل تھا، دریا اور ندیان نہونے کے برابرتھیں، باشندے غیرمتمدن اور وحثی تنے، میدانوں میں جاٹوں کی آبادی تھی، جوا پی بود و ہاش اور دحتی زندگی میں عراق کے کردوں کی طرح اجذ تنے، مجھلیوں مرغابیوں کا شکاران کا ذریعہ معاش تھا۔

سندھاور قندا بیل کا علاقہ بھی اس ہے کم بدحال نہ تھا ، یہاں کے تمام علاقہ جات بھی خشک وگرم تھے ، زمین پہاڑی اور ریکستانی تھی ، پانی کی سخت قلت تھی ، دریا اور ندیاں یہاں بھی تقریباً مفقود تھیں ،

<u> ١١٩ عيون الاخبار، ج ٢ص ١٩٩ ، فتوح البلدان ص ١٣٠ - ١٢٠ - افتوح البلدان ص ٣٠٠ - ١٢٠ ا</u>

صرف ایک دریائے سندھ جے عرب مہران کہتے تھے سب کچھتھا، یبال کے باشندے بھی وحشت و
ہداوت میں بہت آگے تھے، جو عام طور ہے بدھ ند بہ کے پیرو تھا دران کے علاقے کوطوران کہتے
تھے جس کا مرکزی مقام قندائیل تھا، ان اوگوں میں تدنی زندگی کے آٹار سراسر مفصو دیتھے، ۱۱ حضرت
عمراور حضرت عثان رضی اللہ عنبا کو مکران اور سندھ وقندائیل کے بارے میں ان کے مصرول اور مخبرول
نے بھی اطلاع دی تھی کہ ان مقامات کا پانی ردی ہے، پھل خراب ہے، دخمن قوی بیکل ہیں، ان کی
کشرت وطاقت کا حال ہے کہ اگر ان کے مقابلہ میں فوج کم ہوتو ضائع ہوجائے اور نورونوش کی اشیاء
کی نایا بی کا یہ عالم ہے کہ اگر فوج زیادہ ہوتو بھوک بیاس سے مرجائے اور اس سے آگے ہندوستانی
علاقوں کا حال اور بھی نا گفتہ ہے۔ والے

یباں کے طبعی حالات کی تا گواری و ناسازگاری کے ساتھ ان مخبروں اور مصرول نے بری فراخد لی اور حوصلہ مندی ہے یہاں کے اپنے وشمنوں کی بہادری وشجاعت کا اعتراف کیا ہے، اپنے د شنوں کا اعتراف مربوں کی قدیم مزاج میں داخل ہے۔وہ داقعات کے اعتراف میں بخل سے کامنہیں لیتے تھے، ہندوستان کے باشندوں نے ایران کے قدیم بادشاہوں کے مقابلے میں ان جدید فاتحول ہے مدتوں نبرد آ زمائی کی ، اور ایرانی حکومت کے زوال کے بعد بھی انہوں نے عرب بہادروں کے سامنے پیز ہیں ڈالی، بیاقد ام مفتوح کی زبان میں آ زادی وخود مخاری کی جدو جہد کہلاتا ہے، اور فاتح قوم ای کوغداری، بے وفائی، بدعهدی جیسے نامول سے یا دکرتی ہے، غالب ومغلوب اور فاتح ومفتوم کی بیسیای اصطلاحات ہمیشہ ای طرح رہی ہیں، مبرحال سندھ و مکران اور وہاں کے باشندوں کے ندررہ بالا حالات ہے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ان علاقوں میں زندگی کی نئی قدروں کا پھیلانا اوران میں تبذیب وتدن کے ساتھ معیشت ومعاشرت میں خوشگوار انقلاب بریا کرنابزے دل گردو کا کام تھا، اس دور میں مسلمانوں نے اس ختہ و بدحال علاقے کو کیا دیا ، اور اس سے کیا لیا؟ اگراس کی تفصیل معلوم کی جائے تو یقینا مسلمان سراسر نقصان میں نظر آئیں گے ، مگروہ ''حساب کم وہیش'' کانظریہ لے کردنیا میں نہیں اٹھے تھے بلکہ اسلام کی اشاعت اور انسانوں کی خدمت کا حوصلہ لے کر نکلے تھے، یہال کے مہلک شدائد ومصائب کاانداز واس ہے بھی ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین نے یہاں کے حالات سننے کے بعد مجاہدین اسلام کو ان خطرناک حالات میں ہندوستان نہ جیجنے کا پختہ عزم کرلیا تھا،اورانہوں نے تبلیغ

الا\_تاريخ طبري ن اص ١٨٦ الماريخ طبري ن اص ١٨٩ الماريخ الماريخ

اسلام اور جہاد کے نام یہ ان کی زندگی کو ابتلاء و آ زمائش کے حوالے نہیں نیا، چنانچے حضرت عمرٌ نے ہندوستان میں تھاند، بھڑ وج اور دیبل کی اولین فتو حات کے بعد عثان ابوالعاصی ثقفی کونہایت تیز الفاظ میں لکھا کہ اگرمسلمانوں کا نقصان ہوا تو میں تمہاری قوم ہے بدنیاوں گا۔ 11ے

اور فتح سران کے بعد جب بہال کے ناگفتہ بہ حالات معلوم کئے تو فر ہایا، قدا کی قسم جب تک مسلمان میرافتم مانتے ہیں میری فوق وہاں جنگ میں نہیں جائے گی۔ اسلمان میرافتم مانتے ہیں میری فوق وہاں جنگ میں نہیں جائے گی۔ اسلمان کے خرودارتم دونوں کی فوج سے کوئی سپاہی مگران کے آگے حدود ہند میں وافل نہ ہو، قد ایمال کے ایمال وشدائدی واستان می کرفر مایا کہ اللہ تعالی ایسے خص کے بارے میں مجھ سے محاسب نہ کرے جسے میں مکران میں جو سے اسلام

حضرت عثمان نے حکیم بن جبلہ کوتا کید کی تھی کہ سندھ ومکران کے صالات کا نہایت گبری نظر سے مطالعہ کر کے دربار خلافت کو اطلاع دیں چنانچے انہوں نے حضرت عثمان کو اس اطمینان کے بعدیباں کے حالات بتائے کہ میں نے وہاں کے حالات اچھی طرح معلوم کر۔ئے ہیں۔ تہ جہ مسینٹ سے نہیں تبصیر ہوئے میں کے ایک سیسیں

تو حضرت عثمان نے اس وقت میہال فوجی مہم کی روا نگی روک دی <u>۱۲</u>۳

ان تاثرات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے یبال پر کن خطرات اور مہلک حالات کا مقابلہ نیا ہے اور سے کام و بی قوم کر سکتی ہے جس کی نگاہ دنیاوی مقادے بہت بلند ہو۔

# جومقامات ملح ومعاہدہ سے فتح ہوئے

جوبلا دوامصار ملی دمصالحت کے ذریعہ فتح ہوئے ان کی تفسیل یہ ہے وا<u>س میں اس میں ماسم بن</u> عمر و تمینی نے بحستان کی فتو حات کے سلسلے میں حدود سندھ کے علاقے مقامی باشندوں کے مطالبہ پرصلی ا فتح کئے ،طبر کی کا بیان ہے:

> ئم انهم طلبوا الصلح على زرنج و ما اختار و امن الارضين فاعطوه، و كانوا قد اشترا طوافي صلحهم ان فوا فدها حمي، فكان المسلمون اذا خرجوا تناذروا خشية ان يصيبوا منها شيئًا فيخضروا فتم اهل سجستان على الخراج والمسلمون على الاعطاء ١٢٣

۱۲۳ فترح البلدان م ۲۰ موتاریخ خلیفه، جاص ۱۹۷ به ۱۲۴ تاریخ طبری جهم ۱۸۱ م

مقای باشندوں نے زرنگ اور اپی پہند کی زمینوں پرصلح کا مطالبہ کیا تو مسلمانوں نے ان کا مطالبہ منظور کرلیا، انہوں نے سلح میں ایک شرط ہے بھی رکھی تھی کہ یہباں کے صحراءاور میدائی جراگاہ باقی رکھے جا کیں گے، اس شرط کی وجہ ہے جب مسلمان باہر نکلتے تھے، تو ایک دوسر نے کو اس خوف سے آگاہ کرتے تھے کہ ان صحراؤں ہے کوئی ناجائز اور مالکانہ فائدہ نہ حاصل کریں کہ اس ہے عہد و بیان میں نقص ہوجائے گا، اس طرح اہل بحتان کریں کہ اس ہے عہد و بیان میں نقص ہوجائے گا، اس طرح اہل بحتان خراج پرتیار ہوئے ، اور مسلمان شرائط کے پوراکرنے پرآ مادہ ہوئے۔
سسا جے میں عبدالرحمٰن بن سمرہ نے علاقہ واور کو بھی صلحانی فتح کیا تھا، بلاذری نے لکھا ہے۔

فلما انتهى الى الداور حصرهم فى جبل الزور ، ثم صالحهم ...... و فتح بت و ذابل بعهد ١٢٥ .....

..... و صبح ہف و بعد ہن ہو صفحہ عبدالرحمٰن بن سمرہ نے داور پہنچ کر جبل زور میں باشندوں کا مخاصرہ کیا گھڑ ّ انہوں نے صلح کی اور ای سلسلے میں انہوں نے بست اور ذابل (غزنین)

معایدے کے ذریعہ فنتح کیا۔

ان مفتوحہ علاقوں کی زمینیں مقامی باشندوں کے قبضے میں رہیں اوران سے ندکورہ شرح یا آپس میں طےشدہ شرح سے خراج وصول کیا گیا ، یا بھروہ رقم متفرق یا کیجائی طور پر وصول کی گئی جوشرا لکھ سکے کی روسے باہم طے ہو چکی تھی۔

## جومقامات جہاد سے فتح ہوئے

كھينچا\_

و قبد انقص اهل مكوان اليه حتى نزلوا على شاطنه فعسكروا و عبرا ليهم راسل ملكهم ملك السند، فاو دلف بهم مستقبل المسلمين، فالتقوا فاقتتلوا بمكان من مكران من النهر على ايام بعد ما كان قد انتهى اليه او اللهم، و عسكروا بـه ليـلحق احراهم فهزم الله راسل و سلبه و اباح المسلمين عسكره و قتلوا في المعركة مقتلةً عطيمةً واتبعوهم يقُتلونهم اياماً حتى انتهوا الى النهر، ثم رجعوا فاقاموا بمكران ٢٠٠١ ابل مران نے بدعهدى كى اور سابقد، معابدوں كوتو را، اور دريائے سندھ ك كنار الماتر كرفوجول كوجم كيا، نيزان كاراجد راسل جوكه سنده كاراجه تن دریاعبورکر کے ان سے ل گیا، اور مسلمانوں کے سامنے بڑاؤ ڈالا بتیجہ رہے ہوا کہ دریائے سندھ سے چندون کی دوری پر مکران کے ایک مقام میں طرفین میں مذبھیر ہوگئ اور قال کا بازار گرم ہوگیا، مرانیوں نے بیتر کیب کی تھی کہ " ان کی فوج کے اسکلے مصر بھی کر کا ذیر جم کئے تا کہ ان کے پچھلے مصر بھی آ کر مل حديمي ، الله تعالى في راجد راسل كو تكست وى ، اوراس كم ساز وسامان اوث کرنڈر کردے اور مسلمانوں نے اس کی فوج کو یوں مارا کہ میدان جنگ میں زبردست قال وخون ہوا، پھرمسلمانوں نے کی دن تک ان کا تعاقب کیا، یبال تک کدوہ دریائے سندھ پر بیٹی گئے، اس کے بعد مسلمان مکران میں واپس آ کرتھیرے۔

اس فتح کے نتیج میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت اور ہاتھی وغیرہ ہاتھ آئے اور با قاعدہ ان کاخس حصرت عمر کے پاس روانہ کیا گیا۔

ستاھ میں مہل بن عدی نے کر مان اور بلوچتان کو جنگ کے ذریعے فتح کیا، مقامی باشندوں نے پوری طاقت جمع کر کے مقابلہ کیا گران کو ہزیت اٹھانی پڑی،طبری نے لکھاہے:

۱۲۵ - تاریخ طبری، جهم می ۱۸، و کامل این اثیر، ج مهم ۱۷ ـ

وقد حشد له اهل كرمان و استعانوا بالقفس، فاقتنلوا في ادنى ارضهم ففصهم الله فاخذوا عليهم بالطريق و قتل النسيو موز بانها السنفاصابوا ماشانوا من بعير او شاق علل مل ان من يورى طاقت جمع في اور مل ين عدى كم مقالي كي الم الله كرمان ني يورى طاقت جمع في اور يلو چول سے مدد في، يحراج قربى علاقے ميں مسلمانوں سے جنگ في الشدتعالي نے اس كى جمعيت منتشر كردى، اور مسلمانوں نے ان كاراست كير ليا اور مسلمانوں نے جو چا با اونث اور بكرى مال غنيمت ميں يايا۔

وی بین عبیداللہ بن معمر تیمی نے مکران کے جنوب میں نہر سندھ تک بورا علاقہ طاقت کے ذریعے فتح کیا ،اوران اطراف کی بغاوت کو تخت جنگ کے بعد ختم کر کے حالات پر بورا قابو پایا ،طبری کا بیان ہے۔ بیان ہے۔

وبعث على مكوان عبيدالله بن معموا التيمي فاثخن فيها حتى بلغ النهو ١<u>٢٨</u>

حضرت عثمان نے مکران کی مہم برعبیداللہ بن معمرتیمی کوروانہ کیا اورانہوں نے کمران سے دریائے سندھ تک وقل وغارت کے ذریعہ دام کیا۔

اس پیمی مجاشع بن مسعود ملمی نے کر مان کی فتو حات کے شمن میں تفس یعنی بلوچستان کو قبال اور حرب وضرب کے بعد فتح کیا ، بلا ذری نے تصریح کی ہے :

> فقاتلهم فظفر بهم،، و ظهر عليهم ٢٩. مجاشع نے اہل تفس سے جنگ کر کے ان پر فتح اور غلب پایا۔

اور آسم میا ۱۳ میں حارث بن مرہ عبدی نے بلاد کران وقد ابیل اور قیقان وغیرہ میں قبال و جہاد کے بعد شاند ارفتو حات حاصل کیں اور مقامی لوگوں نے زبر دست مقابلہ کیا بعد اپنی ہار مانی خلیفہ بن خیاط نے لکھا ہے:

جمع الحارث بن مرة العبدي جمعاً ايام علي، وسارا الي بلاد

۱۲۸\_تاریخ طبری ج ص ۳۰۰، د کامل این اثیر جسم ص ۲۸\_

مكران فظفر و غنم واتاه الناسَ مَنْ كُلُ وجه ١٣٠٠]

حارث بن مرہ نے حضرت علیٰ کے زمانے میں فوٹ جمع کر کے باد مکران کی راہ لی، اور اطراف و جوانب کے مسلم آن ان کے باس آگئے۔ مسلم آن ان کے باس آگئے۔

دوسری جگه کلفاہے:

فجاوز مكران الى بلاد قندابيل و وغل في جال القيقان فاصاب سبايا كثيرة ال

صارت بن مرہ مران فتح کرنے کے بعد قدایل کے شہروں کی طرف گئے اور قیقان کے بیاڑی علاقوں میں گھس کر جنگ کی جس کے تیجہ میں ان کو بہت سے قیدی ملے۔ بہت سے قیدی ملے۔

بلاؤری نے ان فتو حات کے بارے میں لکھاہے:

توجه الى ذلك الشغر الحارث بن مرة العبدى متطوعاً باذن على فظفر، واصاب مغنماً وسببا، وقسم في يوم واحد الفراس ٢٣٢

حارث بن مروعبدی نے حضرت علی کی اجازت سے رضا کارانہ طور پر تفر ہند کا قصد کیا اور فتحیاب ہو کر غنیمت پائی اور ایک دن میں ایک ہزار جنگی قیدی تقسیم کئے۔

صاحب نج نامہ کے بیان کے مطابق قیقان کی جنگ میں تقریباً بیں بزار سندھی فوجوں نے مسلمانوں سے جم کرمقابلہ کیا مسلمانوں نے بھی پوری طافت سے جواب دیا جس کے بنتیج میں قیقانی اور سندھی فوجیں شکست کھا کر پہاڑوں میں بناہ گزیں ہوگئی اور اسلامی فوج مظفر ومنصور ہوئی ۳۳ میں اور سندھی فوجیں شکست کھا کر پہاڑوں میں بناہ گزیں ہوگئی اور اسلامی فوجی مظفر ومنصور ہوئی گئی گئی ہوئے ،ان کی زمینیں عام طور سے فی کی گ

سی ای باتی رکھ کرمقامی باشندوں کے پاس ہی رہنے دی گئیں، اور ان برخراج مقرر کر کے جزیہ وصول کیا گیا، مہلوگ غلام نہیں بنائے گئے۔

<sup>&</sup>lt;u>۱۲۹\_فتوح البلدان ص۳۸ و کامل این اثیر ج</u>سص ۹۸\_

جنگ اور قبال کے ذریعے مفتوحہ علاقوں اور باشندوں کے بارے میں خلافت کا مجموع کمل بہی تھا، البتہ اس دور میں ایک مثال البی ملتی ہے کہ جنگ ہے فتح ہونے والی زمین کو مسلمانوں میں تقسیم کر کے اس سے عشر وصول کیا گیا ہے، چنا نچے عہد یثانی میں بجاشع بن مسعود سلمی نے کر مان بلوچستان کو سخت جنگ کے بعد فتح کیا اور مقامی باشندے ہزیمت خوردہ ہوکر جستان اور کر ان کی طرف بھاگ گئے ،اس لئے ان کی خالی زمینوں اور جائیدادوں پر عربوں نے قبضہ کر کے اور کے اس کے ان کی خالی زمینوں اور جائیدادوں پر عربوں نے قبضہ کی طرف سے ان کے قبضے کو جائز سلم کر کے ان سے عشر وصول کیا گیا ، بلاؤ رئ کا بیان ہے۔ خلافت کی طرف سے ان کے قبضے کو جائز سلم کر کے ان سے عشر وصول کیا گیا ، بلاؤ رئ کا بیان ہے۔

فاقطعت العرب منازلهم وارضيهم فعمر دهاوا دوا العشر

فيها، واحتقروا القنيٰ في مواضع منها ٣٣٤

عربوں نے ان کے مکانات اور زمینوں کو آپس میں تقسیم کرلیا اور ان کو سکونت وزراعت ہے آپاد کرکے ان کاعشرادا کیا اور وہاں کے کی مقامات میں کنوس کھودے۔رخ

اس کے علاوہ تھی اور جگہ بیصورت نظر نہیں آتی، بلکہ یبال کے تمام مفتوحہ علاقے مقامی باشندوں کے حوالے کر کے ان ہے جزیداورز مین سے خراج وصول کیا گیا۔

### مفتوحه علاقول سے دست برداری

مسلمانوں کے حسن سلوک اور وسعت ظرفی کا بیرخ بھی بہت ہی وکش ہے کہ جن مقامات پر اسلامی فوج نے حملہ کیا اور مقامی باشندوں نے مقابلہ کے بعد اپنی قوت کا اندازہ کر کے شرائط سلح پر جنگ بندی کی خوابمش کی تو مسلمانوں نے اسے منظور کرتے ہوئے جن علاقوں کوان سے لڑ کر حاصل کیا تھا ان کو بھی شرائط سلے کے ماتحت کر دیا ، اور ان پر بھی وہی اسلامی قوانین جاری ہوئے جوسلخا فتح ہونے والے ملک اور وہاں کے باشندوں پر جاری ہوئے ہیں ، امام ابوعبید قاسم بن سلام نے تصریح کی ہے۔ والے ملک اور وہاں کے باشندوں پر جاری ہوئے ہیں ، امام ابوعبید قاسم بن سلام نے تصریح کی ہے۔ و کے ذلک لو ان بلاد ا افتت حت فکان بعضها عنو ہی و بعضها

و كدارك لو أن بلادا افتتحت فكان بعضها عنوه، و بعضها صلحا، لا يعرف هذا من هذا، امضى كله على الصلح فخافة التقدم على الشبهة قصل

اگر چند بلاد وامصار میں ہے بعض جنگ ہے اور بعض صلح ہے فتح ہوں اور

١٣٠-تاريخ خليفه ج اص ٢٢٩ ١٣١ ١٣١. تاريخ خليفه ج اص ٢١٠-

اس کا فرق ندمعلوم ہوتو خلیفہ تمام علاقہ کوشکے ہے در بعید منتوح قرار دے گا تا کہ شیہ بڑمل نہ ہو۔

اس کا بتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جولوگ جنگ کرنے کے بعد مفتوح ہو کرمسلمانوں کے غلام بن گئے تھے، وصلح کے تحت آجاتے ہی آزاد مان لئے جاتے تھے،اوران کے ساتھ وہی برتاؤ ہوتا تھا، جوسلے والوں کے ساتھ ہونا چاہئے ،ابوعبید ہی نے ریجی لکھاہے۔

و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ان الاسباء على اهل الصلح والارق، وانهم احرار ٢٣١ المسلمين ان رسول الأصلى الأحماء والمرائق الأسلى الأحماء وسلمانون كسنت يها كما المسلم يرند قيد بها اورنه غلام به بكره والوك آزاد بين -

خلافت راشدہ میں مران اور سندھ کے بعض علاقوں میں بیصورت حال پیش آئی تھی کہ اسلامی فوج نے چڑھائی کی اور مقامی باشندوں اور فوجوں نے مقابلہ کیا، مگر جب مسلمان فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے تو انہوں نے سلح کرلی، ایسی صورت میں عنوۃ فتح سلح افتح میں بدل جاتی تھی، بجستان اور سندھ کے مابین جوعلاتے فتح ہوئے تھے، ان میں اس تم کی صورت پیدا ہوئی تھی، بلکہ جولوگ جنگ کرے مغلوب ہوگئے اور اسلامی فوج نے ان کوغلام بنایا دہ بھی مختلف حیلوں اور بہانوں سے آزاد قرار و سے گئے۔

# زمینوں کی واپسی اورغلاموں کی رہائی

ہندوستان میں غلامانہ ذہنیت کا وجود بہت قدیم زمانے سے ہے بہاں کے حکمران خاندانوں اور فربی طبقوں کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ قدیم مانہ سے پایا جاتا ہے، اور یہاں کے عوام ان دونوں طبقوں کی وبنی اور گری غلامی میں رہ کر گئن رہا کرتے ہیں، جس دور کا تذکرہ ہورہا ہے وہ دور خاص طور سے اسی میں کو گئن کی اور خاص طور سے اسی میں کو گئن کے میں میں مشتمل تھا، مسلمانوں نے ان کو اس ذہبیت سے نجات دلانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی تاکہ وہ اسلام کے نظام انسانیت سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں ، اس سلسلے میں بیدواقعہ کوشش کی تاکہ وہ اسلام کے نظام انسانیت سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں ، اس سلسلے میں بیدواقعہ کا بلی تاکہ وہ اسلام کے نظام انسانیت سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں ، اس سلسلے میں ہور کی فوج کا بلی فرح کے بعد مغلوب ہور مسلمانوں کی غلامی میں آگئے ، مگر جب سے شخت مقابلہ کیا اور ایک شدید معرکہ کے بعد مغلوب ہور مسلمانوں کی غلامی میں آگئے ، مگر جب سے نفت مقابلہ کیا اور ایک شدید معرکہ کے بعد مغلوب ہور مسلمانوں کی غلامی میں آگئے ، مگر جب سے نفت مقابلہ کیا اور ایک شدید معرکہ کے بعد مغلوب ہور مسلمانوں کی غلامی میں آگئے ، مگر جب سے نفت مقابلہ کیا اور ایک شدید معرکہ کے بعد مغلوب ہور مسلمانوں کی غلامی میں آگئے ، مگر جب سے نفت مقابلہ کیا اور ایک شدید معرکہ کے بعد مغلوب ہور مسلمانوں کی غلامی میں آگئے ، مگر جب

حضرت عمر توان کی غلامی کی خیر ملی تو آپ نے ایک بہانے سے ان کو بالکل آزادی دیدی اور مسلمانوں نے ان پر قبضہ کرنے کے بعد آزاد کر دیا ، ایک مجاہد شولیس عدد می کا بیان سے کہ انہواز کے جائے اور اساور دنے ہم سے شدید جنگ کی ، گرہم ان پر غالب آ کرفتے یاب ہوئے۔

فاصبنا سبيأ كثيرأ اقتسمناهم

اوراس فتح میں ہم نے بہت سے قید کی پائے جن کوآ پس می<sup>ی تش</sup>یم کرلیا۔ جب حضرت عمر کواس واقعہ کی خبر ہمو کی تو آپ نے ان کوآ زاد کر دینے کا حکم دیا، چنانچہ ہم نے ان کوآ زاد کر دیا۔

> فكتب الينا عمر: انه لا طاقة لكم بعمارة الارض فخلوا ما في ايديكم من السبي، واجعلوا عليهم الخراج، فردونا السبي ولم نملكم ١٣٢٨

> حضرت عمر نے ہمارے پاس لکھا کہ تم لوگ ان کی زمینوں کو آباد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہواس لئے جس قدر قیدی تمبارے پاس ہیں سب کورہا کر دواوران پرخراج مقرر کر دوں، چنانچہ ہم نے سب کو آزاد کردیا ،اوران کواین ملکیت نہیں بنایا۔

یہ کے ایو کا واقعہ ہے، اس کے بعد اس پیم بیاشع بن مسعود نے کر مان اور بلو چستان کو فتح کیا اور مقامی باشند وں نے پوری طاقت ہے جنگ کے بعد ہزیمت اٹھائی، بلکہ ان علا توں کے تمام باشند ہے اپنی اپنی اپنی جائیداد وا ملاک کو چھوڑ کر محران اور بجستان چلے گئے تو مسلمانوں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے خود کھیتی باڑی شروع کر دی، اگر مقامی باشند ہے رہ جاتے تو بظاہر حضرت میر کے تھم کے چیش نظر حضرت متان بھی ان کوغلامی سے نجات و سے کران کی زمینیں واپس کر؛ ہے اور صرف خراج و جزید کے قانون پراکتفاء کرتے۔

ذميوں پر چندمعمولی ذمه دارياں اوران کے مصالح

اسلامی قلمرو (بشمولیت مبندوستان) کے غیرمسلم ذمی رعایا معمولی رقم ادا کر کے خلافت کی طرف سے برواندامن عافیت پاجاتے تھے،اوران کے مال ودولت اور عزت وآبرو کی خفاظت مسلمانوں کے سے ۱۲۸ کتاب الاموال ص۲۷ کے۔ زمہ ہوتی تھی، خراج و جزیہ کے علاوہ اور کس طرح کوئی رقم ان سے وصول نہیں کی جاتی تھی اور نہ ان ہر کوئی برقی فرمری و جریہ کے علاوہ اور کس طرح کوئی رقم ان سے وصول نہیں کی وجہ سے ذمہ دار قرار دیئے گئے سے ، مثلا ضیافت مسلمان یعنی اگر اتفاق سے مسلمانوں کی جماعت کا کوئی تخش کسی وجہ سے ذمیوں میں رات گزار ہے تو اس کو کھلا نا بلانا ان برضر ورک تھا، کیکن اسپے کسی کام یا گس ان برجہ نے دیا وہ تھر سے تو کھانے پینے کا انتظام خود کر ہے ، ذمیوں پر بار ڈالنا جا کرنہیں ہے ، اس زبانے کے تبدنی حالات کے پیش نظر ضیافت مسلمین ضروری تھی ، ورنہ مسلمان بھوکوں مرجاتے ، ایسی دعوت عام حالات میں ایک رات دن ضروری تھی ، گر بعض مقامات پر کسی خاص وجہ سے تین رات تین دن تک ضروری تھی ، کما ب

ضرب عمر الجزية على اهل العراق ..... و مع ذلك ارزاق المسلمين و ضيافتهم ثلاثة ايام

حضرت عمر نے عراق کے ذمیوں پر جزیہ کے ساتھ یہ بھی ضروری قرار دیا تھا کہ وہ تین دن تک مسلمانوں کی ضیافت کریں۔

نیز اس سلیلے میں حضرت ممرز نے ایک حکمانہ امراء واعمال کے نام روانہ فر مایا تھا جس کامضمون میہ

کھا۔

انا جعلنا الضيافة على اهل السواديوماً وليلة نان جلسه مطر او مرض انفق من ماله ١٢٦٨

ہم نے اہل سواد پرایک رات ایک دن مسلمان کی ضیافت ضروری قرار دی ہے، اس کے بعد اگر کو کی شخص بارش یا بیار کی دغیرہ کی دجہ ہے رک جائے تو اپنال خرج کر کے کھائے ہے۔ ا

ذمیوں کے ایک دن یا تین دن کی یہ دعوت در حقیقت اخلاتی تعلیم تھی، اوراس کی حیثیت انسانی برادری میں امداد با ہمی کی تھی ،اس سے بردی حد تک مسلموں اور غیر مسلموں میں تعارف تعلق اوراعماد پیدا ہوتا تھا، اور باہمی اختلاط سے جانبین کی بہت می غلط فہمیاں دور ہوجاتی تنمیں بلکہ میل جول کی صورت نکل آئی تھی، اور چونکہ اس زمانہ میں اشیائے خور دنوش غام طور پر باز اروں میں نہیں ملتی تھیں،

١٣٥ - كتاب الاموال ص١٨٣ - ١٣١ فتر حالبلدان ص١٢٥ - ١٣٥

اس کئے اس ضیافت کی حیثیت ذمیوں پرمسلمانوں کی حق کی کردن گئی تھی ، چنانچے حضرت ممرکا میے حکمنامہ ہرملک میں بھیجا گیا تھا۔

ایسما دفیقة من السمها جرین اواهه السلیل الی اهل قریة من المعاهدین فلم یو و وهم فقد برئت منهم الله ۱۳۹ المعاهدین فلم یو و وهم فقد برئت منهم الله مة ۱۳۹ برات کوپیج برخ مسلمانوں میں سے کھولوگ معاہدوں کے کسی گاؤں میں رات کوپیج جا کیں اور وہ ان کے کھانے وغیرہ کا انظام نذکریں تو ان سے ہماری ذمہ واری ختم ہوجائے گی۔

نیز ذی رعایا کیلے اپنی بستیوں کے پچھرفاہ عام کے کام ضروری تھے، جیسے بلول کی مرمت یعنی اگرکسی وقت ہنگائ طور سے کوئی پل ٹوٹ جائے یااس میں خلل پڑجائے تو مرمت کریں تا کہ مواصلات بند نہ ہواوران کی ضروریات میں کیکار گی فقور نہ پڑجائے، یہ در حقیقت ذمیوں کا آپس میں تعاون تھا، جسے قانو نی شکل دیدی گئی تھی، واضح ہو کہ یہ بلوں کی تعیر نہیں تھی بلکہ ان کی مرمت تھی، ای طرح ذمیوں کی بستی میں اگر کسی مسلمان کوئل کیا جاتا تھا تو پوری بستی پراجھا ٹی جرمانہ ہوتا تھا، اوران سے دیت وصول کی جاتی تھی ،اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان کوئل کیا جاتا تھا تو پوری بستی پراجھا ٹی جرمانہ ہوتا تھا اورا گرقا تالوں کی جاتی تھی ،اگر ایسانہ کیا جاتا تو بہت سے مقامات پرمسلمانوں کا چانا بھرنا دو برہ وجاتا اوران کوئنبا یا کراجا لے اندھر سے میں قبل کردیا جاتا۔

ان عمر اشترط الضيافة على اهل الذمة يوماً و ليلة و ان يصلحوا القناطر و إن قتل رجل من المسلمين بارضهم فعليهم ديته ١٣٠٠

حضرت عمر نے ذمیوں پرایک دات ایک دن کی ضیافت ضروری قرار دی تھی اور یہ کہ وہ بلوں درست کریں،اوراگران کی بستی میں کوئی مسلمان قل ہوا تو ان سب کے ذمہ اس کی دیت لازم ہے۔

بعض مقامات میں باہمی بات چیت کے ذریعے ذمیوں سے کچھ مزید رعامیتیں لے لی جاتی

۱۳۸\_کتاباموال ص۱۳۵\_ ۱۳۸\_کتابالاموال ص۱۵۰\_ ١٣٤ كتاب الاموال ش١٣٥ ـ

١٣٩ كتاب اموال ص١٣٥.

امه الفوح البلدان مسهم ٣٨ ..

تحیں، مثلا حضرت عری نے شام کے بیلی ذمیوں کے ساتھ بیشرط رکی تھی کہ سلمان ہوفت ضرورت مناسبہ مقدار میں ان کے بیلوں اور گھاسوں کو استعال کر سکتے ہیں۔ گران کو لے جا بیں سکتے ، ہی چند بکی پیلی ذمہ داریاں ہندوستان کے ذمیوں پر بھی عائد تھیں، اور ان کے بارے میں مسلمانوں کی شدت احتیاط اور احساس ذمہ داری کا بے حال تھا کہ مدائن کے حاکم حضرت سلمان فاری نے ایک مرتبدایک سپاہی کو ذمی کا بھیل تو ڑتے ہوئے دیکھا تو اسے تخی سے روکا، اور جب اس نے دریافت کیا کہ ہم مسلمانوں کیلئے ذمیوں کی کیا چیز جائز ہے تو آپ نے فرمایا کہ صرف تین چیزیں جائز ہیں، ہم راستہ بھول حاؤ تو ان سے راستہ معلول کے ماور وہ تت اشد ضرورت ان کی کوئی چیز بقدر ضرورت لواور جب تم ان کے حال کی کوئی چیز بقدر ضرورت لواور جب تم ان کے ساتھ سفر کروتو تم ان کے کھائے نے سے کھاؤ اور وہ تم ہارے کھائے سے جی تم ان کوئی سے دو تمہاری سواری پر بلیس گے ، وہ تمہاری سواری پر بلیس گے ، تم ان کی سواری پر جلو گے ، اور وہ جس سے جانا جا ہے ہیں تم ان کوئی سے نہ چیرو۔

حضرت ابودردا ، رضی الله عنه جب ذمیوں کے کسی گاؤں میں جاتے سے تو ان سے اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے سے کہ ان کا پانی چیے اور ان کے سامیر میں بیٹے ، اور ان کی سواری اگر ذمیوں کی چرگاہ میں چرقی میں چرگاہ میں چرقی میں تاہدہ نے خام ابو عبد اللہ کے ساتھ ایک ذمی کے بیمال رات کو پہنچ تو آپ نے فر مایا کہ اگرتم کو اس بات سے خوتی ہے کہ عبد اللہ تعالی کے ساتھ ایک اگر تھے کے ساتھ اور ان کے خام استے مسلمان بن کر جاؤ تو اس ذمی سے پھھ نہ لو، چنا نچے جھزت سعد اور ان کے خلام نے وہ رات بھو کے رہ کر بسر کی ۔ اس ا

جونو حات معاہدات وشرائط کے ذریعہ ہوئی تھیں ان میں مجاہدین اسلام اوران کے امراء اپنے مقابلہ میں مفتوح ومغلوب قوموں کی مہولت کو مقدم رکھتے تھے اوران کی مرضی کے بغیر کوئی اسی شرطنیس مفتوح ومغلوب قوموں کی مہولت کو مقدم رکھتے تھے اوران کی مرضی کے بغیر کوئی اسی شرطنیس لگاتے تھے جوان کے تق میں مفتر ہو، پھر معاہدات وشرا لط پر نہایت اجتیاط سے ممل کرتے تھے، لیکن اگر کوئی معاہدہ نہ ہوتا تو خس سے جوتن مجاہدین اسلام کو ملتا تھا وہی ان کو بھی ملتا تھا۔ اورا گروہ انفرادی طور سے اسلامی فوج کے ساتھ غروات وفتو حات میں شریک ہوتے تو ان کی خدمات کے بیش نظران کی حوصلہ افزائی کی فوج کے ساتھ غروات وفتو حات میں شریک ہوتے تو ان کی خدمات کے بیش نظران کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی ، اور مناسب حصد دیا جاتا تھا جیسا کہ سیر ومغازی کی کتابوں میں خدکور ہے، لیکن اگروہ انفرادی یا اجتماعی طور سے اسلامی غروات میں شریک نہ ہونا چاہتے تو ان پر سے فتم کا کوئی جبر اور د باؤ نہیں ہونا تھا،

یا کسی وجہ سے ان کی شرکت سے خطرات کا اندیشہ ہوتا تو ان کوئیت ور حیاجا تا تھا، اورا کی صورت میں ان سے جزیہ وصول کر کے امن وامان کا پروانہ ویدیا جاتا تھا، جزیہ کا مقصد دولت بھ کر نائبیں ہوتا تھا بلکہ جزوی تدارک ہوتا تھا، اس لئے جولوگ مسلمانوں کے ساتھ دفاع یا جباد کی جسمانی و زبنی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور ہر حال میں ان کا دفاع مسلمانوں کے ذمہ ہوتا تھا ان سے جزیہ کی رقم نہیں کی جاتی تھی، اورعورتوں، بچوں، اپا بجوں، سیاست ہے کنارہ کشوں، تارک الد نیا او گوں کو اس ہے مستثی رکھا جاتا تھا۔

## عرب کےمسلمان ہندوستان میں

ہندوستان میںمسلمانوں کی پہلی آبادی

ہماری تحقیق میں مشرقی مما لک میں مسلمانوں کی سب ہے پہلی آبادی فارس کے ساحل اور مرکزی شہر توج میں اس طرح قائم ہوئی کہ حضرت عثان ابوالعاصی تعقی اور ان کے بھائی تھم بن ابوالعاصی تعقی نے بحرین کی راہ ہے اس شہر کو فتح کر کے بنوعبدالقیس، بنوتھیم اور بحرین و عمان کے دوسرے قبائل کوآباد کیا اور جو بن و عمان کے دوسرے قبائل کوآباد کی اور بہت قریب تھے، نیز ان دونوں قبائل کا تجارتی تعلق بندوستان ہے بہت قدیم تھا، اس کے دولوگ یہاں ہے ایک گونہ مانوں تھے، اور اس مرکز سے فارس کے دوسرے مقامات پر اور آگے مستقل آبادی کا پینہیں چلنا، ویسے علاقہ تران میں اسلامی فوجیس رہتی تھیں، اور امراء وعمال بھی یہاں مستقل آبادی کا پینہیں چلنا، ویسے علاقہ تران میں عہد عثانی ہے مستقل طور ہے گویا فوجی جھاؤتی تھی، اور اس کے دولائل بھی یہاں اپنے عملہ کے ساتھ سکونت پذیر تھے، قدا بیل میں عہد عثانی ہے مستقل طور ہے گویا فوجی جھاؤتی تھی، اور اس کے دولائی تھی، اور اس کے دولائی تھی۔ البتہ عبد فارد ق تک ان دونوں مقامات میں اور اس کی دوبیاں مقامات میں مسلمانوں کے مکانات رہے ہوں گے۔ البتہ عبد فارد ق تک ان دونوں مقامات میں مسلمانوں کی کسی بڑی اور مستقل آبادی کا پیت نہیں چلنا جس میں وہ امن وآزادی سے بودوباش اختیار مسلمانوں کی کسی بڑی اور مستقل آبادی کا پیت نہیں چلنا جس میں وہ امن وآزادی سے بودوباش اختیار کے ہوں، غالبًا اس کی وجہ یہاں کے نیم فوجی اور بڑی کی حالات تھے جن میں وقا فو قابد عبدی ، مرکش

۱۸۳ ـ طبقات ابن سعد، ج مين ۱۸۰ ..

اور بناوت بواکر تی تقی اور بار بارتادین اور فوجی کاروائی کرنی پڑتی تھی۔

حتی که مفرت عثمان کے دورخلافت میں کر مان اور بلوچستان کے علاقد میں مسلمانوں نے آباد بوکرز مینوں پر قبضہ کیا بھیتی باڑی کی اورخلافت کو یہاں کی پیداوار کاعشرروانہ کیا۔ بلوچستان کی فتح اسلا جے کے سلسلے میں باوزر کی نے تکھا ہے:

فاقطعت العرب مناز لهم وارضيهم، فعمروها وادوا العشر

فيها واحتفر واالقني فرم مواضع منها ـ

اس دور میں مکران سے کابل د جستان تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے حق میں بڑا پرسکون اور اطمینان بخش ہو گیا تھا، 19 جے میں مبیداللہ بن معمر تنمی نے بیساراعلاقہ سخت جنگ کے بعدز مرکز کیا تھا، اس دور میں یہاں کئی امراء آئے اور عبد ہ قضاء کا بھی انتظام ہوا۔

الغرض مکران اور قندائیل میں اسامی فوج اور امرائے فوج کی رہائش تھی اور بلہ جستان کے علاقہ میں مسلمانوں کی مستقل آبادی تھی ، اور جس طرح اس دور میں مشر تی بلا داسلام میں مسلمانوں کی آبادی اور رہائش گا ہوں میں مکانات ومساجد اور دوسری تندنی ودینی ضرور تیں مہیاتھیں اسی طرح بلوچستان ، مکران اور قندائیل وغیرہ میں مسلمانوں کے مکانات ان کی حیثیات کے مطابق تھے ، اور ضرورت کے مطابق چھوٹی بردی مسجد میں تھیں بیز دینی ملمی مراکز حسب موقع وضرورت تتھے۔

# ا فتاء، قضاءاور فقهی ودین تعلیم

عبد رسالت اورخلافت راشدہ میں عام طور ہے امرائے فوج اورامرائے بلاد صحابہ کرام ہوتے سے جو براہ راست رسول الله صلى عليه وسلم کے تعلیم وتربیت یا فتہ اور دینی اسلامی علوم کے حالل مواکرتے ستے ، وہ اپنے حلقہ امارت میں بیک وقت امیر وقاضی اور فقیہ سب کچھ ہوتے ستے ، اور ایسا بھی تھا کہ احداث وانتظامات کے امیر کے ساتھو دینی وفتہی تعلیم کے لئے علیحدہ قاضی و معلم روانہ کئے جاتے ستے ، امداث میں بید دونوں ،ی صورتیں موجود تھیں ، بیباں کے امراء وعمال میں حضرات صحابہ بھی تھے اور

۱۳۳-تارخ خلیفه خ اص۔

قضاء وفقهي تعليم كے لئے عليحده معلم وقاضي اور مفتى بھی تھے۔

سے میں رئے بن زیاد حارثی نے بجستان اور علاقہ سندھ نبر نے کو فتح کیا، اور ڈھائی سال تک مقام زرنگ میں قیام کیا، اس پوری مدت میں امام حسن بھری ان کے ساتھ میرشنی اور سکر بنری کی حشیت سے رہے اور جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ فتوی بھی دیا کرتے تھے، اور ان سے پہلے بی خدمت جابر بن بریدانجام دیتے تھے، ابن سعد نے طبقات میں لکھائے۔

كان الحسن يغزو، وكان مفتى الناس ههنا جابر بن يزيد،

قال: ثم جاء الحسن فكان يفتي ٣٢ إ

جس زمائے میں امام حسن بھری جہاد میں تھے، وہاں کے مفتی حضرت جاہر بن پر بد تھے، پھر جب امام حسن بھری آ گئے تو وہ فتو کی دینے لگے۔

خلاصہ یہ کو میں ہے سے اور سلمانوں نے ان سے دینی وقعی میں منتی رہے، اور سلمانوں نے ان سے دینی وقعی سائل وفاوی معلوم کئے ، نیز عبد عثانی میں سندھ میں با قاعدہ محکمہ قضاء کا قیام ہو گیا تھا جہال سے سلمانوں کے معاملات وقضایا کے نیفے ویئے جاتے تھے، خلیفہ بن خیاط نے محلف بلا دوامصار کے قضاق کی فہرست دی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں سندھ کے قاضی حضرت حکیم بن جبلہ عبدی تھے۔

تھیم بن جبای وہی بزرگ ہیں جن کو حضرت عثان نے ثغر ہند کے جالات معلوم کرنے کیلئے یہاں روانہ کیا تھا، غالبًا عبد عثانی میں مران کے تینوں امراء کے زیانے میں یہ یہاں کے قاضی تھے۔ نیز بعض اوقات یہاں کے مسلمان اپنے وینی مسائل میں حضرات صحابہ اور علمائے عرب سے رجوع کرتے تھے، چنانچے فاتح مکران عبیداللہ بن معمر تھی نے فارس کی امارت کے زمانے میں حضرت عمداللہ بن عمر سے استفسار کیا کہ:

> انـا استـقـررنـا فـلانـخاف عدونا و قد اتى علينا سبع سنين و ولدنا فكم صلاتنا؟

> یباں ہم کوسکون وقر ارحاصل ہےاوراب ہم وشمنوں ہے نہیں ڈرتے ہیں، سات سال سے بہاں رہتے ہیں اور ہمارے بال بچے ہو گئے ہیں تو ان

۱۳۳۰ اصابه، ج سه ۱۳۳۰ می من ۱۳۳۰ می من ۱۳۲۳ می ۱۳۲۳ می

حالات میں ہم قصر نماز پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں؟

تو حضرت ابن عمر نے اس کے جواب میں لکھا:

ان صلاتیکم ر کعتان ۳۳<u>لے</u> اب بھی تم لوگول کی نماز دو ہی رکعت <sup>لی</sup>عی قصر ہے۔

گزر چکا ہے کہ یبال کے امراء نے متعدد بارمختلف امور میں حضرت عمر کولکھ کر ہدایت جا ہی اور آپ نے ان کوجوابات دیئے۔

# اسلامی زندگی اور دینی چرحیا

اس دور کے مسلمان اسلامی عقائد والمبال میں تر وتازہ تھے اور ان کی پوری زندگی دینی اور اسلامی قالب میں ڈھلی ہوئی تھی ، اس لئے رزم اور بزم دونوں میں دین اور دینی تعلیمات کے چرچے رہا کرتے تھے ، اور عام مسلمانوں اور اسلامی فوجوں کو ان کے اہراء و قضاقا اور اصحاب فتو کی دینی احکام سناتے اور بتاتے رہے تھے ، اور یکی صورت حال فارس اور سندھ و کر ان وغیرہ کے مسلمانوں اور فوجوں میں بھی برپاتھی کہ ان کو موقع بہموقع دینی با تیں بتائی جاتی تھیں۔ ہندوستان کے سب سے پہلے مجاہد و فارم حضرت عثان بن ابوالعاصی تقفی نے فتح اصطح کے موقع پرمجاہدین اسلام کو مخاطب کر کے پی تھیوت فرمائی تھی۔

ان الله اذا اراد بقوم خیرا کفهم وؤفر امانتهم فاحفظوها فان اول ما تفقدون من دینکم الامانة، فاذا نقد تموها جددلک فی کل بوم فقد ان شی ۽ من امور کم ۱۸۸۸ میلی جب الله تعالی کی قوم کے ساتھ خبر کا معالمہ کرنا چاہتا ہے تو ان کوشراور خیانت سے روک دیتا ہے۔ اوران میں آمانت داروں کی کشت کردیتا ہے، خیانت سے روک دیتا ہے۔ تنہاری دیانت سے سب سے پہلے امانتداری ختم ہوگی اور جب تم سے امانتداری جاتی رہے گی تو ہر روز تمہار سے معاملات میں نیا نیا نقصان و فقدان ہوتار ہے گا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ نے بحستان کی فتح کے ساتھ سندھ کے علاقے داور کو بھی فتح کیا ہے،

فتح کابل کے موقع پراسلامی لشکر مال غنیمت میں مصروف ہو گیا اور ایک طرح کی اوٹ مجے گئی تو آپ نے و میں کھڑے ہو کر فر مایا:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى الله عليه ميراه من من النهبى الله عليه والم كواوث من كرتے ہوئے ساہر۔

بیسن اتھا کہ جس نے جو بچھ لیا تھا واپس کردیا، پھر آپ نے شرک احکام کے مطاب سب کو مال غنیمت تقسیم کیا۔

# هندوستان ميرعلم حديث اورعلماءومحدثين

فلافت راشدہ میں ہندوستان کے مقبوضہ علاقوں میں دین علوم ورجال کا چر جا اوران کا وجود پایا جا تا تھا۔ اس دور کے مطابق حدیث کا ندا کر ہ بھی جاری تھا، با قاعدہ ' اخبر نا وحد ثا' کا سلسلہ پہلی صدی کے بعد شروع ہوا جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ؒ کے تھم سے احادیث کو مدون کر کے مصحف مرتب کئے کا دران کی روایت کا سلسلہ جاری ہوا، اس سے پہلے حضرات سے بدوتا بعین حسب موقع احادیث و آ ٹار بیان کیا کرتے تھے، جب اسلامی فتو حات کا دائرہ وسطے ہوا اور مختلف بلا دوامصار میں صحاب و تا بعین رضی الغذ عنبم دین وفقہی تعلیم کیلئے روانہ کئے گئے تو انہوں نے وہاں احادیث و شرائع کی اشاعت کی، چنانچہ ہندوستان میں بھی سے حضرات تشریف لائے اور انہوں نے مہال پر حسب ضرورت اس وقت کے طریقہ کے مطابق احادیث کا درس دیا، اس دعویٰ کی دلیل امام ابن ابی حاتم رازئ کے اس بیان میں موجود ہے وہ' تقدمۃ الجرح والتعدیل' میں لکھتے ہیں۔

ثم تفرقت الصحابة رضى الله عنهم فى النواحى والامصار، والشغور فى فتوح البلدان والمغازى والامارة والقضاء فبعث كل واحد منهم فى ناحيته ووبا لبلد الذى هوبه، ماوعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموا بحكم الله عزوجل، وامضوا الامور على ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله ملية عن نظائرها من المسائل، وجردوا انفسهم

٣ ١٣ إسنن ابوداؤ د\_

مع تقدمة حسن النية والقربة الى الله تقدس اسمه لتعليم النباس النفرائض والاحكام والسنن والحلال والحرام حتي قبضهم الله عزوجل رضوان الله و مغفرته و رحمته عليهم اجمعين. فخلف بعدهم التابعون الذي اختارهم الله عزوجل لاقامة دينه و خصهم بحفظ فرائضه و حدوده وامره و نهيه و احكمامه واسنن رسوله صلى الله عليه وسلمو اثاره فحفظوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشروه و ثبوه من الاحكام والسنن و الاثار و سائر ما وصفنا الصحابة به رضي الله عنهم فاتقنوه و علموه وفقهوا فيه، فكانوا من الاسلام والدين و مراعاة امرالله عزو جل، ونهيه بحيث وصفهم الله عزوجل و نصبهم الله أذية إلى الله عزوجل والذين اتبعوهم باحسان رصي اللّه عنهم و رحمواعنه ٢٣١٨ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد حضرات صحاب رضي الله عنهم مختلف شهروں، علاقول اورسرحدول میں فتو حات ، مغازی ، امارت اور قضاء کے سلسلے میں بھیل گئے ،اوران میں سے ہرایک نے اپنے علاقے اور شہر میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے جوئن کریا دکیا تھاسب کوعام کیا اور ان حضرات نے الله تعالیٰ کے احکام اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سنن جاری کئے اور رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كے طریقے پر امور ومعاملات کو چلایا اور رسول التدسلي التدعليه وسلم كے مسائل كے جواب ميں جو كچھسنا تھا ان جيے مسائل میں ای کے مطابق فتوی دیا ، اور حسن نیت اور اللہ تعالی کی رضا جو کی کے ساتھ لوگوں کوفرائض واحکام سنن ،حلال وحرام کی تعلیم کیلئے اینے آ ہے کو ہمہ تن تیار کیا، اوراین کام میں لگے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اٹھالیا۔ان کے بعد حضرات تابعین آئے جن کو اللہ تعالٰی نے این دین کی اتامت اورایخ فرائض، حدود، امرالی احکام اوررسول الله

٣٤ \_ تقدمة الجرح والتعديل ص٩٠٨ \_

صلی الله علیہ وسلم کے سنن وآ نار کی حفاظت کے لئے مختار مخصوص فر مایا تھا،
اور انہوں نے حضرات صحابہ سے حاصل کر کے احکام، سنن، آثار وغیرہ کو
عام کیا اور ان میں انقان، تفقہ اور علم کا حق ادا کر کے اسلام اور خدائی
امرو نہی میں اس مقام پر شے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کورکھا ہے اور ان کی
شان میں کہا ''والذین انہوہم یا حسان رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یعنی جن
لوگوں نے حسن وخو بی کے ساتھ صحابہ کی انتاع کی ان سے اللہ راضی ہوااور

پس جس طرح حضرات صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی الله عنہم نے بلا داسلامیہ کے غزوات،
فقو حات، امارات اور تضاوغیرہ کے سلسلے میں رہ کر کتاب دسنت کے اوامر ونواہی جاری کئے اورا حادیث
و فقہ کی تعلیم دی، اسی طرح انہوں نے ہندوستان میں تشریف لاکر یہاں بھی فرائفن ،سنن، احکام
،طلل، حرام، احاویث، آثار، فقہ وغیرہ کی اشاعت فرمائی، امام ابن کثیر نے ''البدایہ والنہائی' میں
سندھ میں محمد بن قاسم کی فقو حات کے ذکر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے خلافت راشدہ میں اوائل بلاد
الہند میں صحابہ کرام فاتح بن کرتشریف لا چکے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔

و قبل ذلك قد كان الصحابة في زمن عمر رضى الله عنه و عشمان رضى الله عنه فتحوا غالب هذه النواحى و دخلوا مباينها بعد هذا الاقاليم الكبار مثل الشام و مصر والعراق، واليمن، واوائل بلاد الترك و دخلوا الى ما وراء النهر و اوائل بلاد المغرب و اوائل بلاد الهند كال

سندھ میں محمد بن قاسم کی فقو حات ہے پہلے حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے ذیانے میں صحابہ کرام نے ان اطراف کے اکثر حصہ کو فتح کیا، اور شام ،مصر،عراق ، یمن اوراوائل بلاد نز کستان کے وسیع وعریض اقالیم میں پہنچے ، نیز وہ حضرات علاقہ ماوراءالنہر،اوائل بلامغرب اوراوائل ہند میں

۱۳۸\_البدایه والنهایه جوص۸۸\_

داخل ہو گئے۔

اوران سحابہ کرام نے اپنی ذات کے چلتے پھرتے مدرسوں سے یہاں دین کی تعلیم عام کی۔
ہماری تحقیق میں ایسے سترہ سحابہ رضی اللہ عنہم کے تام مل سکے جو یہاں تشریف لائے ہیں جن میں دوحضرات حضرت معاویہ کے دور میں آئے ،ای طرح صرف تا بعین رحمہم اللہ کے نام مل سکے ہیں جبکہ ان کی بیہ تعداد یہاں آئے والے سحابہ و تا بعین کی تعداد کے مقابلے میں '' کھانے میں نمک کے برابر'' کھی نیہ تعداد یہاں آئے ہیں ،اورانہوں نے کتاب وسنت بھی نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں یہ حضرات یہاں آئے ہیں ،اورانہوں نے کتاب وسنت اوراحادیث وفقہ کی تعلیم اس زمانے کے طریقہ کے مطابق جاری کی ،اس وقت با قاعدہ'' اخبر ناوحد ثنا'' کا رواح نہیں ہوا تھا ،اور صحابہ و تا بعین کی مجلسیں اور مجدیں دینی علوم و معارف کے مدرسے ہوا کرتی تحقیں ، بعد میں جب با قاعدہ تعلیم کا دور آیا تو ان ہی حضرات سے احادیث کی روایت کا سلسلہ چلا۔

### علمائے صحابہ

یہاں آنے والے سحابہ کرام میں ہے جن حضرات کے نام اور حالات معلوم ہو پیکے ہیں، ان میں مندرجہ ذیل صحابہ وا حادیث وآٹاراورعلوم اسلامیہ کے حامل تھے۔

- (۱) عثمان بن ابوالعاصی تقفی خیار صحابہ میں سے تھے، ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ ان سے اہل مدینہ اور اہل بھرہ نے حسن اور اہل بھرہ نے روایت کی ، جن میں امام حسن بھری سب سے آگے ہیں، امام احمد نے حسن بھری کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے عثمان سے افضل کی کونہیں و یکھا، ہم ان کے گھر جاکر حدیث کی روایت کرتے تھے، ایک مرتبہ عبداللہ بن ہریدہ نے خدا کی قیم کھا کر ان کی توثیق کی ۔ ۱۳۸
- (۲) ان کے بھائی تھم بن ابوالعاصیؓ کے بارے میں امام بخاریؒ نے لکھا ہے کہ ان کا شار بھرہ کے علاء وحمد ثین اور رواۃ حدیث میں ہوتا ہے، اور ابن عبد البر نے بھی لکھا ہے کہ ان کا شار بھرہ کے علاء میں ہوتا ہے، اور بعض لوگ ان کی احادیث کو مرسل بتاتے ہیں 129 ابن حبان نے کے علاء میں ہوتا ہے، اور بعض لوگ ان کی احادیث کو مرسل بتاتے ہیں 129 ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ ان کا شار اہل بھرہ میں ہے، ان سے معاویہ بن قرہ نے روایت کی ہے۔

۱۲۹-استیعاب بذیل الاصابه، خ ۳۳ م۱۳۰۰ کماب العلل ومعرفیة الرجال ۱۲۵۵ و ۲۵۵ \_

- (۳) ربیع بن زیاد حارتی ہے مطرف بن تخیر ،اور هصه بنت سیرین وغیرہ نے روایت کی ،محدثین کے نزد یک ان کی کوئی مند حدیث نہیں ہے۔
- (س) تھم بن عمر و لغلبی ہے ابو خاجب سوادہ بن عاصم، ابوالشعشاء، ولجہ بن قیس، جابر بن زید، اور عبداللہ ابن صامت نے روایت کی ہے، سے بخاری میں ان کی ایک حدیث مِروک ہے۔
- (۵) صحار بن عباس عبدی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے دویا تین احادیث کی روایت کی ہے، ان کا شارعلائے بصرہ میں تھا، ان ہے ان کے دوصا حبز ادوں عبدالرحمٰن ابن صحار اور جعفر بن صحار کے علاوہ منصور بن ابومنصور نے روایت کی ہے۔
  - (۲) عبداللہ بن میراتجعی ہے ابن وقد ان نے روایت کی ہے۔
- (2) عبیداللہ بن عمریکی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ، حضرت عمر حضرت عمان اور حضرت طلحہ ہے روایت کی ہے اور ان سے عروہ بن زبیراور محمد بن سیرین نے روایت کی ہے۔
- (۸) مجاشع بن مسعود ملمی سے ابوساسان حصین بن منذر، یجیٰ بن اسحاق، ابوعثان مهدی، کلیب بن شهاب اورعبدالملک بن عمیر نے روایت کی ہے، ان کی احادیث سیح بخاری اور تیج مسلم میں موجود ہیں۔
- (۹) عبدالرحن بن سمرہ نے رسول الله علی الله علیه وسلم اور معافی بن جبل ہے روایت کی ہے، اور الن ہے عبدالله بن عیاس، قباب بن عمیر، مصان بن کا بلی، سعید بن مسیب، محمد بن سیرین، عبدالرحن بن ابولیلی ،حسن بھری، ابولبید، عمار بن ابو عمار مولی بن ہاشم وغیرہ نے روایت کی ہے، ان کی احادیث صحاح کی کما بول میں موجود ہیں۔
- (۱۰) سنان بن سلمه بذلی نے اپنے والدسلمہ بن محق ، حضرت عمر، اور حضرت ابن عباس سے مرسل احادیث کی روایت کی ہے، اور ابن سے سلم بن جناوم، معاذ بن سعوه، ابوعبدالصد حبیب نے روایت کی ہے۔

### علمائے تابعین

جو حضرت تابعین بیمال آے ان میں احادیث و آثار اور علوم دینیہ کے کئی اساطین ہے۔ (۱) تھیم بن عبدیٌ عهد عثانی میں بیماں عبدہ قضار پر فائز تھے کتاب وسنت اورا دکام وفرائض کے ماہر تصاورمسلمانوں کے جملہ اموراور معاملات میں ان علوم کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہتھے۔

- (۲) امام حسن بصری کی ذات شخ الکل فی الکل کی حشیت رکھتی تھی، اوران کے دینی وروحانی فیوش و برکات سے بیمال کے مسلمان کو خصیہ وافر ملا، اور کم از کم ڈھائی سال تک ظلافت راشدہ میں انہوں نے جن انہوں نے ان اطراف میں جہاد کے ساتھ ساتھ افنا وانشاء کی خدمت انجام دی، انہوں نے جن اصحاب کرام سے روایت کی تھی ان میں بید حضرات قابل ذکر ہیں، علی بن الی طالب، عمر بن خطاب، انی بن کعب، سعد بن عبادہ، تو بان مولی رسول الله، عمار بن یاسر، ابو ہررہ، عثان بن ابوالعاصی تعقی معقل بن سنان، ابواموی اشعری، ابو بکرہ، عمران بن صین، جندب بکل، عبدالله بن عمر و بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان معقل بن بیمار، انس بن ما لک اور جابر رضی الله عنیم، ان ناموں کے لکھنے کے بعدعان نے کان بن بیار، انس بن ما لک اور جابر رضی الله عنیم، ان ناموں کے لکھنے کے بعدعان نے کان کے علاوہ صحاب و تابعین کی ایک بوئی جماعت سے روایت کی ہے، اور ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا ہے آ پ نے ایک سوجین صحاب کو دیکھا ہے، آ پ سے اکشاب فیض کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
- (۳) سعد بن ہشام انسازی حضرت الن بن مالک کے چیآزاد بھائی ہیں۔انہوں نے اپنے والد ہشام بن عامر،انس بن مالک،ام المونین عائشہ عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ اور سمرہ بن جندب سے روایت کی ہے، اور ان سے حمید بن ہلال، زرادہ بن الی اوٹی ،حمید بن عبدالرحمٰن حمیری اور امام حسن بھری نے روایت کی ہے، تقدرواۃ حدیث میں سے ہیں، دین و دیانت اور علم ونضل کے مظہر تھے اور ای معیار بررہ کر کر ان میں شہید ہوئے۔

ان حضرات نے صحابہ کرام کے بعداس ملک میں اپنے اپنا علوم و معارف عام کے ، انہوں نے سفر و حضر ، رحلت و اقامت ، غروات و فقو حات ، قضاء وابارت کے مقابات و اوقات میں کتاب و سنت کی سم علاقے کو بقعہ نور بنایا ، اور فرائض ، سنن ، احکام ، اوامر ، نواہی کی تعلیم کیلئے اس دور کی ضرورت اور طور وطریقے کے مطابق و ہتمام دین علمی خد مات انجام دیں جو تمام بلا و اسلامیہ میں عام سخیں ، اور جس طرح ہر ملک میں صحاب و تا بعین ان کی آشا عت میں اپنے اپنے طور پر مشغول تھے ، یہاں بھی یہ حضرات اپنے کام میں مشغول تھے۔

# لسانى علوم اورشعراءوا دباء

یباں کے نو وارداور مقیم مسلمانوں میں کتاب وسنت اور دینی علوم کے حاملین کے علاوہ اس دور کے دیگر مروجہ علوم وفنون کے فضلاء ومشاہیر بھی موجود تھے، چنانچ شعرواد ب اور فصاحت و باغت میں یہ حضرات سرنامہ کی حثیت رکھتے ہیں، فاتح کران تکم بن عمر وتعلبی زبر دست شاعر تھے، اور ان سے سندھ کے ریگتان نے کہلی بارعر فی نفہ سنا، ہماری تحقیق میں ہندوستان کے اسلامی اوب میں یہ پہلا شعری سرمایہ ہے عاصم بن عمر وقمیمی بھی مشہور بہا در شعراء میں سے تھے، عراق کی فقو حات کے سلسلے میں ان کے بہت سے اشعار ہیں، عبیداللہ بن معمر یکی بھی شاعر تھے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں ان کے اشعار ہیں تھی بین وقعیم بن جبار عبدی کے اشعار کیابوں میں ندکور ہیں تسیر بن وہیم بحلی بہادر شراء میں سے تھے اور فتح قادسیہ کے موقع پران کے بھی اشعار ہیں۔

صحارعبدی کئی لسانی اوراد بی علوم وفنون کے ماہر تھے، فن خطابت، فصاحت و بلاغت اور حاضر جوابی میں اپنے زیانے کے مشہور آ دمی تھے، ساتھ ہی علم الانساب میں شہرت کے مالک تھے، ابن ندیم نے کتاب الفہر ست میں ان کی کتاب الامثال کا ذکر کیا ہے، انہوں نے حضرت ممر کے سامنے سندھ اور کر ان کا جوفقت کھینچاہے، وہ فصاحت و بلاغت اورا بجاز کا بہترین نمونہ ہے، انشاء میں امام حسن بصری شہرت رکھتے تھے۔

#### سياحت وسياح

سب سے پہلے اسلامی سیاح کیم بن جلہ عبدی ہیں جنہوں نے سیروسیاحت کر کے یہاں کے سرکاری سیاسی، معاشری ،اور جغرافیائی حالات نہایت تحقیق وتفصیل کے ساتھ معلوم سرکاری ،سیاسی، معاشری ،اور جغرافیائی حالات نہایت تحقیق وتفصیل کے ساتھ معلوم کیئے ۔انہوں نے حضرت عثان کوثغر ہند کے حالات بتانے سے پہلے بتایا تھا۔

يا امير المو منين قد عرفتها وتنحرتها (توحص ٣٢١)

اے امیر المومنین! میں نے ہندوستان کے حالات کونہایت تحقیق کے ساتھ معلوم کیا ہے۔ ان سے پہلے صحار عبدی نے بھی اپنی تحقیق و تلاش ہے تحران کے آگے حدود ہند کے حالات کا پہتہ چلالیا تھا، انہوں نے حضرت عمر کو مکر ان کے حالات سناتے ہوئے آخر میں ریکھی کہاتھا۔ و ماور انھاشو منھا۔ (غمریج سم۱۸۳) کران کے بعد ہندوستاتان کے حالات اس ہے بھی برے ہیں۔

ہم ان دونوں بزرگوں کوخلافت راشدہ میں ہندستان کے جغرافیہ کا عالم بھی مانتے ہیں۔

## اعيان داشراف ادرار باب حيثيت

یبال کے امراء و فاتحین میں اپنے زمانے کے نامی گرامی اور صاحب حیثیت اعیان واشراف بھی تھے ، جوخلافت راشدہ میں عزت وشہرت اور ناموری کے مالک تھے اور بعد پشتبالیشت ان میں عزت وشرافت دولت وثروت اوراثر واقتذار کا دور دوره رہا،عثان بن ابی العاصی ثقفی اور ان کے بھا کی ، نجباً ئے عرب میں سے تھے،اوران سب کی اولا داپنے اپنے زمانے میں اعیان واشراف میں شار ہوتی تھی، پیخاندان بھرہ میں صدیوں تک باہ حشمت اور نجابت وکرامت کا دارث و مالک رہا، ان کے نام ے بھرہ میں ایک مستقل علاقہ 'شط عمّان ،تھا جہاں وہ اور ان کے تمام بھائی مع اولا د کے رہتے تھے ،اس علاقه كا سركاري انتظام بھي عليحده تھا ، فاتح مكران عبيدالله بن معمر تيمي كي اولا دبيس بھي نا مي گرا مي ا فرادادرار باب جاہ دحثم تھے،ان کےلڑ کے عمر بن عبیداللہ نے ار مائیل فنچ کیا اوران کے پوتے جعفر بن طلحه بن عبیدالله 'صاحب ام العیال' کے لقب سے مشہور تھے ام العیال ایک چشمہ تھا جس پر جعفر نے اس ہزار دینارخرچ کیے تھے،اوراس ہے جو باغ سیراب ہوتا تھااس سے سالانہ چار ہزار دینار کی آید ہوتی تھی ،اس چشمہ ہے ہیں ہزار سے زائد تھجور کے درخت سیراب ہوتے تھے بسیر بن دسیم بن تور عجل''صاحب قلعته النسير'' كے لقب ہے مشہور تھے، به فارس كے شہر بمدان ميں ايك قلعه تھا ٢ اعبدالر حمل بن سمره نے بصره کے جس علاقہ میں سکونت اختیار کی تھی۔وہ'' سکتہ سمرہ'' کی نسبت سے مشہور تھا ۔ای میں ان کا قصرتھا جس کی مسجد کا بل کے طرز تعمیر ریٹھیر ہوئی تھی ،مجاشع بن مسعود سلمانی کے یاس' د'بساء "نای ایک مشہور گھوڑا تھا جس کی دوڑ ہے انعام حاصل کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ای ہے بچاس ہزار درہم کا انعام حاصل کیا، چنانچہ ایک بارعثان بن ابوالعاصی تقفی کے بارے میں ابن حزم نے من خیارالصحابہ لکھا ہے کے میں عمرونغابی غفاری کو ابن کثیر نے صحابی جلیل بتایا ہے ،عبداللہ بن عتبان انساری کے بارے میں ابن مجرف تقریح کی ہے، و کان بطلاً شجاعاً من اشراف الصحابة.

بهادران اسلام

بالت و خجاعت ،اور بمادری ومردا گی تر بول ی خاص صفت تھی جو صحابہ و تا بعین میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی ،اورائ کے ساتھ ایمان و یقین کی روحانی و خدائی طاقت نے ان میں ہے بناہ حوسلہ مندی پیدا کر دی تھی ،اس صفت میں کی حضرات ممتاز مقام کے مالکہ تھے ، کیم بن جبلے عبدی آپ نے زمانے میں بہاوری و شجاعت میں ہے مثال تھے۔ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فمار کی اشجاع منہ ، یعنی ان سے زیادہ بہاور آ دی نہیں و یکھا گیا، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان انصاری کی متعلق کان بطلا شجاعاً کا وصف گزر چکا ہے۔شہاب بن خارق تھی گئے می خردوات کے شہواروں میں خاص شہرت رکھتے تھے ان کی بہاوری کے بارے میں امام طبری نے ایک عجیب وغریب واقعہ لکھا ہے ،اس طرح محمد علی مراح عبدی میں موام خری ہے ایک عبد میں مولی عادث بن مرہ عبدی موار کی دوایت کے مشہور تھے ،عربوں کی روایت کے حضور اس میں مرہ عبدی عبداسلام جودو سخااور عطاء و بخشش کی بہلی بارش اس سرزمین پر اس عبد میں ہوئی عادث بن مرہ عبدی عبداسلام کے اور یا بچ سو شہورا تی ہی بیاں پر ایک عبد میں ہوئی عادث بن مرہ عبدی عبداسلام کے اور یا بچ سو شہورا تی میں شار ہوتے تھے ،انہوں نے بہاں پر ایک دن میں ایک بزارغلام اپنی فوجوں میں تسیم کے اور یا بچ سو شہورا دی اوران کو ساز و سامان دیا ،محد بن حبیب بغدادی نے کھا ہے :

وُمن اجواد الاسلام ..... ربيعة الحارث بن مرة العبدي ـ

عتبادؤ زباً د

زہد وتقوی حضرات سحابہ وتا بعین کا شعار و ورثہ تھا مگر اس بارے میں بعض این اقران و معاصرین میں خاص نظر ہے دیکھے جاتے تھے، ان میں سبل بن عدی انصاری بڑے مقام ورتبہ کے مالک تھے، وہ اصحاب بدر میں ہے شعے، صحار عبدی نہایت نیک وعابد وزاہد اور فاصل انسان تھے، ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ وکان خیراً فاصلا عابد ا، رہی بین زیاد حارثی کے بازے میں لکھا ہے وکان متواضعاً خیراً، فقر و درولی کا یہ حال تھا کہ امارت و ولایت کے زمانے میں عائی آ دی معلوم ہوتے تھے، اور عرت و احترات احترام اور جلالت کا یہ عالم تھا کہ امیر نہ ہوتے ہوئے امیر و حاکم نظر آتے تھے، اس خاص وصف میں احترام اور جلالت کا یہ عالم تھا کہ امیر نہ ہوتے ہوئے امیر و حاکم نظر آتے تھے، اس خاص وصف میں اینے معاصرین میں مشہور تھے، عبدالرحمٰن بن سمرہ کی تواضع و فروتی مشہور تھی، بقول ابن اثیر "و کے این

منه و اصعاً" ان کی تواضع اس و تت قابل دید دعبرت ہوتی تھی جبکہ بارش میں ٹوپی پہن کراور ہاتھ میں پھاوڑا لے کر راستہ صاف کیا کرتے تھے ، تکیم بن جبلہ عبدی کی ذات مجمع صفات تھی ، اور اپنی نیکی و دینداری کی وجہ سے بڑی مقبولیت رکھتی تھی ،ابن عبدالبرنے لکھا ہے:

"وكان رجلاً صالحاًله دين مطاعاً في قومه

حسن بھری اپنے زہدوتقو کی اور خیر و برکت میں امامت کے مرتب کے مالک تھے۔
عبد رسالت اور دور صحابے کی بہی بابر کت و برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے زہد وتقو کی اور اخلاص و
عبد رسالت اور دور صحابے کی بہی بابر کت و برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے زہد وتقو کی اور اخلاص و
لاہیت کی قدریں آگے امت مسلمہ کے عباد و زباد کا مرجع و ماؤی بنیں ، اور اصفیا ، واتقیاء نے اسوہ بنایا،
خلافت راشدہ ہی میں بندوستان ان قد وسیوں کے انفاس گرم کی برگتوں سے فیضیاب ہوا، اور انہوں
نے دینی واسلامی زندگی میں ایمان واحسان کی کشش بیدا کی ، معلوم ہوتا جاہئے کے سلف صالحین کا زہدو
تصوف کسی خاص نقط نظریا محتب فکر میں محدود و محصور نہیں تھا بلکہ ہر طبقہ اور ہر خیال میں زہدوتقو کی کی
قدریں انجریں اور ان کے حاملین کو زاہدین واصفیا ، میں شار کیا گیا، چنا نبچہ اس دور کے تمام فرقوں میں
اس طرح عباد و زبادگر رہے ہیں ۔

# ہندوستان کے مسلمان عرب میں

اگر مجاہدین اسلام نے اپنی تلواروں سے بلاد وامصار فتح کئے تو ان کے اخلاق و کردار نے باشدوں کے داوں کو فتح کیا، اور انہوں نے اپنی عقیدت و محبت کی ساری متاع گراں اسلام اور مسلمانوں کے حوالہ کردی۔اس تاریخی حقیقت کی متعدد مثالیس اسلامی ہندگی ابتدائی تاریخ میں موجود ہیں کہ یباں کے اوگوں نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا، اور مسلمانوں نے اپ ان دینی کی بھائیوں کو عزت و کرامت اور اخوت و محبت کی بھر پور قدروں نے وازا۔

# زط وسيابجه ،اورجنگي قيدي!

یہ واقعہ تفصیل ہے گزر چکا ہے کہ جب ایرانی فوخ کے اسوار لیعنی شہ سوار اجھاعی طور سے چند شرائط کے ساتھ اسلام میں واخل ہوئے تو ان کے ساتھ ہندوستان کے لوگ بھی مسلمان ہوئے جن میں جانب ، سیا بچہ ،سب ہی شامل تھے ، اساور ہ کی طرح وہ بھی عرب کے ایک معزز قبیلہ کے ساتھ ولا ءاور جانب ،سیا بچہ ،سب ہی شامل تھے ، اساور ہ کی طرح وہ بھی عرب کے ایک معزز قبیلہ کے ساتھ ولا ءاور ما۔۔اتاریخ الکبیرج اقبیم سے ،۳۲۹، استیعاب ج اص ۲۰۱۔ دوت کا معاملہ کرئے مجددواشرف کے ستی ہے ، ان کو بھی بھر ہ میں آباد کرئے دیگر بجاہدین اسلام کی طرح اسلامی بیت المال ہے وطیفہ دیا گیا ، اوران نومسلم جاٹ اور سیا بجہ کی شان وشوکت اور بھر ہ کے اسلامی معاشرہ میں ان کی عزت و کرامت نے عرب کے ان ہند وستانیوں کی آ تکھیں کھول دیں جو قدیم زمانے سے یہاں کے سواحل میں گئی گزری زندگی بسر کررہ ہے تھے ، اور تدن و حضارت ہے کوموں دور رہ کر بداوت وخشونت پر قانع تھے چنا نچ عرب کے ان جائے اور سیا بجہ نے بھی خوشی خوشی اسلام قبول کرلیا ، مسلمانوں نے ان کو بھی این سینے سے دگایا اور اپنی حلف و دلا ء میں لے کرمجد دشرف کا ما لک قرار دیا۔

اس سلسے میں علامہ بلاؤری کے بیان کا خلاصہ سے کہ جب ان نومسلم ہندوستانیوں کومعلوم ہوا
کہ بھرہ کے عربوں میں بنوتم میم کا قبیلہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم سے قبیدت و مجت کا اظہار کرتے ہوئے بنوتیم ہی کی طرح انہوں نے بھی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و مجت کا اظہار کرتے ہوئے بنوتیم ہی کی معیت و صحبت میں زندگی بسر کرنی چاہی ،اور بنوتیم کے مختلف بطون و قبائل کی شیفتگی و فریفتگی کا بیام ہما کہ ان کا ہر قبیلہ ان ہندوستانی نومسلموں کو اپنی ولا ءاور دوتی میں لینے کے لئے کوشش کرر ہاتھا اور نوبت کشاش کی آگئی تھی ،گر فیصلہ کے طور پر اس کی دوشاخوں نے ان کو آپس میں یوں تقیم کرلیا کہ ایران کے اسوار بنوسعد کے ساتھ ہو گئے اور ہندوستان کے جائے اور میا جو حفالہ کی حلف و ولا ء میں چلے گئے ، ان ہی کے ساتھ ایران اور ہندوستان میں داخل ہو کر عطایا و و خلا نف کے متحق تھیر ہے ، اور اسلامی فوج کے ساتھ ایران اور ہندوستان میں کفاروشر کین کے ساتھ جنگ کی ۔

### غلامول کےساتھ حسن سلوک

ایرانی فوج کے ہندوستانیوں اور عرب میں آباد ہندوستانیوں ہی کودولت اسلام نصیب نہیں ہوئی، بلکہ یہاں کا ایک طبقہ اور ہے جسے عرب میں جاکر ریسعادت لی ، یعنی وہ لوگ جو یہاں ہے جنگی قیدی اور غلام بنا کر عرب لے جائے گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر کے مختلف قبائل اور افراد کی ملکیت اور ولاء میں زندگی بسرکی ، اس طبقہ نے بھی آپ آتا وُں کے حسن سلوک سے شاندار اور زندگی پائی اور کہنا جا ہے کہ ان کوایے بروں اور مربیوں کی تگر انی میں آگے برجے کے مواقع ہاتھ آئے۔

ا ما \_ كمّا ب الاموال ص ١٥٥ اوص ١٣٠ \_ ما ما \_ افتوح البلدان ص ١٥٠ \_ ١٥٠

اسلامی قانون جہاد کی رو ہے جنگی قید یوں کے ساتھ جا رشم کا معاملہ کیا جاتا تھا ، اور خلیفہ وقت ان میں ہے کسی ایک قسم پر حالات کی مناسبت سے عمل کرتا تھا ، اور اپنی صوابدید کے مطابق ان میں ہے کسی ایک صورت کے اختیار کرنے کا مجازتھا۔

- (۱) من یعنی یونمی بغیرفدیه لئے بطورا حسان اورحسن سلوک کےان کوچھوڑ دے۔
  - (۲) فداء یعنی فدریہ کے بدیلے میں رہائی دے۔
  - (٣) تملّ یعنی لڑنے والے جنگی قیدیوں کو آل کردے۔
- (۳) رق یعنی ایسے بحرموں کوغلام قرار دیدے، داضح ہوکہ یہ تمام صور تیں ان قید یوں کے گفروشرک پر قائم رہنے کی صورت میں ہیں، اوراگریہ قیدی گرفآری کے بعد مال غنیمت کے ساتھ مجاہدوں میں تقسیم کردیتے گئے اوران کی ذاتی ملکیت میں آجانے کے بعد ان کے پاس رہے، یا فروخت ہوکر دوسرے کی ملکیت بن گئے۔ تو الی صورت میں ان کو صرف غلام بنایا جائے گا، اور غلام و آقا کے درمیان غلامی اور آزادی کا معاملہ رہے گا، امام ابوعبید قاسم بن سلام نے لکھا اور غلام و آقا کے درمیان غلامی اور آزادی کا معاملہ رہے گا، امام ابوعبید قاسم بن سلام نے لکھا

افتتح المسلمون بلاد العجم فاسترقوا الاسارى ايضاً مع الاحكام الثلاثة، فامرالناس على هذا ان الامام محير فى الاسير من الرجال فى اربعة احكام المن، والفداء، والقتل، والرق، قال ابو عبيد، وانما يكون للامام الخيار فى الاسارى مالم يقروا بالاسلام فاذا اقروابه زالت عنهم هذه الاحكام كلها ولم يكن عليهم سبيل الاسبيل الرق خاصة ان كانوا قد بعوا او قسموا ـ 20

مسلمانوں نے بلاد عجم فتح کرے وہاں کے قیدیوں کو غلام بنایا اور تین صورتوں بڑ کمل رہا، قیدی کے بارے

میں خلیفہ وقت چارا حکام میں جے چاہا ختیار کرے، (۱) احسان کرکے جیسوڑ دے، (۳) فل کردے (۳) غلام قرار دے (۳) فلام قرار دے دے، خلیفہ کا اختیاراس وقت تک ہے جب تک کہ قیدی اسلام کا اقرار نہ کرے، مگر جب مسلمان ہوجا ئیں گے توان پرییا دکام لاگونیس ہول کے اور اس کے بعد اگر وہ فروخت کردئے گئے، یا تقسیم کردئے گئے توان کی غلامی کے مواادر کوئی صورت باتی نہیں رہے گئے۔

مجم کے قید یوں کی طرح ہندوستان کے قید بوں کے ساتھ بھی ان حارطریقوں میں ہے بعض طریقے اختیار کئے گئے، ہماری تحقیق میں ان کے ساتھ صرف دوسور نیں پیش آئیں، نعنی من اور رق، اوران کے بارے میں آس دور مین فداء یافل کا کوئی روایت نظر ہے نہیں گزری، لیعنی ہندوستان کے جنگی امیرون کؤعرب جا کرنے تل کیا گیا،اور ندان سے فدیہ وصول کیا گیا بلکہ وہ یونہی آ زاد کردیئے گئے یا پھرغلام بنائے گئے، اوران کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا گیا جواسلامی تعلیمات کی روہے آتا وال مالکوں پر داجب ہے، من کے طور 'پر یعنی بغیر فدیہ لئے اہواز کے جانوں کی رہائی ہوئی تھی ، جن کو <u>مجا ھے</u> میں شدید جنگ کے بعد مسلمانوں نے گزفتار کر کے آپس میں تقسیم کرلیا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم ہےان کو آزادی دے دی، اہلے اور بعض اوقات یبال کے قید بوں کوغلام بنا کرفوج میں تقسیم کردیا گیا، چنانچ<u>ه ۳۷ ه</u>ی ی<u>ا ۳۸ ه</u>یس حارث بن مره عبدی نے مکران، قندابیل اور قیقان وغیره میں فوحات حاصل کر کے بہت ہے قیدی گرفتار کئے حتی کہ ایک فتح کے موقع پرایک دن میں ایک ہزارجنگی قیدی فوج میں تقلیم کئے ،۱۵۲ نیز بعض و گیر فتوحات مین یہاں کے قیدی عرب کئے اور غلام بنائے گئے ، جن میں ہے اکثر و بیشتر وہاں جا کرمسلمان ہو گئے اور اپنے آتاؤں کے خاندان وقبائل ہے ان کے ولا ء کا تعلق یوں قائم ہوا کہ ہ بھی ان میں شار کئے گئے اوران کی طرف منسوب ہوئے آ گے چل کر ان میں بڑے بڑے علاء، فقہاء، محد ثین ،اد باء، شعراءاور ہر علم وفن کے امام پیدا ہوئے ،ان کے متعدد خاندانوں میںصدیوں تک ائمے دین اور حفاظ حدیث کاسکسلہ جلاءاوران میں بہت سے حاندان وافراد دنیاوی حشمت وجاد کے مالک بوئے۔

فوجي ملازمت

١٥٣\_ تاريخ حنيفه جاص ٢١٣ فتوح انبلدان ص ٢٣١\_

سیتمام ہندوستانی مسلمان اپنے بیبال کے راجوں مباراجوں کی بندگی و غلامی اور ایران کے شہنشاہوں کی نوکری اور چاکری ہے نکل کرعرب مسلمانوں کی ولا ،اور حمایت وحفاظت میں کیا گئے ان کو کھلی فضائل گئی جس میں انہوں نے آزادی اور زندگی کا سائس لیا اور اپنے کو دین و دیا نت اور تدن و حضارت کے نئے قالب میں ڈھال دیا، مسلمانوں نے بھی اپنے ان بھائیوں کی صلاحیتوں کو پروان جرمھانے میں پوری کوشش کی ،ایران کے اسماور کی طرح ہندوستان کے ان باشندوں نے بھی عزت فضس، احترام ذات، اور خود اعمادی وخود شناسی کے ساتھ برضا و رغبت اسلام قبول کیا، اور اپنے متعلق خلیفہ وقت حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے بیٹر طیس منظور کرائمیں۔

(۱) ہم مسلمان ہوکر دشمنان اسلام عجمیوں سے جنگ کریں گے۔

(۲) اگر مسلمانوں میں باہمی اختلاف ہوا تو ہم کسی ایک فریق کی طرف سے جنگ نہیں کریں گے۔

(m) اگر عربوں نے ہم ہے جنگ کی تو مسلمان ہماری مدد کر کے ہماری تفاظت کریں گے۔

(4) ہم عرب کے جس شہر میں اور مسلمانوں کی جس جماعت کے ساتھ جا ہیں گے۔

۵) وظیفه وعطیه کے شرف میں ہم کو بھی شامل کیا جائے گا۔

ان شرائط ومواعید بر ہندوستان کے لوگ اسلام لائے اور مسلمانوں نے ان کی بیتمام شرطیس پوری کیں، چنانچے ایرانی فوج کے ہندوستانی سپاہی اور عرب کے ہندوستانی باشندے عراق کے نوآ باد اسلامی شہر بھرہ جینے دی علمی اور علوم ور جال ہے معمور شہر میں سکونت پذیر ہوئے اور وہاں کے معزز و محتر م قبیلہ بنوتھیم کے ساتھ ہوکر ان کے علاقے میں اپنے مکانات تعمیر کئے، اور ان کی ولاء و دوی میں اسلامی زندگی کے ہرمیدان میں آگے ہو ھے، ان دونوں تیم کے ہندوستانی مسلمان عام طور سے اسلامی فرج میں شامل ہوئے، اور وظائف و غوائم سے ان کو وہی جصد ملا جو تحرب کے ہرمسلمان فوجی اور مجاہد کو فرج میں شامل ہوئے، اور وظائف و غوائم سے ان کو وہی جصد ملا جو تحرب کے ہرمسلمان فوجی اور مجاہد کو ملک تا تھا، انہوں نے ایران کی فوجی مہمات میں انشراح قلب اور حوصلہ مندی کے ساتھ شریک ہو کرکل تک جس مقیدہ کی میں سلطنت کی غلامی کی تھی ، آج اس سے مردا گی اور نہا دری نے تصرت کی جارک تک جس مقیدہ کی طرف سے جنگ کرتے تھے آج ای سے جنگ کی ، بااؤری نے تصرت کی ہے۔

والنوط والسيب بعده فى بنى حنظلة فاقاموا معهم يقاتلون المشركين و حرجوا مع ابن عامر الى خراسان ١٥٣٠. جائ اورسيا يج بنو خطله سال گئ اوران بى براته ره كرمشركول س

> \_\_\_\_\_\_ 100\_مجمع البحرين مادّة زطب

٣١٥\_فتوح البلدان ص ٢٩\_

جنگ کرنے لگے، اور وہ لوگ عبداللہ بن عامر کے ساتھ خرا سان کی جنگ میں شریک ہوئے۔

عہد عنمانی میں وسی میں امیر بھرہ حضرت عبداللہ بن عامر ؓ نے کابل و جستان ہے لے کرسندھ و کران تک جہاد کیا کرایا تھا، اسی جنگ میں بینومسلم جاٹ اور سیا بجہ نکلے تھے، اس غزوہ میں ابن عامر نے رہے بن زیاد حارثی کو بھاری فوج دیکر اطراف و جوانب میں روانہ کیا تھا اور انہوں نے بحستان وسندھ کے درمیان مقام زرنگ کومرکز بنا کرڈھائی سال میں آس باس کے تمام علاقے فتح کئے۔ اس ضمن میں علاقہ داور کوبھی فتح کیا جواس زیانے میں شال کی طرف سندھ کی آخری سرحدتھا، ظاہر ہے کہ ان فتو حات میں ابن عامر اور رہے بین زیاد کے ساتھ ہندوستانی سیابی بھی رہے ہوں گے۔

#### شهری ملازمت

ان ہندوستانی مسلمانوں کے حسن عمل اور جذبہ خدمت نے ان کوصرف رزم کے میدان ہی میں عزت و ناموری نہیں بخشی بلکہ انتظامی امور ومعاملات کی بزم میں بھی ان کومعتد ومعتبر قرار دیا،خلافت کے بعض اہم شعبے ان کی حفاظت ونگرانی اور معتدی میں دیئے گئے اوراعیان واشراف ادرار باب دولت و تجارت کی ملازمت میں رہ کران کے بہترین معاون ٹابت ہوئے۔

حضرت علی رضی اللہ عند کے زمانے میں بھرہ کے سرکاری بیت المال کے کا فظ وگرال یہی نومسلم جاٹ اور سیا بچہ ہے، اور انہوں نے اپنی فرض شنای اور فر مدار بوں کا بوں ثبوت پیش کیا کہ جان دیدی مگر اسلامی خزانہ کی ایک پائی جانے نہیں دی ، اس کی تفصیل ہے ہے کہ اس زمانے میں بھرہ کے بیت المال کی حفاظت کیلئے جائے اور سیا بچہ کی ایک جماعت جو چالیس افراد اور ایک روایت کی روسے چارسو افراد پر مشمل تھی ، اس وقت بھرہ کے امیر حضرت علی کی طرف سے حضرت عثمان بن صنیف انصاری افراد پر مشمل تھی ، اس وقت بھرہ کے امیر حضرت طلح بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام وغیرہ اپنے آدمیوں کی جماعت لے کر بھرہ گئے ، اور امیر بھرہ عثمان بن صنیف انصاری کو امارت سے برطرف کر کے وہاں کی جماعت لے کر بھرہ گئے ، اور امیر بھرہ عثمان بن صنیف انصاری کو امارت سے برطرف کر کے وہاں کے خزانے پر قبضہ کرنا چاہا مگران بمندی محافظوں نے حوال کرنے سے شدت کے ساتھ انکار کردیا اور کہا کہ حضرت علی کے آنے تک ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کریں گے ، اس وقت اس گروہ کے سر براہ اور کہا کہ حضرت علی کے آنے تک ہم اسے کسی کے حوالے نہیں کریں گے ، اس وقت اس گروہ کے سر براہ اور

۲۵۱\_لسان العرب، ج۲ص۲۹۳، ماده بسج م ۱۵۷ اسان العرب ج۲ص ۲۹۳، ماده بسج م

رمیس ابوساملہ زطی نامی ایک نبایت صالح اور بزرگ محض تھے،ان کا بیر جواب من کرغبداللہ بن زبیر نے رات میں ایک جماعت لے کران برحملہ کردیا اور تنج ہوتے ہوتے سب کے سب قل کردیئے گئے۔ ٣ ١٨ يه واقعه انساب الاشراف اوردوسري كتابون مين بهي موجود ب ميه يبهاموقع تهاجبكه خودمبلمانون کی طرف ہے ان نومسلم ہندوستانیوں کے ساتھ وعدہ خلافی کاظہور نہایت غیر زمہ دارانہ طریقہ برہوا، انہوں نے بیشرط بھی رکھی تھی کہ ہم مسلمانوں کے باہمی جھٹڑوں سے الگ رہیں گےاورا گرہم پر کمی جماعت کی طرف سے زیادتی ہوئی تومسلمان ہمارا گرافسوس کداندرونی مشاجرات نے ایکے ساتھ زیا دتی روارکھی، حضرت علی کوفہ میں ہنگامی حالات ہے دوجیار تھے، اور ان کے امیر بصرہ اس حادثہ سے یملے ہی معز ول کردیے <u>س</u>جے ب<u>تھے</u>، گھران مظلوموں اور و فا دار ملازموں کی مددکون کرتا؟ اس حادثہ فاجعہ کا ردعمل تھا کہ عراق کےمسلمان جاٹ اور سیا بجہ حضرت علی کے ہم تو آبن کئے ، اور ان میں جانبداری کا رجحان پیدا ہوگیا ورندانہوں نے اپن شرائط میں نہایت صفائی نے تھے کرلیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں میں کسی ایک گروہ کا ساتھ نہیں دیں گے، مگرایے آ دمیوں کے لل عام کے بعد مجمع عام میں اپنے نظریہ کا اظہار کرنے لگے اور حضرت ملی کے ہمنوا بن گئے ، چنانچہ جب اس جنگ کے بعد حضرت علی بصر و میں داخل ہوئے تو ستر جانون کے ایک نمایندہ نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکرایی ماوری زبان میں حضرت علی کی طرفداری اوران کے خریفوں ہے بیزاری کا اظہار کیا۔

انه لمما فرغ من قتال اهل البصره اتاه سبعون رجلا من الرط فكلموه بلسانهم، فقالوا لعنهم الله، بل انت ، انت 201 جب حضرت على ابل بصره ح جنّف كرك فارغ بوئ توان ك پاس سر جاثوں في آكرا في زبان يس كما كرآ ب ك خالفوں پر لعنت بو، جو يكھ ين آ ب ين -

جنگ جمل جمادی الاخری لاسم پیس ہوئی ،ای زمانہ پیس بھرہ کے مسلمان جانوں اور سیا بجہ کاقتل ہوا ، اور وہ مجموعی طور سے حضرت علی کے طرفدار بن گئے ، نیز چھٹرت علی نے بھی ان سے تعلقات خوشگوار طور پر قائم رکھےخولہ سندیہ حضیہ مبلے بی سے ان کی باندی اور کنیز جیس ، بعد میں حضرت حسین بن

۱۵۸\_احس التقاسیم ص ۱۵۸\_ نسبت ا

أو ١٥ فق ح البلدان ص ١٨٨\_

على كى باندى سلاف يا غز اله سندىيا در حضرت على بن حسين بن ملى كى باندى حيدان سندىية ہو كيس اور ان تينوں ہى ہےاولا د كاسلىلەچلا \_

نیز ہندوستان کے بیہ باشند ےعراق دغیزہ میں اجماعی اور انفرادی کاموں میں حصہ لیتے تھے، اور ان کے خلوص، خدمت اور ذمہ داری نے عربول میں بڑا اسخاد پیدا کردیا تھا، چنانچہ بیالوگ تجارتی جہازوں ہر بحری قزاتوں سے جنگ کرنے کیلئے طازم رکھے جاتے تھے اسان العرب میں ہے۔
و السیابجہ قوم ذو و جلد من السند و الهند یکونوں مع رئیس السند و الهند یکونوں مع رئیس

میں ہے۔ سیا بجہ سندھ اور ہندوستان کی ایک طاقتور توم ہے بیاوگ بحری جہاز ول کے

افسروں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔

جاحظ نے یہاں کے بیاسرہ کے بارے میں لکھاہے کہ جہازوں کے ناخدا ان لوگوں کو وشمنوں کے لائے اجرت پررکھتے تھے، ہندوستان کے بحری قزاق اپنی غارت گری میں قدیم زمانے سے مشہور تھے، ان کومید کہتے تھے، یہ عرب اور ہندوجین کے درمیان آنے جانے والے تجارتی جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس لئے ہندوستانی بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کے لئے یہیں کے لوگ رکھے جاتے تھے، جوان ڈاکوؤں کے داؤی سے اچھی طرح واقف تھے، اور ان سے بحری جنگ کرنے میں ماہر تھے، قرین قیاس ہے کہ خلافت راشدہ کی بحری مہمات میں بہی لوگ بحری بیز سے کے گراں اور محافظ ہوتے تھے۔

نیزیہ ہندوستان کے جاٹ اور سیابجہ سر کاری جیل خانہ کے محافظ اور داروغہ ہوتے تھے ، اور بیت المال کی حفاظت کی طرح جیل خانوں کی گھرانی بھی کرتے تھے ،لسان العرب میں ہے۔

السيبابيجة قوم من السنبد كانوا بالبصره جلاوز وحراس

السجن ١٥٨

سا بحسندھ کی ایک قوم ہے، یہ لوگ بھرہ میں بہرہ داری کرتے تھے اور جیل خانے کے گران دمحافظ تھے۔

غالب گمان ہے کہ بیلوگ اس زمانے کے اعیان واشراف اشخاص کی املاک و جائمیداداور قصور د محلات کی پیرہ داری اور در بانی بھی کرتے تھے، ہندوستان کے باشندے اپنے جسم و جسامت، شکل و ۱۲۰ فقرح البلدان ص۳۶۷۔ ہیئت اور قوت وطاقت کی وجہ ہے اس قتم کے ذمہ دارانہ کا موں کیلئے بہت مناسب ہوتے تھے۔

بہلوگ فن تغمیر میں ماہر مانے جاتے تھے،اورقصور ومحلات اور مساجد کی تغمیر میں ان کی خد مات حاصل کی جاتی تھیں، بلکہ بہت بعد تک فن تھیر میں شیرت ومبارت کی وجہ سے ہندوستان سے عرب بلائے جاتے تھے، چنانچے خلیفہ ولید نے جامع دمثق کی تمیر میں دنیا تجرکے ماہر ومشہور معماروں اور مہدسوں کو بلایا تو یباں کے کاریگر بھی اس کی تقییر میں شریک ہوئے ۱۵۸ء ان معماروں نے عرب کی اسلامی تغییرات و ممارات میں مجمی اور ہندوستانی طرز تغییر کی آمیزش کی ، حضرت عبدالرحمٰن بن سمر ہؓ نے س<u>س ہ</u>یں کابل و بھتان ادرعلاقہ سندھ داور وغیرہ کی فتو حات کے سلسلے میں حاکم زرنگ ہے دولا کھ ( و صیف ) نوکروں اور مزدوروں برملح کی تھی ، بعد میں جب مستقل طور ہے بصر ہ میں سکونت اختیار کی تو ان ہی مزدوروں نے ان کے قصر میں ایک معجد یہاں کے طرز نقیر پر بنائی ، بلاذ ری نے لکھا ہے۔

> وكنان قندم عبندالرحنمين بنغلمان من سبي كابل فعملوا له مسجداً في قصره بالبصرة على بناء كابل ٩٥٩

> عبدالرحنٰ بن سمرہٌ کابل ہے قیدی غلام لائے تھے، جنہوں نے بھر ہیں

ان کے کل کے اندر کابل کے طرز پرایک مجد بنائی۔

ان ہندوستانی معماروں اورمہندسوں نے عراق میں کوفداور بضرہ وغیرہ کی تغمیر وآبادی میں نمایاں خد مات پیش کی ہوں گی ،اوران میں قصور ومحلات اور مساجد تقمیر کر کے ہندوستانی طرز لتقمیر کانمونہ پیش کیا ہوگا۔

#### عطاما دوظا ئف میں مساوات

الله يس ايراني فوج كے اسادرہ اور مندى سيابى اسلام ميں داخل موكر عجم كى محاربات ميں شريك ہوئے ،اس کے بعد ہی عرب کے قدیم ہندوستانی بھی مسلمان ہوکراساورہ کی شرطوں پراسلامی معاشرہ میں آیئے ،اوران میں ہے بھی بہت ہے لوگول نے اسلامی فوج میں شرکت کی ،اور جولوگ ہندوستان ہے جنگی قیدی بنا کر عرب لے جائے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اسلام قبول کر لیاوہ اپنے آتاؤں کی ما تحتی میں رہے ، ان کوفوجی ملازمت یا کسی اور قتم کی ملازمت کے مواقع کم مل سکے ، گربیت المال کے عطایا اور وظا نف میں حسب قاعدہ ان سب کا حصہ رہا ادر سب کے سب اس شرف ہے مشرف ہوئے الاا فتورح البلدان ص ١٣٣٣ \_ ١٦٢\_فتوح البلدان ص ١٦٣\_

جس کیلتے اساورہ نے شرط لگا کی تھی ،فوجیوں کوان کے حساب سے اورمسلمان غلاموں کوان کے آتا وک ہے حساب سے وظیفے ماتا تھا۔

والعلاقة من آئی تھی مسلمانوں میں فوراتشیم کے جورتم دارالخلافہ میں آئی تھی مسلمانوں میں فوراتشیم کردی جاتی تھی، ادراس کا کوئی خاص انظام نہیں تھا، مگر محرم واجے میں حضرت عمرؓ نے صحابہ کے مشورہ سے بیت المال کا قیام کرکے وظا کف وعطایا کا با قاعدہ انظام فرمایا، دفتر اور دیوان تیار کرایا قائل و افراد کی دین ولمی اور نہیں وحبی حیثیات کے مطابق ان کیلئے سالانہ وظیفے مقرر کئے اور عربی النسل مسلمانوں اور غیرعرب موالی اور غلاموں کا وظیفہ بھی مقرر کیا، جمیوں کے وظا کف کے سلمے میں آئیسل مسلمانوں اور غیرعرب موالی اور غلاموں کا وظیفہ بھی مقرر کیا، جمیوں کے وظا کف کے سلمے میں آئیس مرتبہ بنوعدی نے حضرت عمرؓ سے بچھ با تیں کیں تو حضرت عمرؓ نے ان کو جواب دیے ہوئے فرمایا:

والله لئن جاء ت العجم بعمل و جئنا بغير عمل، لهم اولى بمحمد منا يوم القيامة، فإن من قصر به عمله لم يسرع به نسه ١٧٠

عرب بغیر مل کے آئیں تو یقیناً عجم کے لوگ قیامت کے دن ہمارے مقابلہ میں رسول اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے ، کیونکہ جس کو اسکا عمل چیچے کردے ،اس کا نسب اسے آ گے ہیں کرسکتا۔

اس قول ہے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے وظیفہ میں عرب اور غیر عرب کا فرق روانہیں رکھا، بلکہ دین اور دینی خدمات کو معیار بنا کرای کے مطابق عمل کیا، چنانچے سب کے لئے کیسال وظیفہ مقرر کیا۔

ایک مرتبر موں اور مجمی موالی اور غلاموں کی ایک جماعت ایک عال کے دربار میں حاضر ہو گی ، اور اس نے عربی روایت کے مطابق عربوں کواپنی داد و دہش ہے نواز ااور عجمی موالی کو جھوڑ دیا ، جب حضرت عربیواس تفریق کی خبرگی تو آپ نے اس عالی کویہ تہدیدی خطاکتھا۔

اما بعد فبحسب المومن الشران يحقر اخاه المسلم والسلام

141

١٦٣\_ فتوح البلدان ص٢٧٧\_

آ دمی کے برا ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر مجھے، والسلام۔

ایک مرتبه حضرت عمر نے تمام فوجی امراء کوید مکتوب دوانہ فرمایا:

ومن اعتقتم من الحمراء فاسلموا فالحقوهم بمواليهم، لهم مالهم و عليهم ما عليهم و ان احبوا ان يكونوا قبيلة و حدهم فاجعلهم اسوتهم في العطاء ١٢٢

تم لوگوں نے جن غلاموں کو آزاد کردیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں عطیہ میں ان کو ان کے سابق آ قاؤں کے ساتھ ملادو، ان کے لئے وہی رعایت ہے جو ان کے آ قاؤں کیا ہے اور ان پر دہی ذمہ داری ہے جوان کے آ قاؤں پر ہے ادر وہ آ زاد کردہ مسلمان غلام چاہیں تو ایک وحدت اور قبیلہ بن جا کیں ایسی صورت میں ان سب کو برابر برابر عطیہ دو۔

اس مکتوب کے مطابق عجم کے جوغلام آزادی کے بعد اسلام قبول کر لیتے تھے، ان کے عطیہ و وظیفہ کی تعداد وہ ی ہوتی تھی وان کے سابق آ قاؤں کی ہوتی تھی ،اور ایسی صورت میں آ قااور موالی دونوں برابر مانے جاتے ہتے ،البتہ اگر ایسے مسلمان غلام آ بس میں اپنی کوئی قبائلی وحدت قائم کر لیتے تھے وان میں سے ہرایک کا وظیفہ عام مسلمانوں کے برابر ہوتا تھا، اس قاعدہ کی روسے ہندوستان کے جوجنگی قیدی غلام بن کرعرب میں گئے اور پھر مسلمان ہوکر آزادی پاگئے ان کے وظائف کی تعداداور ان کے سابق آ قاؤں کے وظائف کی مقدار برابر ہوتی تھی ،اور آگر ان میں پھولوں نے اسلام اور آئران میں بھولوں نے اسلام اور آئران کی بعد بطور خاندان اور قبیلہ کے اپنی وحدت فائم کر کی تھی تو ان کو عام مسلمانوں کے برابر رقم لئی تھی۔

خلافت راشدہ میں ان ہندوستانی نومسلموں کی جو وظیفہ کی تعداد مقرر ہوئی وہ اموی دور میں بھی جاری رہی مگر عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں ابن اشعث کی تحریک میں (الم چیتا ۱۹۸ھ) جاٹوں نے حصہ لیا تو تجاج بن یوسف نے ان کے عطایا بند کر دیئے، بلاذ ری نے لکھا ہے۔

و شهدوا امر ابن الاشعث معه فاضربهم الحجاج فهدم

دورهم و حط عطیاتهم و احلی بعضهم ۱۳<u>۳</u> جاٹول نے این اشعث کے خروج ٹی ان کے ساتھ شرکت کی اس لئے حجاج نے ان کوتتر بتر کردیا، ان کے مکان گرادیئے اور ان کے عطبے بند کر کے بعضوں کوجلاوطن کردیا۔

واضح ہوکہ سرکاری بیت المال ہے وظیفہ شہروالوں کو ملتا تھا جوغز وات وفقو حات میں شریک ہوتے سے ، یا بنگا می حالات وضرورت میں جہاد پر نکلتے تھے، اور جولوگ ویباتوں اور صحراؤں میں زندگی بسر کرتے تھے اور غز وات سے سروکار نہیں رکھتے تھے ان کومستقل طور سے وظیفہ نہیں ملتا تھا، البتہ خاص خاص تشریفات وتقریبات میں ان کوعطایا وہدایا سے نواز اجاتا تھا۔

عام وظیفہ کی رقم کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے تھم ہے عمرات کے یمنو اور ہوقیس میں سے حسب حثیت و خدمت کی کورو ہزار، کی کوایک ہزار کی کونوسو، کی کو پائی اور کی کوئین سودرہم سالانہ ملتے تھے، اور تین سوے کم کی کوئین مات تھا، ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر ترانہ میں مالانہ ملتے ہوا و میں ہر خض کا وظیفہ چار ہزار درہم سالانہ مقرد کردوں گا۔ ایک ہزار سفر جہاد کیلئے، ایک ہزار الحد کیلئے، ایک ہزار گھوڑے و غیرہ کیلئے، ایک ہزار گھوڑے و غیرہ کیلئے، گر اس منصوب کی تعمیل سے پہلے ہی آپ کا وصال ہوگیا، حضرت عثان کے ززانے میں جب مال و دولت کی فراوانی ہوئی تو عطیہ و وظیفہ میں اضافہ ہوا۔ ۳۔ عرب کے ہندوستانی مسلمانوں کے تین طبقوں کو وظائف طبح تھے (۱) جو ہندوستانی ایرانی فوج میں شال ہوگئے، ان کے وظائف عام سپاہی ایرانی فوج میں شال ہوگئے، ان کے وظائف عام مسلمان ہوگرکوفہ بھر کو کو ان کو ما کو میں ہوگیا کو میں ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

کوفه اور بصره میں ہندوستانیوں کی آبادی ۱۹۳<u>۰ نوح البدان م ۴۳۸، الخری م۸۰</u> عراق عرب وجم کا مجمع البحرین تھا،اوراس کے شہروں میں عرب وجم ، آقاومولی،اورمکی وغیر مکی و کی ملی جل آبادیاں تھیں، جن میں ہندوہتانیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی ، خاص طور ہے عراق کے دونوں مرکزی شہروں کوفہ اور بھرہ میں'' جالیہ ہندیہ' اپنی خصوصیات وامتیازات کی وجہ ہے نمایاں زندگ کی مالکتھی، گزشتہ بیانات میں بھرہ کے جانوں اور سیا بچہ کے بارے میں معلوم ہو چگا ہے کہ بیاوگ سرکاری بیت المال، جیل خانہ بتجارتی جہاز وغیرہ کی ملازمت میں نمایاں تھے،اور بوتم می شاخ بنو خطلہ کے علاقے میں ان ہندوستانیوں کی بہت بوی کے علاقے میں ان کی آبادیاں اور مکانات تھے،ای طرح کوفہ میں ان ہندوستانیوں کی بہت بوی آبادی تھی،اور ان کے بوڑھے اور جوان اپنی حیثیت میں نمایاں تھے، جس وقت حضرت عراق کی حضرت عبداللہ بن مسعود کود بنی وفقہی تعلیم کیلئے کوفہ دوانہ کیا اور انہوں نے یہاں آ کر بوڑھے جانوں کی کشرت و بیت میں اور ان کود کھی کر حضرت ابن مسعود کو کشرت ابن صعود کو کھی کر حضرت ابن مسعود کو کی کے دوانہ کیا واقعہ یاد آگی،ام طبری نے اپنی تھی میں حضرت قادہ سے روایت کی ہے۔

ذكر لنا ان ابن مسعود لما قدم الكوفه راى شيوخا شمطا من الرط فراعوه، وقال من هولاء؟ قالوا: هولاء نفر من الاعاجم، قبال: ما رايت اللين قرء عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من الجن شبها ادنى من هولاء

جب حضرت عبدالله بن مسعود كوفه آئ اور تهجرى بالون والع جانون كو د يكها تو تهبرا كردريافت كيا كه يدكون لوگ بين؟ لوگون في عرض كيا كه يه مجمى لوگ بين، تو آب نے كباكه جن جنات كے سامنے رسول الله نے قرآن بيش فرمايا ميں نے ان كے مشابدان لوگوں سے زيادہ كى كاوق كوئيں د يكھا۔

نیز حضرت قادہ کی دوسری روایت میں ہے۔

فلما قدم ابن مسعود الكوفه راى الزط، وهم قول طوال سود، فافزعوا فقال: اظهروا فقيل له: ان هو لاء قوم من الزط، فقال: ما اشبهم بالنفر الذين صرفوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ١٢٢

اس گفتگو میں حضرت ابن مسعودؓ نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں رسول اللہ ایک رات ان کو بطحاء مکہ کی طرف لے بطح ا بطحاء مکہ کی طرف لے گئے تھے ،اور ایک وائرے میں ان کو بٹھا کرخو دیتات میں تبلیغ اسلام کے لئے تشریف لے گئے تھے ،اور جنات کی ایک جماعت حضرت ابن مسعودؓ کے قریب آئی گر وائرے کے اندر واخل ند ہو تکی ،یہ جنات اپنے جسم ورنگ اور بال میں جاٹوں کے مشابہ تھے مفصل روایت عہد رسالت میں بیان کی جا چکی ہے۔

عرق کے شہر کرنہ بھرہ کے علاوہ خلافت راشدہ میں عرب سے دوسرے مقامات میں بھی ہندوستانی سلمانوں کی آبادی بھی ، چنانچہ روایات سے پند چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ، نجران سواحل یمن، سواحل بحرین اور شامی علاقوں میں بھی بیلوگ آباد تھے۔

## هندوستانى روايات وتقاليد

ہندوستان کا ملک اور یہاں کے لوگ اپنی قدیم تفالیدُ وروایات کی تفاظت میں ہوئے خت جان واقع ہوئے ہیں۔ عرب میں بھی انہوں نے اپ ملکی و خاندانی آ داب درسوم کو بین باتی رکھا کہ دوسر سے ممتاز اور جدار ہے رنگ نسل اور زبان یہ تین چزیں دنیا کی قوموں کو ایک دوسرے ہدا کرتی ہیں مغرب کے ہندوستانیوں پران کی گہری چھاپ پڑی ہوئی تھاوران کے باعث وہ ہرجگہ اور ہرحال ہیں نمایاں رہتے تھے، چٹانچہانہوں نے ہندی زبان ولب ولہجہ کواس طرح باتی رکھا کہ جن علاقوں میں وہ کثرت ہے آ باد تھے وہاں کے عرب قبائل کی عربی زبان ان سے اختلاط و تاثر کی وجہ سے ورجہ استفاوے گرئی ،اور اس میں مجمیت و ہندیت ہیدا ہوگئی ، بحرین و عمان کی عربی زبان ان بی ہندیوں اور بجمیوں کی زبان کے باثر ات سے فصاحت سے محروم ہوگئی اور یہاں کے ہنو بران ان بی اور بنوں اور بجمیوں کی زبان معیاری نہیں رہی ،عرب کے ہندوستانی باشندے باتکلف عام بول چال میں عربی خربوں کے ساتھ ہندی زبان بول دیا کرتے تھے، چٹانہ ایک موقع پرستر جاٹوں نے حضرت علی سے ای استاد

زبان میں گفتگوی تھی ،اس کے علادہ پہ ہندوستانی باشندے عربی زبان والفاظ کی ادائیگی ہے عام طور سے قاصر ہوئے تھے اوران کی مجمیت عربی زبان بولتے وقت بھی نمایاں رہتی تھی۔مثلاً بیلوگ کو ق، خ کوز ،زکوج ،شراکوں کہ دیا کرتے تھے ،اورعربی بولئے کے باوجودان کی ہندیت نمایاں ہوجاتی تھی۔ حسم وجسما نیت ،شکل و ہیئت اور ربگ ، بال ،لباس وغیرہ میں بھی بیلوگ نمایاں تھے اور ان کو د کھتے ہی معلوم ہوجاتا تھا کہ بیہ ہندوستانی ہیں ،قد وقامت اور ڈیل ڈول کی وجہ سے مہیب نظر آتے تھے ،سیاہ ربگ کے ساتھ بالوں کے لیے ہونے کی وجہ سے ان کی ہئیت عراق کی مختلف تو موں کے درمیان نمایاں تھی ،اوروہ جنات معلوم ہوتے تھے ،حضرت عبداللہ بن مسعود نے مکہ اورکوفہ میں یہاں کے جاٹوں کو جنات سے تشبید دی ہے۔

ان کے لباس اور کیڑے بھی عام طور سے عربوں سے جدا ہوتے اور ان میں ہندوستانی طرز و تراش پائی جاتی تھی، '' ثیاب زطیہ'' اور'' ثیاب سندیہ'' عرب میں مشہور تھے، جوعرب کے جانوں اور سندھیوں کے خصوص لباس تھے، ان میں قرطق لیعنی کرتہ، نوط لیعنی دھوتی ، کساء یعنی کمبل کا استعمال عام تھا، ان کے کیڑوں کا رنگ عموماً شوخ ہوتا تھا، وہ سیاہ کمبل اور دھاری دار کیڑے زیادہ استعمال کرتے تھے، ان کی تجامت بھی جداگانہ ہوتی تھی، وہ اس طرح موتر اشی کرتے کراتے تھے کہ سر پرصلیب کی شکل بن جاتی تھی۔

موسیقیت اور غناء ہندوستان کا قدیم ترین اور مجوب ذوتی فن ہے، اس میں بھی عرب کے ہندوستانی خاص شہرت رکھتے تھے، اور وہاں انہوں نے اینے سراور لے باقی رکھ کر ہندی نغمہ میں عربی ترخم کی آمیزش کی تھی، بعد کے بعض شعراء عرب نے مجھروں کی آواز کو''غناء الزط''(جاٹوں کے ترخم) سے تشبیدوی ہے۔

الغرض خلافت راشدہ میں ہندوستان کے باشند ہے واق اور عرب کے دوسر ہے علاقوں میں اپنی تہذیبی تقالید در دایات کو باتی رکھے ہوئے تھے ، اور اس بارے میں ان پرکوئی پابندی نہیں تھی ، مگراس کا مطلب سنہیں ہے کہ انہوں نے ظروف واحوال کے تقاضوں کو پورانہیں کیا اور وہ عربی واسلامی معاشرہ سے علیحدہ رہے ، بلکہ وہ عربی ادر اسلامی زندگی کے جزوبن کرعربوں میں گھل مل گئے تھے ، خاص طور سے سے علیحدہ رہے ، بلکہ وہ عربی ادر اسلامی زندگی کے جزوبن کرعربوں میں گھل مل گئے تھے ، خاص طور سے میں اسلامی کے مشہور بندرگاہ تھی ، جہاں ہندوستان سے مشک بھیجی جاتی تھی ادر مشک دوری یا صدف داری

ان میں سے اہل علم وفضل اور باحشیت حضرات کی زندگی عوام سے متاز ہوتی تھی ،اور دہ ہرائتبار سے عربی محان میں البت رنگ وسل اور زبان کی تجمیب ان میں باتی رہی ،جس کی وجہ سے وہ این ہندیت کے نمایند سے بھی تھے۔ اپنی ہندیت کے نمایند سے بھی تھے۔

عرب کے وہ بندی مسلمان جو پہلے ایرانی فوج میں تھے،اسلام قبول کرنے کے بعد عام طور سے
اسلامی فوج میں شامل ہو گئے، اور جو قدیم زمانہ سے وہاں تھے، اور مسلمان ہو گئے۔ وہ زیادہ تر
ملازمت، تجارت، صنعت برفحت ؟؟؟ اور معاش ومعیشت کے دوسرے کا موں میں مشغول ہو گئے اور
جولوگ غلام بن کروہاں پہنچان میں سے اکثر آزادی کے بعد دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کے حامل
ہوئے، اور مجموعی طور سے ان تینوں طبقوں نے اپنی اپنی حد میں رہ کر اسلام کی بے نظیر خد مات انجام
دس۔

## تجارتي تعلقات

عرب و بند کے درمیان تجارتی روابط تاریخ کے قدیم دور سے استوار سے ،اسلامی نتو حات نے اس میں نہایت اہم اور خوشگوار تبدیلی پیدا کردی ، دین ولی تعلق نے تجارتی تعلق میں تنویخ اور پائیداری کی راہ نکالی ، اور تجارت و معیشت کے قدیم صلات و تعلقات میں دین و دیانت نے عقیدت و محبت کی رنگ آمیزی کی ، خلافت راشدہ میں ہندوستان کے تاجر عرب میں آتے جاتے ہے ، اور وہاں ہندوستانی اشیاء کا استعمال عام تھا، عہد فاروقی کے آیک عامل کے بارے میں یزید بن قیس کلالی نے ہندی تاجرکا تذکرہ کیا، اور کہا ہے۔

اذا الناجر الهند جاء بقارة من المسلك ضمت في سو الفهم تجرى ١٤٥

یے ہندی تاجر یہاں سے عود ، کا فور ، نجبیل ، تلواریں ، نیز وں کی لکڑیاں ، سا گوان کی لکڑیاں ، کپڑیاں ، کپڑیاں ، کپڑیاں ، کپڑیاں ، کپڑیاں ، کپڑیاں ، کپڑے اور وہاں ان کا استعمال عام تھا ، عود یہاں کی خاص خوشبو ہے جس نے تاریخ کے قدیم زمانے سے عربوں کی مختلوں کو گلستان بنار کھا تھا ، المراق المترینہ نی تاریخ المدینة نی آخر شِغاء الغرام ، ج عص ۱۳۷۔

سب سے پہلے حضرت عمر نے عود کی خوشو سے مجد نبوی کو معطر فر مایا ، ایک مرتبہ معمولی مقدار میں عود آئی تو آپ نے کہا کہ اسے مجد میں سلگا دوتا کہ عام مسلمان اس کی خوشبو سے محظوظ ہوں ، اس کے بعد مجد نبوی میں عود سلگا نے کی سنت صدیوں تک جاری رہی ۲۱ سیاج یعنی ساگواج کی لکڑی بھی ہندوستان کی خاص بیداوار ہے ، اور قدیم زیانے سے عرب میں استعمال ہوتی تھی ، وساج میں حضرت عثمان نے مجد نبوی کی توسیع و تعمیر کی تو اس کی جھیت ساگوان کی بنوائی خلافت راشدہ میں ساگوان کا استعمال بہلی بار مجد نبوی کی توسیع و تعمیر کی تو اس کی جھیت ساگوان کی بنوائی خلافت راشدہ میں ساگوان کا استعمال بہلی عادر تصور و محلات بنائے گئے جن میں ساگون کا استعمال ہوا، چنا نچہ خود عثمان نے مدید میں جو مکان بنوایا تھا ، اس میں ساگوان کی لکڑی استعمال ہوئی تھی ، اس طرح حضرت طلح بن عبیداللہ تی نے کوفہ میں اپنامحل تھیں ساگوان کی لکڑی انگائی تھی ۱ سال ہوئی تھی ، اس طور سے غروات و نبو حات میں ہوتا تھا ،خصوصاً ہندی مجاہد میں اسلام کے تصوی اور ان کی ہندی تکوار میں اپنی جو ہریت دہرش لئے نظر آئی تھیں ، ای طرح بیبال کی دیگر اشیاء میں ان کی ہندی تکوار میں اپنی جو ہریت دہرش لئے نظر آئی تھیں ، ای طرح بیبال کی دیگر اشیاء ہات میں ان کی ہندی تکوار میں اپنی جو ہریت دہرش لئے نظر آئی تھیں ، ای طرح بیبال کی دیگر اشیاء اس دور میں ذیر استعمال تھیں ۔

اسلامی علوم اورعلمائے اسلام

قذیم زمانہ سے بندوستان علم و دانش اور فنون و معارف کا ملک مانا جاتا ہے جی کہ اہل چین 
د محکمت کا ملک " کہتے تھے، ساتھ ہی مذہب و روحانیت کے بارے میں یہ ملک شہرت رکھتا ہے اور 
یہاں کے علماء و حکماء اور ارباب روحانیت و نیا میں مشہور تھے، یہی وجہ ہے کہ جب یہاں ہے مذہ ی 
طبقوں اور سنسیا سیوں کورسول النصلی النہ علیہ و الم کی نبوت و رسالت کا علم ہوا تو انہوں نے آب سے 
تعلقات قائم کرنے میں سبقت کی ، اور اپنا ایک نمایندہ و فد خدمت نبوی میں روانہ کیا تا کہ وہ براہ راست 
اسلامی تعلیمات اور میرت نبویہ سے واقف ہوں ، نیزیباں کے بعض راجوں اور مہارا جوں نے خدمت 
نبوی میں ہدیہ جھیج کراپنی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا، گرافسوں کہ عبد رسالت میں ہندوستان سے براہ 
راست روابط قائم نہ کر سکے، اور در میان میں ایر انی سیاست کی خلیج حائل ہوگئ جس سے صورت حال 
راست روابط قائم نہ کر سکے، اور در میان میں ایر انی سیاست کی خلیج حائل ہوگئ جس سے صورت حال 
کر بدل گئ، ورنہ یقین ہے کہ آگر میاں کے باشند ہے ایرانیوں کی آ قائی میں نہ پڑتے اور ایر انی 
فتو حات میں مسلمانوں کے خلاف شامان ایران کی مدد نہ کرے تو یہ ملک عبد راشدہ ہی میں دار الاسلام 
فتو حات میں مسلمانوں کے خلاف شامان ایران کی مدد نہ کرے تو یہ ملک عبد راشدہ ہی میں دار الاسلام 
المرائی النہ المرائی البد الحرام جا ہیں اس اللہ المرائی مدد نہ کرے تو یہ ملک عبد راشدہ ہی میں دار الاسلام 
المرائی النہ المرائی المرائی اللہ المرائی میں اس اللہ المرائی اللہ الم

بن گیا ہوتا، اورایشیاء وافریقہ کے بہت ہے ممالک کی طرح ہندوستان بھی عرب ممالک بیں تارہوتا،
اور ہندوستان اور اسلام کو ایران کی طرف ہے بیفقصان نہ پنجتا، نہ ہندوستان کے باشندے شاہان اور ہندوستان اور اسلام کو ایران کی طرف ہے مقالج بیل آتے اور نہ ہندوستان بیل حرب د ضرب کی ایران کے چکر بیل پڑ کر تجاہدین اسلام کے مقالج بیل آتے اور نہ ہندوستان بیل حرب د ضرب کی نوب آئی اور عرب کے ہندوستان کی منامیام کے سامیہ بیل آجاتے ، خسر ان ونقصان کا یہ منظر کس قدر عرب انگیز ہے کہ جس زبانے بیل ہندوستان کے راہ میل میں آجاتے ، خسر ان ونقصان کا یہ منظر کس قدر عرب آئیز ہے کہ جس زبانے بیل ہندوستان کے راہ جمار دف جنگ مہارا ہے اور ان کی رعایا ایرانیوں کی وجہ ہے مسلمانوں کو اپنا دخمن مجھ کر ان کے ساتھ مصروف جنگ تھے ، عین ای زبانہ بیل ایرانیوں اور ہندوستانی سیابی اور عرب بیل آباد ہندوستانی براہ راست اسلام میں داخل اور سملمانوں کو دکھ کر اور ہمچھ کر جو تی در جوتی انشراح قلب اور کھلے دل کے ساتھ اسلام میں داخل ہور ہے سے ، بین نہیں بلکہ ان میں سے کتے اسلام فوج بیل سے ساتھ اسلام میں داخل ہور ہور سے سے ، بین نہیں بلکہ ان میں سے کتے اسلام فوج بیل رہ کر اسلامی معاشرہ کے معزز ومحتر معناصر بن رہے سے ، اور کتھے ، کتے مسلمانوں کی طف دولاء میں رہ کر اسلامی معاشرہ کے معزز ومحتر معناصر بن کر رہے سے ، فوجی اور شہر کی طازمتوں پر فائز تھے ، بیت المال سے وظیفہ وعطیہ حاصل کرتے تھے ، اور کتھی کی امرانی ہم پہنچار ہے ۔ تھے ، اور تہر کی ہندی میں بندی تبذیب و تمدن کی رنگ آ میزی ہے دونوں کے صلات و تعلقات میں دکھئی کا سامان بہم پہنچار ہے ۔

# علاقه سرنديپ كا ديني علمي وفد

عبد رسالت میں ہندوستان کے علاقے سرتدیپ (اٹکا) سے خدمت نبوی میں ایک وفد کی روائگی کا حال مشہور سیاح و تاجر ہزرگ بن شہر یار تا خدارا مہر مزی نے اپنی کتاب مجائب الہند میں ایوں کھا ہے۔

وكان اهل سرنديب وما والاها لما بلغهم خروج النبى صلى الله عليه وسلم فارسلوا رجلاً فهيما، وامروه ان يسير اليه، فيعرف امره وما يدعوا اليه، فعاقت الرجل عوائق، ووصل الى المدنيه بعد ان قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم و توفى ابوبكر رضى الله عنه، ووجد القائم بالامر عمر بن

۹ ۱ ـ مرج الذهب، ج٢ص ١٣٣ وص١٣١ ـ

الخطاب رضى الله عنه، فساله عن النبى صلى الله عليه وسلم، فشرح له و بين و رجع فتوفى الرجل بنواحى بلاد مكران، وكان مع الرجل غلامله هندى فوصل الغلام الى سرنديب و شرح لهم الامرا لنبى صلى الله عليه سلم و ما وقفا عليه من ارالنبى صلى الله عليه وسلم و ابى بكر رضى الله عنه، و انجم و جدوا صاحب النبى صلى الله عليه وسلم بين الخطاب رضى الله عنه ووصف لهم تواضعه وانه كان يلبس مرقعة ويبيت فى المساجد، فتواضعهم لاجل ماحكى يلبس مرقعة ويبيت فى المساجد، فتواضعهم لاجل ماحكى لهم ذلك الغلام و لبسهم الثياب المرقعة لما ذكره من لبس عمر رضى الله عنه مرقعة و محبتهم للمسلمين و ميلهم اليهم لما فى قلوبهم مما حكاه ذلك الغلام عن عمر و هم يحبون المسلمين و يميلون اليهم ميلاً شديداً ١٩٩٤

سرندیپ اوراس کے قرب و جوار کے لوگوں کو جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ظہور و بعثت کی خبر لگی تو انہوں نے اپنے ایک سمجھدار آ دی کو مدینہ منورہ بھیجا اور اس سے کہا کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کے حالات اور آپ کی وین دعوت کی تحقیق کرے، مگر پجھ مشکلات در پیش آ جانے کی وجہ سے وہ آ دمی اس وقت پہنچا جب کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم، صدیق اکبر وفات پاچکے تھے، اور حضرت عمر خلیفہ تھے، اس لئے حضرت عمر خلیفہ تھے، اس لئے محضرت عمر خلیفہ تھے، اس لئے اور حضرت عمر خلیفہ تھے، اس لئے اور حضرت عمر خلیفہ تھے، اس کے حضرت عمر شاہ میں ہوا کم مکر ان کے اطراف میں اس کا انتقال ہوگیا، اس کے بعد میشوں واپس ہوا گم مکر ان کے اطراف میں اس کا انتقال ہوگیا، اس کے بعد میشوں واپس ہوا گم مکر ان کے اطراف میں اس کا انتقال ہوگیا، اس کے بعد میشوں واپس ہوا گم مکر ان کے اطراف میں اس کا انتقال ہوگیا، اس کے بعد میشوں واپس ہوا گھر مکر ان کے اطراف میں اس کا انتقال ہوگیا، اس کے اس ساتھ ایک ہندوستانی ملازم تھا، وہ سرندیپ پہنچا اور یباں کے لوگوں کے ساتھ ایک ہندوستانی ملازم تھا، وہ سرندیپ پہنچا اور حضرت عرش کے وہ تما مسامنے رسول صلی الله علیہ وسلم حضرت الوبر مقرات عرش کے وہ تما مسامنے رسول صلی الله علیہ وسلم حضرت الوبر مقرات عرش کے وہ تما مسامنے رسول صلی الله علیہ وسلم حضرت الوبر میں اور حضرت عرش کے وہ تما مسامنے رسول صلی الله علیہ وسلم حضرت الوبر مقرات عرش کے وہ تما م

٠ ١٤ ـ كا بر البندص ١٥٧ مطبع لا ندن ـ

حالات بیان کئے جن ہے یہ ونوں واقف ہوئے تھے، اور یہ کہ اس ونت رسول ملت ملى الله عليه وسلم كرصحالي حضرت مرطيف مين، اس في ابل سرندیب ہے حضرت عمر کی تواضع وانکساری کا حال بیان کیا اور بتایا گدوہ پوند لگ ہوئے کیزے منت ہیں۔ دات کو مجد میں سوتے ہیں، اس لئے ابل سرندیپ کی تواضع وانکساری کا سبب وہی باتیں ہیں، جن کوای خادم نے بیان کیا تھا ،اور وہ بھی پیوند لگے ،وئے کپڑے اس لئے پہنتے ہیں کہ اس نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا،ادران کومسلمانوں ہے محبت ادرمیل جول اس لئے ہے کہ اس خادم نے حضرت عمر کی تواضع اور محبت کا حال بیان کمیا تھا آج بھی (چوتھی صدی ججری) اہل سرندیب مسلمانوں سے مجبت کرتے ہیں

اوران کے ساتھ بوئ عقیدت ومحبت سے ملتے جلتے ہیں۔

اس روایت کے مطابق یہ بہلا وین او علمی سفرتھا جونصرف ہندوستان سے بلکہ عرب کے باہر کی ونیا ہے عبد رسالت میں مدینه منور و کی طرف کیا کیا واگراس کی قسمت میں خدمت نبوی کی حاضری اور ر سول التدصلي الله عليه وسلم كي زيارت وملا قات ربي موتى تؤسير ومغاز كي اورا حاديث كي كتابول مين ديمير ونو د کی طبرح اس وفد کا بھی تذکر ہ ہوتا ، اور کم از کم سرندیپ اور جنو لی ہند کا علاقہ ای زمانہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوتا ،اور یہ ملک بھی دارالاسلام بن کراسلامی علوم اور دینی رجال ہے معمور ہوتا ،گر قدر تی حالات کی وجہ سے بیصورت بیدانہ ہوسکی ، پھر بھی بعد کے ہندوستانی مسلمانوں نے بڑی حد تک تلافی ما فات کانمونه پیش کیا ،اورخلافت راشده بی میں ان میں اسلامی علوم اور وینی معارف اور دنیا وی علوم و فنون کے حاملین پیدا ہو گئے۔جنہوں نے ہندوستان کے قدیم اورروایتی علم وحکست کو کتاب وسنت کے قالب میں و ھال کر امامت و سادت کی برم ہجائی،مسلمانوں نے ان کوسر آئکھوں پر بٹھایا،تفسیر، حدیث، فقہ، سیرومغازی، لغت ،ادب،انشاء،شاعری وغیرہ مروجہ علوم وفنون میں وہ بھی عالم اسلام کے مشاہیرعلماءاور نامور فضلاء میں شار کئے گئے اور ان کے تذکر وں نے نن ناریخ ور جال کی پیشا نیاں چیکتی -*ن* 

ہند دسندھ کے چندعلمی ودینی خانواد ہےاورافراد

ان ہندی مسلمانوں میں خلافت راشدہ میں کی خانواد ہے علم دین کے افق پریوں چیکے کہ ان کی اور میں کے افت پریوں چیکے کہ ان کی اور میں کئی صدیوں تک دین مسلملہ چلتا رہااوراموی اور عباس ادوار میں متعدد نامور حفاظ حدیث، انمید میں اور نضلائے زمانہ بیدا ہوتے زہے ،اس دور کے تین علمی ودینی خانواد سے خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

(۱) آل الی معشر سندهی میں ابومعشر کیج بن عبدالرمن سندی مدنی حافظ حدیث ہونے کے ساتھ '' کان علم الناس بالمغازی'' کا مقام رکھتے تھے، ان کی کتاب المغازی اپنے فن کی ابتدائی اور مشہور کتاب ہے، اور محمد بن ابومعشر سندهی ، داؤر بن محمد بن ابومعشر سندهی ، داؤر بن محمد بن ابومعشر سندی اپنے اپنے زمانے کے مشہور محدث دفقیہ گزرے ہیں۔ یکے

(۲) آل بیلمانی میں عبدالرحمٰن ابوزید بلیمانی مجمد بن عبدالرحمٰن بیلماتی ، حارث بلیمانی مجمد بن حارث بلیمانی مجمد بن ابراہیم بلیمانی رواہ حدیث اور محدثین میں ہیں ، ان میں سے بعض شاعر بھی متبر

(٣) آل مقسم قیقانی میں مقسم قیقانی ، ربعی بن ابرائیم بن مقسم قیقانی اساعیل بن ابراہیم بن تقسم قیقانی اور ابرائیم بن ابرائیم بن مقسم قیقانی نے کوف، بھرہ اور بغداد میں علم وفضل کے۔ کے ساتھ کسب و خجارت اور ولایت وامارت میں شہرت و ناموری حاصل کی۔

سیسب کے سب ان ہندوستانی خاندانوں سے تھے جن کے آباء واجداد خلافت راشدہ میں جنگی قیدی اور غلام بن کرعرب میں گئے ، اور سلمان ہو کر سلمانوں کی ولاء وجمایت میں اسلامی زندگی کی تمام قدروں سے بہرہ یاب ہوئے ، ان میں سے اکثر علائے اسلام اموی دور میں گزرے ہیں اور بجھ عہای دور میں ہوئے ہیں ، اس طرح امام کھول سندی شامی اور ابوابعظاء سندی شاعر ، عمر و بن عبید بن باب سندی مغزلی ، زام کے خاندان بھی ہندوستان سے خلافت راشد ، ہیں اساری وسبایا بن کر آئے تھے ، اس دور میں سندھ اور ہندوستان کے ان بی حسات میں جھزت علی کی باندی خولہ سندیہ خفیے ، بھر ہ کے بررگ انسان ابوسالہ زطی ، اور مدینہ مورہ کے طبیب زطی (جنبوں نے ام المونین عائیشرضی اللہ عنہا کا علاج کیا تھا ) وغیرہ بھی معزز ومحتر م اور مشہور تھے ، ان تمام حفرات کے حالات اپنی جگہ ذکر کئے گئے ہیں ، یہاں اجمالی طور پران کاذکر مقصود ہے ۔ ،

ائدا في البلدان ١٤١٠ ١٣١٩ ما

# ایک المیہ اور اس کے نتائج

معلوم ہو چکاہے کہ ایرانی فوج کے ہندی سیابی اور عرب کے قدیم ہندی باشندے اساورہ ایران کی شرائط پرایمان لائے تھے، جن میں یہ بات بھی تھی کہ عربوں کی خانہ جنگی میں ہم کمی ایک فریق کا ساتھ ہیں دیں گے اورسب ہے کے ومصالحت کامعالمہ رکھیں گے ،اورا گرعر بوں کی کسی جماعت نے ہم برحملہ کیا تو مسلمان ہماری مدوکریں گے، گرتقریا ہیں سال کے بعدایسے نا گوار واقعات پیش آئے کہ خودمسلمانوں کی طرف سے ان کے بارے میں کوتا ہی کا پہلونکل آیا، جس کی وجہ سے عرب کے مسلمان جان اورسا بجه وغیره نے بھی اپنی روش بدل دی اوران کومسلمانوں کی ایک جماعت کا ساتھ دینا پڑا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت علیؓ کے دور میں بھرہ کے بیت المال ہر چالیس با جارسو ہندی مسلمان پہرہ دیتے تھے،اوران کے سربراہ ان کی جماعت کے ایک نہایت صالح اور نیک شخص ابو سالمہ زطی تھے، یہلوگ من وتو کی بحث ہے الگ رہ کرانی ڈیوٹی انجام دیتے تھے، ای درمیان میں حضرات طلحهٌ وزبيرٌ أورمعاويهٌ اورحضرت علنٌ ميں جمادي الاخرى ٢٦١هير ميں جنگ جمل ہوگئ ،حضرت علنٌ کوفہ میں تھے، حضرت طلحۃ اور حضرت زبیراً ہے آ دمیوں کے ساتھ پہلے بھرہ آئے اور حضرت علیٰؓ کے امیر عثان بن حنیف انصاری کووہاں کی امارت سے علیحدہ کردیااور سرکاری خزانہ پر قبضہ کرنا چاہا، مگراس کے پہرہ داروں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک حضرت علیٰ جنہوں نے ہمیں رکھا ہے نہ آئیں گے ہم خزانے کوکس کے حوالے نہیں کر سکتے ، بین کر بید حفرات وہاں سے حطے آئے اور رات کواہیے آ دی کے کر گئے اور صبح ہوتے ہوتے ان تمام جانوں اور سیا بجہ کوتل کر دیا، بلاؤری کا بیان ہے۔

ركانت جماعة السيابجة موكلين بست المال البصره يقال انهم اربعون ويقال اربعمائة فلما قدم طلحه بن عبيدالله والزبير بن العوام البصرة، وعليها من قبل على بن ابى طالب عثمان بن حنيف الانصارى، ابوان يسلموا بيت المال الى قدوم على رضى الله عنه فاتوهم فى السحر فقتلوهم وكان عبدالله بن الزبير المتولى لامرهم فى جماعة تسرعوا اليهم معة وكان على السيابجه يومنذ ابو سلمة الزطى وكان رجلاً

۱۷۳ بیم البحرین، مادوز ط ۲۰۰۰ فترح البلدان ص ۲۶۰ -

صالحاً الال

بھرہ کے سرکاری خزانہ پرسابجہ کی ایک جماعت تعینات تھی، ایک تول کے مطابق یہ چاکیس مطابق یہ وقت طلحہ مطابق یہ چاکیس مطابق یہ وقت طلحہ اور زبیر بھرہ آئے وہاں کیا میرعلی کی طرف سے عثان بن حنیف انصاری سے مان سیابجہ نے دھزت علی کے آئے تک خزانہ ان کے حوالے کرنے سے انکار کردیا، اس پرعبداللہ بن ذبیرا یک جماعت لے کرسحر میں آئے اور ان سب کوئل کردیا اس وقت ان کے سربراہ ابوسالہ ذطی نام کے ان بی کے ان بی کے نیک وصار کی آئے دی تھے۔

مسعودیؓ نے مردج الذہب ہیں ان مقولوں کی تعداد سر بنائی ہے اور لکھا ہے کہ جب لوگوں نے بھرہ کے بیت المال پر قبضہ کرنا جا ہا تو اس کے محافظ و نگراں جو سیا بچہ تھے آڑے ہوئے تو زخمی ہونے والوں کے علاوہ ان میں سے سر آ دمیوں کوئل کر دیا گیا ، ان سر مقولوں میں سے بچپاس کوگر فقار کر کے ان کی گر دنیں ماردی گئیں۔

وهو لاء اول من قتل ظلماً في الاسلام و صبراً ٢<u>٤ ل</u> بيلوگ بهلم مقتول بين جواسلاى دور مين ظلم وزيادتي كي ساتھ بانده كرقش كئے گئے۔

ان چالیس یاستر یا چارسوہندی نومسلموں کے قبل کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیلوگ نہ صرف حضرت علی کے ہمنوا اور طرفدار ہوئے بلکہ بنوامیہ کے خالفین میں شامل ہو کرخروج وشورش میں مصروف ہوگئے ، اور ن کی سیاست کا رخ یوں بدلا کہ اس حادثہ کے بعد ہی جنگ جمل ہوئی اور حضرت علی فاتحانہ انداز میں بصرہ میں داخل ہوئے تو جاٹوں اور سیا بجہ کے ستر آ دمیوں کا ایک نمایندہ وفدان سے ملا ، اور اپنی عقیدت ومیت کا یوں مظاہرہ کیا۔

وفى حديث على انه لما فرغ من قتال اهل البصره اتاه سبعور رجلا من الوط فكلموه بلسانهم فقالوا العنهم الله، بل انت انت سمكل

۵۷ا۔ مقدمہ اصابہ جاص ہے۔

حضرت علیؓ کے واقعہ میں ہے کہ جب اہل بھرہ سے قبال کے بعد بھرہ آ ہے تو ان کے پاس سر جاٹوں نے آ کرا بنی زبان میں بات چیت کی اور کہا کہ آ پ کے نالفوں پر اللہ کی لعنت ہو، جو کچھ ہیں صرف آ پ ہیں۔

اس واقعہ کے بعد حضرت معاویہ اور ان کے طرفداروں سے ان کی بدد کی آور حضرت علی اور ان کے ہمنوا کو ل سے ان کی عقیدت بڑھتی رہی، چربھی انہوں نے ان دونوں حضرات کے مشاجرات و کار بات میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے، چنا نچہ واقعہ جمل کے ایک سمال بعد صفر سے کار بات میں حصہ نہیں لیا۔ بالآخر یوم مسعود (سیجے) اور یوم زبدہ (سیجے) میں کمل کر سامنے آگے اور جب ابن اشعث نے (المھتا ۱۹۸ھ) ججائے بن یوسف اور عبدالملک بن مروان کے خلاف بھر ہ کے قراء وعلاء کو لے کر خروج کیا اور خلافت کی فوجوں سے با قاعدہ جنگ تو یہ نومسلم ہندوستانی کھل کر ابن اشعث کے ساتھ فکے اور اموی فو بوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے ، مگر اس تحریک کیا کار ابن اشعث کے ساتھ فکے اور اموی فو بوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے ، مگر اس تحریک کی ناکامی کے بتیج میں ان کو بڑے مصائب کا سامنا کر تا پڑا، ججائے نے ان کومز ادی ، ان کے مکانات گراد سے اور ابن کے سرکاری وظائف یہ کہ کر بند کرد سے کہ:

کان فی شرطکم ان لا تعینو ا بعضنا علی بعض ۳ کے تمہاری ایک شرط یہ بھی تھی کہتم لوگ ہمارے جھڑ ے بیں کس کی عدد میں کرو گے۔

حالانکہ ان کی شرط یہ می کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہم پر حملہ کرے گی تو مسلمان ہماری مدد کریں گے اور ان کے باہمی جھڑوں ہے ہمیں سرو کارنہ ہوگا، مگر خود عربوں کی طرف ہے ان کی شرط پوری نہیں کی گئی اور ججاج جس اموی خلافت کا وفادار حاکم تھا، اس کے ابتدائی محاملات میں ایک جماعت کوئل کو جہند کی اس کے ابتدائی محاملات میں ایک جماعت کوئل کو جہند کی ،اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ انہوں نے بھی اپنی شرط کے خلاف اپنی حفاظت کی سیاست اختیار کی ،اور خلافت راشدہ کے بیہ عقیدت مند خدام اموی دور میں مقابل بن کر سامنے آئے ،اور ججاج نے ان کو خطا کاراور بدع ہد قرار دے کر ان کے ساتھ اور بھی زیادتی کی ،اور دوسری عجمی تو موں کے ساتھ سندھ کے جائوں کوان کے دے کر ان کے ساتھ اور بھی زیادتی کی ،اور دوسری عجمی تو موں کے ساتھ سندھ کے جائوں کوان کے بال بچوں سمیت بھیرہ سے جلا وطن کر کے مقام کسکر شیبی علاقوں میں بھیج دیا، جہاں ان کی انہوں خاصی بال بچوں سمیت بھیرہ سے جلا وطن کر کے مقام کسکر شیبی علاقوں میں بھیج دیا، جہاں ان کی انہوں خاصی بال بچوں سمیت بھیرہ سے جلا وطن کر کے مقام کسکر شیبی علاقوں میں بھیج دیا، جہاں ان کی انہوں خاصی بال بچوں سمیت بھیرہ سے جلا وطن کر کے مقام کسکر شیبی علاقوں میں بھیج دیا، جہاں ان کی انہوں خاص

۲۷۱۔اصابہجاص۲۔

جمعیت ہوگئی، پھران بی ایام میں عرب کے نلاموں اور بنو بابلہ کے موالی کی ایک بھاعت بھاگہ کران جائوں سے لگی نیز محمد سلیمان بن علی کے غلام و نوکر سبیل آگئے اور ان سب نے لل کر حکومت و خلافت کیخلاف اقدام شرد کر کردیا تجارتی جہاز وں اور سامانوں پرڈاکہ زنی کی ، اور ایسامعلوم ہونے لگا کہ اموی اور عباتی وورکی مخالف تحریکوں میں میر بھی ایک زبر دسبت باغیاف تحریک ہے ، اور بردی مشکل کے اموی اور بردی مشکل کے خلیفہ عباس معتصم کے زبانے میں فوجی طاقت کے ذریعہ ان کی طاقت تو ڈی جاسکی جبیا کہ بعد میں اس کی تفصیلات آگئیں گی۔

۷۷۱\_مقدمهاین صلاح ص۲ ۱۴۳\_

## هندوستان مين صحابه وتالبعين

# صحابي وتابعي كىتعريف

محدثین اورعلاء طبقات و رجال نے سحانی کی مختلف تعرفیس کی ہیں ، اور ان کے مطابق دور نبوی کے مسلمانوں کو سحانی یا غیر سحانی بانا ہے ، بعض حضرات کے نز دیک سحابیت کے لئے رسول اللہ سلمی اللہ علیہ دسلم سے صرف لقاء کافی ہے ، اور بعض حصرات اس کے لئے رویت اور روایت دونوں یا تیں ضرور کی قرار دیتے ہیں ، اس اختلاف کی وجہ ہے اس دور کے بعض ہزرگوں کے بارے ہیں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں ، کوئی ان کو صحابی بتاتا ہے اور کوئی ان کی صحابیت کا از کار کرتا ہے ، حافظ ابن جر میں محافظ ابن جر سے الاصابہ کیمقد میں صحافی کی یہ تعریف کی ہے ، اور اس کو اصحافی عبتایا ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن جمر نے لکھا ہے کہ میں نے سحابہ کرام کے ان لڑکوں کو بھی سحابہ میں شار کیا ہے جو مبدر سالت میں پیدا ہوئے اور وصال نبوت کے وقت من شعور کو نہیں پنچے تھے، کیونکہ سحابہ کرام اُلے بیوں کو اُن کی پیدا کی سے موقع پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں لاتے تھے، اور آپ ان کی تحسنیک فرماتے تھے لیعی تھجور وغیرہ اپنے دہمن مبارک میں چبا کر بچے کے منہ میں اپنالعاب آپ ان کی تحسنیک فرماتے تھے لیعی تھجور وغیرہ اپنالعاب میں ایک تعسنیک فرماتے ہے اور اسلام میں اپنالعاب میں ایک تعسنیک فرماتے ہے لیعن تھے اور اسلام میں ایک انہوں کے اسلام اور اسلام میں ایک تعسنیک فرماتے ہے کہ منہ میں اپنالعاب میں اور اسلام میں میں اسلام میں اسلام

مبارک ڈالتے تھے،نام رکھتے اور اسکے حق میں خیرو برکت کی دعا فرماتے تھے،احادیث میں اس فتم کے واقعات بہ کثرت مذکور ہیں ۔اس لیے صحابہ کرام کے جو بچے حیات نبوی میں پیدا ہوئیان کے با رہے میں طن غالب ہے کہ رسولا للہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے اور وہ بھی صحابہ میں شامل ہوگئے ۔42ا

اس کے بعد حافظ ابن جر نے صحابی کی بچپان کے لیے ایک ضابط بنایا ہے جو تین آ ناروقر ائن پر مشتمل ہے، ان میں سے کی تحص کے بارے میں اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو اسے صحابی سلیم کیا جائے۔ بہلا قرینہ یہ ہے کہ مغازی میں صرف صحابہ امیر مقرر کیے جاتے تھے، اور جو تحص ایام رقت اور فقو حات کے اخبار وواقعات کا تیج کرے گا ہے ایے حضرات کی بڑی تعداد ملے گی۔ امام بخاری نے تو حات کے اخبار وواقعات کا تیج کر ہے گا اسے ایسے حضرات کی بڑی تعداد ملے گی۔ امام بخاری نے کہا گیا ۔ مان آیگا اور کہا جا بھا ایک نامہ آیگا اور کہا جا بھا اور کہا جا بھا کہ کہ کوگ جہاد کریں گے تو کہا جا بھا کہ کہ آلوں اس صحابی کی وجہ سے فتح حاصل ہوگی ، اس زمانے کے لوگ جہاد کریں گے تو کہا جا بھا کہ کہ آلوں میں کوئی ایسا محض ہے؟ جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو؟ تو اثبات میں جواب دیا جا بھا اور اس تا لبی کی وجہ سے فتح حاصل ہوگی۔

دوسراقریندیہ ہے کہ حسب روایت حاکم صحابہ کرام کے بیبال جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لاتے تھے اور آئپ اس کے تق میں دعا فرماتے تھے، ایسے لوگ صغار صحابہ اورا حداث صحابہ ہیں۔

تیسرا قرینہ بیہ ہے کہ راج میں مکہ اور طائف میں کوئی ایسانہیں رہ گیا تھا جومسلمان ہوکر ججتہ الوداع میں شریک نہ ہوا ہو۔ آ کے ایس اصول وضابطہ کی روسے اس دور کے امراء فتو حات ،عہد رسالت میں بیدا ہونے والے ،اور مکہ وطائف کے باشند سے صحالی مانے جائیں گے۔

امام ابوزرعة في لكھا ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے وصال كے وقت ايك لا كھ چودہ ہزار السے سحاب دنيا ميں موجود تھے جن سے احادیث كی روایت كی گئی ہے اور جنہوں نے آپ سے ساع كيا ہے، ان ميں سے ستر ہزار صحاب آپ كے ساتھ غروة تبوك ميں شريك تھے، اور چاليس ہزار صحاب ججة الوداع ميں حاضر تھے يہ توايك اندازه ہے۔

۱۸۰\_ منتخ الباري ج عص ۲ \_ ۱۸۱\_ تقدّ مه الجرح والتعديل ص ۸ وص ۹ \_

اور صحابہ کی تعداد کا صحیح علم کیسے ممکن ہے جب کہ وہ حضرات مختلف بلاد قریات اور بوادی میں متفرق سنتشر تنے۔

عبدرسالت میں کچھ حضرات مخضر م اور مدرک کے جاتے تھے۔ مخسر م وہ مسلمان ہے جس نے زمانہ جا ہا تھے۔ مخسر م وہ مسلمان ہے جس نے زمانہ جا لمیت اور ندارک وہ مسلمان ہے جس نے عبد سمالت یا یا ہو، اور اس عبد میں مسلمان ہوا ہویا اس کے بعد اسلام لایا ہو۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد حضرات تابعین کا دور آیا، تابعی وہ مسلمان ہے جس نے کسی صحابی رسول کی صحبت اٹھائی ہو، اور ایک تول ہے کہ کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، تابعین میں مخضرم اور مدرک بھی ہیں، سب ہے آخری تابعی حضرت خلف بن خلیفہ میں، جن کا انتقال الماجے میں ہوا، ان کے بعد دنیا تابعین سے خالی ہوگئی ۸ کے این حبان نے لکھا ہے کہ حضرت اسید بن الی اسیدٌ مشہور تابعی ہیں، ان کا انتقال ابوجعفر منصور کی خلافت میں ہوا۔ 9 کے

تبع تابعین میں وہ مسلمان داخل ہیں جس نے کسی تابعی کی صحبت اٹھائی ہو یا ملا قات کی ہو، حافظ

۱۸۲\_البدایه دالتهائیج<sup>۹</sup>ص۸۸\_

ا بن حجرٌ نے فتح الباری میں مختلف مقامات میں *لکھا ہے کہ ائٹہ اسلام کا انفاق ہے کہ جن ا* تباع تا بعین کے اقوال داخبار قبول کئے جاتے تھے ان میں سے بعض ۲۲ جے تک دنیا میں رہے۔ <u>۱</u>۸

#### صحابهاورتا بعين كي آمد كااجمالي بيان

امام ابن الی حاتم رازگ نے کتاب الجرح والمتعدیل کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ حضرات سحابہ رضی الشعنیم مختلف اطراف اورامصار و ثنو رہیں فتو حات و مغازی اورامارات و قضا ، کے سلسلے میں کھلے ، اور ان میں سے ہرا کیک نے رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت کی ، اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کیا ، سنت کی روثی میں مسلمانوں کے معاملات و مسائل کوحل کیا ، اور حسن نیت کے ساتھ فرائض ، احکام ، سنن ، حلال وحرام وغیرہ کی تعلیم دی ، ان حضرات کے بعد حضرات تابعین حمیم اللہ کا دور آیا ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے حدود و فرائض اور اوام رونو ابی ، احکام و سنن کی تعلیم و تبلیغ کی تو فیق سے نواز ا تھا ، انہوں نے صحابہ سے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر کے ان ، بی کی طرح پوری دنیا ہے اسلام میں اسلامی علوم کی اشاعت کی ، ان کے بعد حضرات اتباع تابعین نے تابعین سے تعلیم بیا کر اپنے پیش رو صحابہ و تابعین کے مانز کتاب و سنت اور فقہ کو عام کیا ۔ الماع

چنانچے عبد فاروقی میں سندھ اور ہندوستان کے حدود اطراف میں صحابہ و تابعین اوراتہا ع تابعین کی آ مدہوئی اوران کی تشریف آ وری کا سلسہ عباسی دور کی ابتداء تک جاری رہا، اوران میتون طبقوں کے انفاس کرم نے اس ملک کی فضاء دین وایمان کی حرارت پیدائی ، امام ابن کیٹر نے محمد بن قاسم کی سندھ اور ہندوستان میں فتو حات سے پہلے یبال صحابہ کے آ نے کی تصریح کی ہے اور لکھا ہے کہ اس سے پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں سحابہ نے ان اطراف ( تغور ہند ) کے اکثر حصہ کو فتح کیا، اور شام ، مصر، عمراق ، یمن ، اوائل مرکستان کے وسیع و عریض اقالیم میں پہنچے ، نیز یہ حضرات ماوراء النبر، اور اوائل بند میں داخل ہوئے۔ ایما

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی جماعت ہندوستان میں عزوات وفقو حات اور قضاء و امارات سے سلسنے میں آئی، اور چونکہ اس دور میں میہال کی فقو حات جو بی فارس کی فقو حات سے کون کون ہوں ہوتی تغییں اس لئے یہ فیصلہ مشکل ہے کہ جم کی فقو حات میں شریک ہونے والے صحابہ میں ہے کون کون حضرات حدود ہند میں آئے ، البتہ کتابوں میں جن کے ناموں کی تنہ بڑے موجود ہے ان کا میبال آٹا تھینی

ہے، اور ہم نے ایسے ہی صحابہ کوان میں نثار کیا ہے جواس زمانے میں سندھ و ہنداوران کے حدود میں آئے ہیں، اگر چہ بعد میں وہ حدود موجودہ افغانستان یا ایران اور پاکستان میں شار ہونے لگیں، ان حصرات میں عام طور سے اصاغر صحابہ اورا حداث صحابہ تھے، جورسول الندسلی الندعلیہ دسلم کی حیات طیب میں پیدا ہوئے اور آن کے والدین آئیس خدمت نبوی میں ایائے اور آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی، نیزان کے سماتھ اکابرتا بعین تھے، جنہوں نے اجلہ صحابہ کی مدتوں صحبت اٹھائی تھی۔

چونکہ سحانی کی تعریف کے بارے میں علائے اسلام میں اختلاف ہے، اور عام تعریف کے مقابلہ میں پھے محد ثین نے رسول الندسلی الند علیہ وسلم کی رویت کے ساتھ روایت کوضر ورکی قرار ویا ہے، اس لئے ہم نے یہاں آنے والے بعض سحابہ کے بارے میں اختلاف کو بھی نقل کر دیا ہے۔ ابن اشتر نے اسدالغابہ میں حضرت حازثہ بن سوید تمیں کے حال میں لکھا ہے کہ حضرات سحابہ کے اساء واحوال کے ذکر میں واجب ہے کہ ان کے بارے میں میں علماء کے تمام خالف وموافق حالات بیان کردے، تاکہ میگان نہ ہوکہ اختلافات کے عام نہ ہوسکایا ان کو چھوڑ ویا اس کی بہتر صورت سے ہے کہ تمام اقوال وا راء کو قل کے کہ کے حصواب قول کو ظاہر کرے۔

اگر چہ ہندوستان کی فتو حات اور امارات میں عام طور ہے اصاغر صحابہ اور احداث صحابہ تشریف لائے ،گران میں متعدد حضرات بڑے مقام و مرتبہ کے مالک تھے، اور جماعت صحابہ میں ان کوعزت و شہرت حاصل تھی چٹانچے حضرت عثان بن ابوالعاصی تقنی کے بارے میں لکھاہے کہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے بہتر صحافی تھے۔

حضرت تلم بن عمرونقلبی کا صحابیت میں بی مقام ہے کہ جب تک رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے آپ کی صحبت میں پڑے رہے، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عنبان اشراف صحاب اور وجوہ انسار میں شار ہوتے تھے، اور علیا نے ان کو صحابی جلیل بتایا ہے، آس طرح دوسر سے سحابہ کرام مختلف امتیاز ات میں شار ہوتے تھے، اور علیا نے ان کو سحاب کرائی جگہ نے کورہ ہے، ان حضرات میں قریش ، انسار کی بقفی ، عبد ک متمیں ، ذبحی ہذلی ، غفاری ، انجعی سلمی ، قشیری ، سامی وغیرہ سب ، می شامل ہیں جو اپنے اپنے قبائل کے منابذ ہے کہ حشیت سے بہاں آئے تھے، بہاں آئے والے صحابہ میں سے صرف سترہ حضرات کے ناموں کی تقریح مل سکی ہے، جن میں دو حضرات خلافت راشدہ کے بعد تشریف لائے ہیں ، حضرات غلاموں کی تقریح مل سکی ہے، جن میں دو حضرات خلافت راشدہ کے بعد تشریف لائے ہیں ، حضرت

سنان بن سلمہ ہذلی، حضرت معاویہ کے دور میں، اور منذر بن جار دوعمدیؓ بیزید کے زمانے میں آئے ، ان بزرگول میں صرف حضرت منذر بن جار دو کے بارے میں متفقہ بیان ہے کہ آپ یہاں پرساٹھ سال کی عمر میں <u>الاج یا کالاج</u> میں فوت ہوئے۔

حضرت ابوموی اشعری اور حضرت عبدالله بن عامر بن کریز رضی الله عنهما کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکران کے علاقے میں تشریف لائے تھے، مگر عربی کتب تواریخ ورجال کے متند ماخذوں سے اس کی تصدیق تا ہنوز نہیں ہو تکی ہے، اس لئے یہاں ان کا تذکرہ اس حیثیت ہے نہیں کما جاسکا۔

عبد فاروتی میں حضرات ان غزوات وفقو حات میں آئے وہ عام طور سے طبقہ مدرکین ہے تھے، کینی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، البتہ ان کے صحابی ہونے میں احمال کی گنجائش ہے، حافظ ابن مجرِّنے اصابہ میں حضرت ثابت بن طریف مراویؓ کے حال میں تضریح کی ہے۔

والـذيـن شهدوا الفتوح في عهد عمر لهم ادراك لكن منهم من له صحبة و منهم من لم يصحب

جوم اہدین حضرت عمر کے دور میں فقوحات میں شریک تھے وہ مدرک ہیں، البتدان میں ہے کچھ سحالی ہیں اور کچھ سحالی نہیں ہیں۔

اس کلیہ کی رو ہے اس دور میں جوحضرات یبال تشریف لائے ان میں اکثریا تو صحابی رسول تھے یا پھروہ عبدرسالت میں موجود تھے،ان کےعلاوہ حضرات کیار تابعین بھی آئے۔

# وہ قبائل اور مقامات جن کے صحابہ و تابعین یہاں آئے

خلافت راشدہ میں ہندوستان میں اسلامی غزوات وفق حات کی مرگری کم و میش میں سال تک جاری رہی ، اگر ہم عبد فاروتی کے ابتدائی تین حملوں کو ۲ ہے بالا ہے میں تسلیم کرلیں تو حصرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں علی مندی شہادت میں سلامی فقو حات کے شباب کا عنہ کی شہادت میں مسلمانوں نے اس ملک میں بارہ تیرہ غزوات وفقو حات کیں ، اور عبد فاروتی زمانہ ہے اس مدت میں مسلمانوں نے اس ملک میں بارہ تیرہ غزوات وفقو حات کیں ، اور عبد فاروتی کے ابتدائی تین حملوں کے علاوہ تمام حملے با قاعدہ حربی اور نوجی عدت و عدت اور سازوسا مان اور سیامیوں کے ابتدائی تین حملوں کے علاوہ تمام حملے با قاعدہ حربی اور نوجی القیس ، بنو بحربن وائل ، بنوتمیم ، سیامیوں کے ساتھ تھے ، جن میں زیادہ تر بحربی و عمان کے قبائل بنوعبد القیس ، بنو بحربن وائل ، بنوتمیم ،

یہ تمام قبائل اتفاق ہے آخری دوررسالت میں اسلام لائے تھے، اور بنوٹقیف کے علاوہ ارتدادی اور نے اور بنوٹقیف کے علاوہ ارتدادی اور ان میں ان کے پیرا کھاڑ دیئے تھے، گر عبدصدیقی کی روشی نے بہت جلدان کو راہ داست پر لاکھر کھڑ اکر دیا بیتمام قبائل قدیم زمانے سے بداہت وخشونت اور جفائشی کی زندگی کے عادی تھے، اور بنوٹقیف کے علاوہ ان سب کے بلا دودیار ایران ہندوستان کے سواحل سے قریب تھے اس بلئے ان دونوں ملکوں سے ان کے گونا گوں تعلقات قائم دوائم تھے، خاص طور سے بنوعبدالقیس اس بارے میں بہت آگے تھے، اور ایران سے گر رکم ہندوستان بلکہ سرند یب تک ان کی آمدورفت رہا کرتی تھی جس کی وجہ ہے ان کے جغرافیا کی اور طبعی حالات سے واقف تھے، بہی وجہ ہے کہ اس قبیلہ کے دو ہزرگوں نے خلافت راشدہ میں یہاں آگر در بار خلافت کو معلومات بہم پہنچا تیں اور حضرت میں اس کے حضرت میں اور کونٹ ایران سے متصل علاقہ میں تھا اور ان کے حالات و کوائف فوجی افتا فرجی ایران اور ہندوستان سے بہت قدیم تھے۔

بحرین کے بادیداور صحراء میں بنوعبرالقیس اور بنو بکر بن واکل کیٹر تعداد میں آباد سے بھیدر سالت میں ایران کی کرائی حکومت کی طرف سے ان کے حاکم مند ربن ساوی سے، جو نامہ نبوی پاکراسلام لائے اورای سے مصل محمان میں بنواز و کا غلبہ تھا جن کے حاکم مبید بن جلندی اور جیفر بن جلندی سے، یہ دونوں حصرات بھی نامہ نبوی پڑھ کر مسلمان ہوئے ، ان امراء و دکام کے اسلام کے بعد الربی میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلمان کے بیتا کہ میں ماضر ہوا اور رسول اللہ علیہ و کئے اس کا وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور رسول اللہ علیہ و کئے میں حاضر ہوا ، ای طرح بنواز دکا وفد بھی خدمت نبوی میں حاضر ہوا ، اور رسول اللہ علیہ و کئے میں ماضر ہوا ، بنوعم کا وفد ہی میں اپنے امیان و اشراف کے ساتھ در بار نبوی میں حاضر ہوا ، اور ارکان وفدای موقع پر مسلمان ہوئے ، ان کے دیار و بلادا بران سے مصل سے اور دیوگ میں اپنے امیان و اشراف کے ساتھ در بار نبوی میں حاضر ہوا ، اور ارکان وفدای موقع پر مسلمان ہوئے ، ان کے دیار و بلادا بران سے مصل سے اور دیوگ میں این شہنتا ہیت کے ماتحت زندگی بسر کرتے تھے ، بنواز دکی طرح ہونا جیہ بھی عمان میں رہے تھے ، سوانی شہنتا ہیت کے ماتحت زندگی بسر کرتے تھے ، بنواز دکی طرح ہونا جیہ بھی عمان میں رہے تھے ، بیاتھی آخری دور رسالت میں اسلام لائے اور ان کے ایک وفذ نے مکہ اور دیر یہ دور رسالت میں اسلام لائے اور ان کے ایک وفذ نے مکہ اور دید کے درمیان رسول اللہ کھی آخری دور رسالت میں اسلام لائے اور ان کے ایک وفذ نے مکہ اور دید کے درمیان رسول اللہ کھی آخری دور رسالت میں اسلام لائے اور ان کے ایک وفذ نے مکہ اور دید کے درمیان رسول اللہ

سلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ، طائف کے بنوٹقیف آخری وقت تک اسلام کے مقابلے میں ڈ ئے رہے ، آخر فتح کم سے ملاقات کی ، طائف کے بنوٹقیف آخری وقت تک اسلام کے مقابلے میں واخر ہوکر رہے ، آخر فتح کم کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ، اور رمضان اوج میں خدمت نبوی میں حاضر ہوکر یوں سے پیے مسلمان ہوئے کہ ارتداد کے طوفان میں بھی ان کے یقین وایمان کے جرائے جلتے تھے ، ان قبائل کے علاوہ مکہ مکر مدے مہاجراور مدینہ منورہ کے انسار اور عرب کے دیگر قبائل مے مجاہدین بھی ہوتے تھے ، البتہ خلافت راشدہ میں فارس اور ہندوستان کے مہمات میں خدکورہ قبائل زیادہ تھے۔

یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی جائے کہ جب حضرت عمر نے پہلی بار قذا بیل کے بارے میں معلومات جا بیں تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں پر فوج کئی میں طرح طرح کی مشکلات ہیں اگر فوج زیادہ ہوگی تو غذائی قلت و نایا بی کی وجہ ہے بھوکوں مرجائے گی اور اگر کم ہوگی تو دشمنوں کی نذر ہوجائے گی، ہوگی تو خشرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد صحارعبدی نے مران کے بارے میں یہی خبر دی، اور جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے حکیم بن جبلہ نے بھی کی معلومات ماصل کیں تو بھیم بن جبلہ نے بھی بی بات کہی ،اس لئے ابتداء میں ان معلومات کی روشی میں خلافت کی طرف سے نہ آئی زیادہ فوج ہیں جبی جائی رہی ہوگی کہ بھوک سے مرجائے اور نہ آئی کم ہوتی رہی ہوگی کہ یہاں کے جنگ باز ان کوختم کر دیں، البت بعد میں حسب ضرورت زیادہ فوج آئی تھی جوائی ہو بیات ہو ہم کے سامان خور دوئوش رکھتی البت بعد میں حسب ضرورت زیادہ نے دیادہ فوج آئی تھی ، چنا نچہ ۱۲ ہے میں حضرت کیم میں عمر دفتر کی ہو گئی ہو اپنی کی در کیلئے جنگ مران کے امیر دلواء بردار حضرت میں میں نو بورا کرتی تھی ، چنا نچہ ۱۲ ہے میں حضرت کیم میں عمر دفتر کی سنوں کے ساتھ میں خور سنوں کے ساتھ میں خور سنوں کے ساتھ میں خور سنوں کے ساتھ جنگ مران کے امیر دلواء بردار حضرت میں میں خور سنوں کے ساتھ کی دو جس شرکے ہوگی و جس امراء کی تیا دت میں دوانہ کیں ، حضرت عمر گئے فوجیں شرکے تھی فوجیں امراء کی تیا دت میں دوانہ کیں ، حضرت عمر گئے دار فتح مکران کے مطابق عبداللہ عبداللہ بن عدری کی دد کیلئے گئے ادر فتح مکران کے مطابق عبداللہ بن عدری کی دد کیلئے گئے ادر فتح مکران کے مطابق عبداللہ بن عدری کی دد کیلئے گئے ادر فتح مکران کے مطابق عبداللہ بن عدری کی دد کیلئے گئے ادر فتح مکران کے مطابق عبداللہ بن عدری کی دد کیلئے گئے ادر فتح مکران کے میں دور کی دور کیلئے کے ادر فتح مکران کے میں اس عدری کی دد کیلئے گئے ادر فتح مکران کے میں دور کیلئے کئے ادر فتح مکران کے میں اس عدری کی دد کیلئے گئے ادر فتح مکران کے میں دور کیلئے کیا اور کی دور کیلئے مکران کے میں دور کیلئے کیا دور فتح مکران کے میں دور کیلئے کیا دور کیلئے کیا در فتح مکران کے میں دور کیلئے کیا دور فتح مکران کے دور کو کیلئے کے کو دیلئے کیا دی کی دور کیلئے کیا دور فتح کیلئے کی دور کیلئے کیا دور فتح کیلئے کی دور کیلئے کیا کیا کیا کیا کے دور فتح کیلئے کیا کیا کیا کیا کیا کی دور کیا کیا کیا کیا کیا کیا ک

بعد بید دونوں امراءا بن فوجوں کو لے کر تھم بن نمر واٹھابی کی مدد کے لئے سران آ گئے اور یہاں کی اسلامی فوج کو تین طرف سے مدد پہنچائی گئی۔

اس کے بعد حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے دور میں نکران وسندھ پر بھر پور فوج کٹی ہوئی اور · شاندار فتو حات نے اسلامی فوجوں کا استقبال کیا ، اور حضرت علیٰ کے آخری دور خلافت میں حارث بن مرہ عبدی نے بہت بھاری جمعیت کے ساتھ قندا بیل اور قبیقان وغیر ہ کو فتح کیا حتی کہ ایک دن میں ایک ہزار قید یوں کواپنی فوج میں تقسیم کیا۔

الغرض خلافت راشدہ میں یہاں بارہ غرز وات ہوئے ہیں جن میں اسلامی فوج کے ہمراہ کی ہزار صحابہ اور تابعین تشریف لائے ۔ مگر چند حضرات کے علاوہ تاریخ میں ان کے نام کی تصریح نہیں ملت ہے، مجر چونکہ اس زیانے تک عام طور سے سندھ و مکران کی مہمات فارس، جستان اور خراسان ہی کی مہمات میں ہوتی تھے، مگر کے ختمن میں ہوتی تھیں اس لئے ان مما لک کے بجاہدین بھی یہاں کی مہمات میں شریک ہوتے تھے، مگر یہاں کے غزوات میں ان کے ناموں کی تصریح نہیں ملتی ہے۔

اورہم ایسے بہارین کی ہندوستان میں آ مدکودلائل سے ٹابت نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ ان کا یہاں آ نااورغز دات دفتو حات میں شریک ہوناا قرب الی القیاس ہے۔

یدحفرات ۳<u>۳ ہے</u> بعد سے ۳۵ ہے تک عام طور سے مدیند منورہ کے دار الخلاف کی ہدایت ورہنمائی میں یہاں آئے رہے، اور ان کے اموال غنیمت اور موالی وغیرہ کی تقسیم بھی مدیند منورہ میں ہوئی تھی۔

### حضرات صحابه رضى التدنهم

# حضرت حكيم بن ابوالعاصى ثقفيٌّ

حضرت علیم بن ابوالعاصی بن بشر بن عبد دھان بن عبد الله بن ابان بن بیار بن مالک بن حطط بن جشرت علیم بن بطاط بن جشم بن ابوالعاصی الله عند کنیت ابوعثان یا ابوعبدالملک ہے، مشہور صحافی حضرت عثان بن ابوالعاصی ثقفی کے بھائی اورخو دبھی صحافی ہیں ، 9 ہے میں بنوثقیف کے ساتھ اسلام لائے ، ابن سعد ، ابن اثیرا درا بن مجرسب نے ان کے صحافی ہونے کی تصریح کی ہے ، معاملہ فہم حوصلہ منداور دورا ندیش تھے ، ملکی اور سیاسی امور میں بوری بصیرت رکھتے تھے ، ھاھے میں حضرت عمرضی اللہ عند نے حکم کے بڑے

مائی عثان بن ابوالعاصی کوطائف کی امارت سے بلا کر بحرین اور عمان کا امیر و حاکم بنایا تو عثان نے حکم اور پی حوالد ید ہے بحرین میں مقرر کیا اور انہوں نے اپنے بھائی عثان کی امارت کے زمانے میں ایران برعوات میں بہت زیادہ محاہدانہ برعوات میں بہت زیادہ محاہدانہ مات انجام دیں عثان نے ان کو بحرین کے حالات درست ہونے کے بعد فارس اور توج کی مہمات مروانہ کیا ، اس سلسلے میں انہوں نے تھانہ ، بھڑ وچ اور کمران میں جہاد کر کے فتو حات حاصل کیس جیسا کر گرز د جکا ہے۔

# تضرت تحكم بن عمر ويثلبي غفاريً

حضرت تھم بن عمرو بن مجدع بن حزیم بن حارث بن نعلیہ نغلبہ بن ملیک بن ضمر ہ بن بکیز بن عبد نا ۃ بن کنانہ تغلبی غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحالی اور صف اول کے امراء و فاتحین میں ہے ہیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ تھم بن عمر وستفل طور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س

۱۸۱- جمبرة النساب العرب ص ۱۸۱ طبقات ابن سعد ج کص ۲۸وص ۲۹ متارخ خلیفه بن خیاط ج اص ۲۳۸، مدالغابه جام ۱۸۱وج ۲م ۳۷وس ۳۷،اصابه ج اص ۲۳،البدایه والنهایه ج ۸ص ۲۵، کتاب الجر س ۲۹۵، تاریخ لیقو کی ج ۲مس ۲۹۳،فتوخ البلدان ص ۴۰۰، تاریخ طبری جهم ۱۸۱وص ۱۸۱۰ استیعاب مل الاصابه ج اص ۳۱۳و ۱۳۱۴، کتاب البیان واکنهین ج ۲ ص ۲۳۳

۱۸\_استیعاب جاص ۱۵ ماسدالغایدج برص ۱۱،۱۱۱ کمال ج برص ۱۳۳۳\_

میں رہا کرتے تھے، جب آپ کا وصال ہوگیا تو مدینہ ہے بھرہ چلے گئے، اور وہیں بود و باش اختیار کرلی، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تھم بن عمر ولٹلبی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، تاریخ بیتنو بی میں ہے کہ حضرت معاویہ دخی اللہ عنہ عنے گورنر زیاد بن ابوسفیان کولکھا کہ تمہارے بیبال تھم بن عمر وغفاری کے تام کے ایک صحابی ہیں تم ان کوخراسان کا حاکم بناؤ چنانچہ زیاد بن ابوسفیان نے آپ کو ۲۲ جے میں خراسان کا امیر وحاکم بنایا، اور آپ نے وہاں جہنچہ ہی جہاد کی تیاری شروع کی، اور ہرات وجوز جان نیز خراسان کا امیر وحاکم بنایا، اور آپ نے وہاں جہنچہ ہی جہاد کی تیاری شروع کی، اور ہرات وجوز جان نیز خراسان کا امیر وحاکم بنایا، اور آپ نے وہاں جہنچہ ہی جہاد کی تیاری شروع کی، اور ہرات وجوز جان نیز

بلادری نے لکھا ہے کہ تھم بن عمروغفاری نبایت متی اور پر بیز گارسحانی ہے، ان کی خراسان کی امارت کا واقعہ یہ ہے کہ زیاد بن ابوسفیان نے اسے دربان خیل کو تھم دیا کہ تھم کو میر سے پاس لاؤ، وہ تھم بن ابوالعاصی تفقی کو بلانا چاہتا تھا، گرخیل دربان تھم بن عمروغفاری کو ساتھ لایا، زیاد نے ان کو دکھے کر نہایت خوشی اور نیک فالی کا مظاہرہ کیا اور کبا کہ یہ رسول اللہ کے نبایت نیک سحانی ہیں ان سے خیرو برکت کی امید ہے، چنا نچران کو خراسان کا امیر بنایا، یہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے علاقے ماوراء النہ میں سب سے پہلے نماز اداکی ہے، اورو ہیں وہ چیل فوت بوئے۔

جب زیاد بن ابوسفیان کومغلوم بواک آپ نے باتھوں خراسان میں زبروست فتو حات بوری بیں تو آپ کے پاس خطاکھا کہ امیرالموشین (حضرت معاویے) نے جھے تحریر فر مایا ہے کہ مال غنیمت میں سے سونا اور چاندی آن کیلئے مخصوص کر دیا جائے ،اس لئے سونا چاندی اسلامی فوج میں مال غنیمت کے ساتھ تقتیم نہ کیا جائے ،اس خط کے جواب میں حضرت تھم بن عمرو نے زیاد بن ابوسفیان کو لکھا کہ تم لکھتے ہو کہ امیرالموشین نے ایسالیا لکھا ہے ، اور میں امیرالموشین کے تحریری حکمنامہ سے پہلے اللہ کی کتاب پاچکا ہوں جس میں مال غنیمت کی تقیم کا تھم اور طریقہ بنایا گیا ہے ، تم نے جو بچھ لکھا ہے بچھ سے اس پر عمل نہیں ہوسکتا ،اس کے بعد آپ نے بحقیت امیرالشکر کے تھم دیا کہ تمام مال غنیمت سونا چاندی سیت حسب تھم شری تقسیم کر دیا جائے۔

حضرت حکم بن عمر ومتعدد احادیث رسول کے رادی بھی ہیں، اور آب سے حسن بھری، محد بن میرین، عبدالله بن صامت، ابوالشعشا، دلجہ بن قیس، ابو حاجب سوادہ بن عاصم، اور جابر بن زید وغیرہ نے روایت کی ہے، ایک موقع پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت بریدہ اور حضرت حکم بن عمرہ غفاری کوئنا طب کرے فرمایا تھا۔ انتما عينان لاهل المشوق تم دونو ل ابل شرق كيلئے دوآ كھ ہو۔

ت چنانچہ یہ دونوں حضرات مشرق یعنی مرواورخراسان میں مجاہد و فاتح بن کرتشریف لائے اورای علاقے میں فوت ہوئے ، حضرت علم بن عمرہ نے وہ ہے یا ہے میں خراسان میں وصال فر مایا ، اور جیسا کہ معلوم ہوا ہوئے ہیں حضرت عمر نے آپ کولواء مکران دے کریبال کے لئے بھیجا تھا اور مکران آپ کے معلوم ہوا ہوئے ہوا تاریخ در جال کی کتابول میں عام طور ہے آپ کی نبست تعلی کاھی ہے ، جونلا ہے اور سے متح تقادی دونوں نبتوں کے ساتھ مشہور سے تعلی کار فرف منسوب ہے اور آپ نقلبی اور خفاری دونوں نبتوں کے ساتھ مشہور میں سے میں سے میں ا

#### حفرت خریت بن راشد ناجی سامی ا

حضرت خریت بن داشد رضی الله عنه ممان کے قبیلہ بوسامہ کی شاخ بنونا جیہ سے ہیں، ابن عبدالبر نے الاستیعاب میں اور ابن اثیر نے اسدالغاب میں تصریح کی ہے کہ خریت بن داشد نے بنوسامہ بن او کی کے دفتر سے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پایا، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارکان وفد کی باتوں کوغور سے سنا اور اہل قریس سے فر مایا کہ بیالوگ تمہاری قوم قریش سے میں، بین کراہل قریش نے ان کوائیا مہمان بنایا۔

حضرت خریت نے خلافت صدیقی میں جب ارتداد کی دباء بھوٹ بڑی تھی، بؤناجیہ کے امیر و مردار بن کر اسلام اور مسلمانوں کی طرف ہے جہاد کیا اور قبال مرتدین میں نمایاں طور پر شرکت کی، خلافت عثانی میں عبداللہ بن عامر نے ان کو فارس کے ایک علاقے کا امیر بنایا تھا، بعد میں حضرت علی کے طرفداروں میں شائل ہوگئے تھے، مگر واقعہ تحکیم کے بعدان کے خالفین میں ہوگئے اور جنگ جمل میں حضرت طلح اور حضرت ذبیر کے طرفدار بن کر قبیلہ مصنر کے امیر رہے، ایک روایت کے مطابق خریت نے واقعہ تحکیم کے بعدائی قوم کے ساتھ حضرت علی نے مقابلہ نے واقعہ تحکیم کے بعدائی تو میں میں فوت روانہ کی اور جنگ کے بعد تزیت کے بہت سے ساتھی زباد کے لئے زیاد بن خصفہ کی قیادت میں فوت روانہ کی اور جنگ کے بعد تزیت کے بہت سے ساتھی زباد بن خصفہ کے ساتھ ہو گئے اور خریت تنگست کے بعد قبل کرویئے گئے ،اورامام امیر ابن ماکولا نے الا کمال کی سے معتل بن قیس میں تھرت کی ہے کہ جب خریت نے مخالفت کی راہ اختیار کی تو حضرت علی کے تعمل بن قیس میں تقس بن قیس میں تھرت کی ہے کہ جب خریت نے مخالفت کی راہ اختیار کی تو حضرت علی کے تعمل بن قیس فیس تصریح کی ہے کہ جب خریت نے مخالفت کی راہ اختیار کی تو حضرت علی کے تعمل بن قیس میں تھری

م با کی نے ان کا تعاقب کر کے مقابلہ کیا اور شکست دی، اس کے بعد وہ کمران چلے گئے ،خریت بن راشد کے ایک ہمائی منجاب بن راشد ناجی سائی تھے ، جو بعبد فاروتی فارس کے ایک علاقہ کے امیر تھے ، دونوں بھائی تناجرات صحابے میں عثمانی الفکر تھے ، واقعہ تحکیم ہے تھے میں ہوا تھا اس کے بعد ہی حسزت ج خریت حسرت علی کے مخالف ہوکر کمران آئے ہوں گئے ۔ ۱۸۵

#### حضرت رہیج بن زیاد حارثی ندجی ؓ

حضرت ربیع بن زیاد بن انس بن بریدالدیان بن قطن بن زیاد بن حارث بن ما لک بن کعب بن حارث کعب بن عمرو بن عله بن جلد بن ما لک بن ادو حارثی مذحی رضی الله عنه قبیله مذرحج کی شاخ بنی حارث بن کعب سے ہیں،نہایت نیک،متواضع اُور بزرگ صحابی ہیں،ایک مرتبہ حضرت مُرِّ نے کہا کہتم اوگ مجھےا یسے انسان بتاؤ جوامیر ہوکرعوام میں یوں ملا جلار ہے جیسے امیر نہیں ہے،اور جب امیر نہ ہوتو ان میں بوں رہے جیسے امیر ہے، او کول نے متفقہ طور سے کہا کہ ہمارے علم میں ربع بن زیاد حارتی کے غلاوہ اور کوئی شخص ایسانہیں ہے، حضرتُ عمرٌ نے بھی اس کی تصدیق کی ، حضرت رہے گورے ربگ اور ملکے بدن کے آ دی تھے، ایک روایت میں ہے کہ آ پ کارنگ گندی، منہ چوڑ ااور قد لمباتھا، کے اچیس حضرت ابومویٰ اشعری نے حضرت رہج کو ایران کی ایک مہم کا امیر بنا کر روانہ کیا جس میں ان کو فتح حاصل ہوئی،اس جنگ میں آپ کے بھائی حضرت مہاجر بن زیاد حارثیؓ نے بحالت روز ہاللہ تعالیٰ سے ا بنی جان خرید نے کاارادہ کیا، جب رہیج بن زیاد کو بھائی کے اس ارادہ کی خبرگی تو انہوں نے حضرت ابو موی اشعری سے اس کا تذکرہ کیا جواسلام لشکر کے انسر اعلی تھے، اور انہوں نے فورا فوج میں اعلان كرايا كه جوسياى آج روزه بويس بحينيت امير ك كبتابول كه وه روزه تو روسه امير كم سنته اى حضرت مہا جربن زیاد نے بھی روز ہ تو ژدیا ،اس کے بعد میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ وسي ميں عبدالله بن عامر بن كريز والى محراق نے خراسان پر فوج كشى كى ،اور كر مان كے علاقے شیر جان میں بڑاؤ ڈال کر حضرت رہے بن زیاد کو جستان کی مہم پر امیر بنا کر روانہ کیا، آپ نے فہرج، زالق، گرکویه، بیسو ن، زرنگ، مندمند، وشت، ناشروز، شرادهٔ و، سنارود وغیره کوفتح کیا، اوران فتوحات

میں دوسال تک سرگرم رہے۔ جب کہ خراسان میں آ پ کی مدت والایت کل ڈھائی سال ہے، اس مدت ِمِن آپ کے میرمنشی حضرت امام حسن بھریؑ تھے، رہیج بن زیاد ُو جستان کی فتو حات میں حالیس برارجنگی قیدی باتھ آئے وان کے بعد عبداللہ بن عامر نے بوحارث بن کعب کے ایک آ دمی کو بجتان کا امیروجا کم بنایا جس میں حضرت رئیج جبیبا تد براور حوصلنہیں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ کابل کے راجہ نے طاقت جمع کرکے وہاں ہے تمام مسلمانوں کو نکال دیا، دوسری طرف راجہ رتبیل نے زابلیتان اور رجج پڑ قبضہ كركے بست تك كاتمام علاقه اپ قيندين كرليا۔ اس صورت حال ہے نبٹنے كے لئے كھر حضرت رہيے بن زیاد کے عزم وقد برکی ضرورت پڑی چنانچہ ۳۲ بری میں آپ ان سرکش راجوں کے مقابلہ کے لئے نكلے، اور بست میں آتے ہی راجہ رتبیل سے مقابلہ كركے اس كوشكست دى، وه رجج كى طرف بھا گا، آب نے اس کا تعاقب کر کے پھر شکست دی ای زمانہ میں حضرت رہے بن زیاد نے بلا دواور کو بھی فتح . کیا،اس کے بعد زیاد بن ابوسفیان نے ان کی جگہ عبید اللہ بن ابو بکر ہ کو جستان کا حاکم بنایا، ایسے میں رہیع تيسرى بارخراسان كى امارت يرام كران كرساته كوفداور بصره كے تقريباً بياس بزار آ دى مع ابل دعیال کے نکلے اور خراسان میں ستقل طورے آباد ہو گئے۔

حفرت رہے اگر چہ گورزعراق زیاد بن ابوسفیان کے ماتحت امیر تھے ، مگرشد پد ضرورت کے علاوہ اں کو بھی خطنیں لکھتے تھے۔

#### حضرت سنان بن سلمه مذبی

و حضرت سنان بن محبق مصخر بن عبيد بن حارث منر لي رضي الله عنه قبيله والبد بن لحيان بن مديل \_ ہیں، کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے، ابوجبیراورابوبشر بھی بتائی جاتی ہے۔ فتح مکہ کےون پیدا ہوئے اور رسول التدمسلي التدعلية وسلم نے ان كا نام ستان ركھا جبيها كه ابن عبدالبر، ذہبی اور ابن اثير نے لكھا ہے، اور دوسری روایت بیرے کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ خنین کے موقع پر پیدا ہوئے ،ا ثنائے جنگ میں جب سلمہ بن محق کو بحد کی ہیدائش کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا:

لسنانٌ اطعن به في سبيل الله احب الي منه جس نیزہ سے میں اللہ کی راہ میں جہاد کررہا ہوں وہ اس بچہ سے مجھے زیادہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم فے جب ان کا یہ حوصلہ مندانہ جملہ سنا تو بچیکا نام سنان تجویز فرمایا ابن کشر نے لکھا ہے کہ رسول الند علیہ وسلم نے ان کی تحسنیک بھی فرمائی ہے بعن آپ نے تھجور چبا کرا یے لعاب مبارک سے ان کوشیریں دہن فرمایا ہے۔

ابن سعد نے سنان بن سلمہ ہے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم چند ہے مدینہ کے مجور کے باغات میں گری ہوئی تھجوری جن کو خلال کتے ہیں چن رہے تھے کہ حضرت مرک مطرف ہے آگئے، سب لڑکے ان کو وکھے کہ بھا گہ میں اپنی چگہ کھڑا رہا، آپ نے ججھے پکڑلیا، میں نے کہا کرامیر الموشین ایہ تھجوری ہوا کے جھو نکے کی دجہ ہے گر تی تھیں، آپ نے کہا کہ وکھا وہ میں ان کو دکھے کر کہا کہ ہاں تم بچ کہتے ہو، اس کے بعد میں نے عرض کر کہا کہ ہاں تم بچ کہتے ہو، اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ امیر الموشین اجن لڑکوں کو آپ نے وہ سب میری تھجوری چھین لیں گے، یہ من کر حضر تعرض میں ایک کہ جھے محفوظ جگہ بہنچادیا۔

تقریباً تمام تذکرہ نویسوں نے ان کی شجاعت اور بہادری کونمایاں طور سے بیان کیا ہے، کا بھی میں عبداللہ بن زبیر کے گورزمصعب بھرہ سے عبدالملک بن مروان سے لانے کے لئے نکلے تو انہوں نے سان بن سلم کوا بنانا ئب مقرد کیا تھا، ابن تتبیہ نے لکھا ہے کہا کہ:
ما انت بارسخ فتکون فارسا، ولا بعظیم المواس فتکون سیدا کہ شہوار ہوں، اور نہ آ پ کا سربرا ہے کہ سروار ہوں۔ مروار ہوں۔

مطلب بی تھا کہ آپ ہیں بیعلامتیں نہیں یائی جا تیں پھر بھی آپ شہر سوار ومردار ہیں۔ جوعلاء صحابیت کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کو ضروری بچھتے ہیں، وہ سنان کو طبقہ صحابہ میں شانہیں کرتے ہیں اور جولوگ اس کے لئے صرف رویت کافی بچھتے ہیں وہ ان کو صحافی مانتے ہیں۔ چنانچہ ابو ذرعہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ صحافی نہیں ہیں مگر عبد رسالت میں بیدا ہوئے

<sup>112</sup> جميرة النساب العرب ص ١٣٥، طبقات ابن سعد ج٢ص ١٦٠، تاريخ فليف بن خياط جام ١٢٥، المريخ فليف بن خياط جام ١٢٥، و س ١٩٥ وص ٢٣٣ وص ٢٣٥ وص ٢٣٨ وص ٥٨٥ اسداافاب جسس ١٦٢، شندرات الذبب جام ، تتوح والبدان مي ٢٨٥ وص ٢٨٥ وجي تاميض ٢٠٠٠ و

ہیں۔اوربعض علماء نے کہا ہے کہ سنان کورویت عاصل ہے البتہ ساع صدیت حاصل نہیں ہے، گر این حیان اور دوسرے محدثین نے ان کوصحابہ میں تارکیا ہے کیونکہ اکثر محدثمن کے اصول کی روسے ان کی صحابیت تابت ہے، سنان نے اپنے والدسلمہ بن محق ،اور جعنرت عمر اور حمنرت ابن عباس ہے مرسل احادیث کی روایت کی ہے،اوران ہے سلم بن جنادہ معاذبین سعوہ،ابوعبدالصد صبیب نے روایت کی ہے، سنان سے حضرت قادہ کی روایت کردہ احاذیث مدلس ہیں۔

حضرت سنان کی بار ہندوستان میں امیر مقرد کئے گئے ، بڑے فاضل اور خدا پرست بزرگ تھے ، فلیفہ بن خیاط نے لکھا ہے کہ سنان سب سے پہلے آئی چیس راشد بن عمر وجدیدی کی شہادت کے بعد غروہ ہند کے امیر بنائے گئے ، پھر سے چیس حضرت عبداللہ بن سوار عبدی کی شہادت کے بعد یہاں کے امیر ہوئے ، حضرت معاویہ نے زیاد بن ابوسفیان کولکھا کہتم ایسے آ دمی کی تلاش کر وجوعبداللہ بن سوار عبدی کی جگہ پر ہندوستان میں امیر بننے کے لائق ہوساتھ ہی حضرت معاویہ نے سنان کوزیاد کے سوار عبدی کی جگہ یہ بندوستان میں امیر بننے کے لائق ہوساتھ ہی حضرت معاویہ نے سنان کو زیاد کے باس کے ساتھ تھے، خلیفہ نے سنان کی وفات ہو ہے صاحبزاوے موکی بن سنان ملتان کی فتح میں تھر بن وسف بیان کی ہے۔ ایس کے ساتھ تھے، خلیفہ نے سنان کی وفات ہو ہے میں اور ابن کیٹر نے وہ چے میں بعہد تجانج بن یوسف بیان کی ہے۔ ۱۸

البية حكومت وامارت كے امور ومعاملات ميں بوتت غرورت خط و كتابت كرتے تھے۔

آب نے حضرت عمر سے حدیث کی روایت کی ہے، اور آپ سے مطرف بن تخیر ، اور هف مدیت سے میں بنت کی جہ میں بنت کی جہ میں بنت کی جہ میں امیر معاویت نے جم بن عدی کندی کوئل کرایا جب حضرت رہیج کواس کی خبر گی تو دعا کی کہ اے اللہ! اگر رہیج کے حق میں تیرے یہاں خبر ہے تو اب دنیا ہے اے اٹھا لے، جس مجلس میں آب نے یہ دعا کی تھی ، اس میں وصال فرمایا۔

حضرت مغیرہ بن ابوالعاصی تقفی کے دیبل پرفوج کٹی کے بعد حضرت ابوموی اشعری نے حضرت رئے بن زیاد کو مکران اور کر مان میں شہرواروں کے دینے کا امیر بنا کر روانہ کیا تھا، نیز آپ نے حدود

۱۸۹-طبقات ابن سعد ، ج۵ ص ۲۶ ۵ استیعاب جاش ۱۹۳ و کماب المرص ۲۹۴ و کماب المعادف م ۲۳۰ ، ر کماب الغمرست ص ۱۳۳ ، عیوزن الاخبار ج۲ ص ۱۷ ا ، اسدالغابه ج۲ ص ۱۳۷ ، اصابه ج۲ م س ۴۵ ، الدار به والنهایه جرع س ۱۲۷ ، تاریخ طبری جهم ۹ مه وص ۱۹۳

۱۹۰ متیعاب ج سوس ۲۵ ق،اصابه ج ۲س ۲۳۸ و ج سوس،۲۳۰ ریخ طبری جهرس ۴۳۹\_

سندھ بعنی بلا داور میں جہاد فر مایا ہے۔ کا

#### حضرت سہل بن عدی خزر جی انصاریؓ

#### حضرت صحاربن عباس عبدي الم

حضرت صحار بن عباس بن شراحیل بن منقذ بن حارثه عبدی و یلی رضی الله عنه بحرین کے قبیلہ بنو عبدالقیس کی شاخ بنوظفر بن دیل بن عمرو بن ودیعہ بن لکیز بن افضی بن عبدالقیس سے ہیں، باپ کا نام عمیاش اور صحر بھی بتایا گیا ہے کہ کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔

ابن سعد کابیان ہے کہ صحار عبدی نے عبدالقیس کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن سعد کابیان ہے کہ صحار عبدی نے عبدالقیس کے وفد کے ساتھ رسول اللہ اہم لوگ بھلوں سے شراب تیار کرتے ہیں، اس کے متعاق آتے ہیں؟

تین باریسوال کیااور ہر باررسول الله صلی الله علیه وسلم نے چرہ مبارک دوسری طرف پھیرلیا،اور ۱۹۱۔اسد لغلبة جسم ۱۹۹، تجرید اساء الصحابہ جام ۱۳۲، اصابہ جمع ۲۰۳، ۲۰۸ رخ طبری جہم ص ۱۸۱، می ۱۸۲ وس ۱۸۳۔ اس وقت کوئی جواب بیس دیا، پھر نماز کا وقت ہوگیا آپ نے نماز کے بعد دریافت کیا کہ کس نے نشر آور چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تھا، مسکر چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ تم نہ خودا سے بیواور نہ اپنے کسی بھائی کو پلاؤ، خدا کی قتم جو شخص اسے مستی اور لذت کے لئے استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شراب پینے بلانے کا عذاب دے گا، صحار بڑے نیک، عابداور عالم و فاصل آدمی تھے، نہایت قصیح و بلیغ حاضر جواب اور زبان آور خطیب و مقررتھے۔

اوران صفات میں خاص شہرت کے مالک تھے،علم الانساب کے بھی زبر دست عالم تھے، ابن ندیم نے ان کی کتاب الامثال کا ذکر کیا ہے رنگ سرخ تھااور آئھیں ارزق یعنی کرنجی تھیں، ایک مرتبہ حضرت معاویۃ نے ازراہ تفتن وتفریج ان کوازرق کہہ کر پکارا تو فوراْ جواب دیا کہ ازرق باز ہوتا ہے جو پرندول پر جھپٹتا ہے، پھر حضرت معاویہ نے احمر کہہ کر پکارا تو فوراْ جواب دیا کہ احرسونا ہوتا ہے۔

نیز ایک بارحفرت معاویه نے ان سے فصاحت و بلاغت کی حقیقت و ماہیت دریافت کی تو ٹی البدیہ پہایت جا مع و مانع جواب دیا،مشاجرات صحابہ میں عثانی الفکر تھے،اور جنگ صفین میں حصرت معاویہ کے ساتھ شریک ہوئے۔

این کثیر نے لکھا ہے کہ احف بن قیس نے ہرات فتح کر کے صحار عبدی کو وہاں اپنانا ئب مقرد کیا تھا، اور این عبد البر نے لکھا ہے کہ صحار عبدی صحابی، اور حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے براہ راسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دویا تین حدیثیں روایت کی ہیں، اور ان سے ان کے دونوں صاحبز اور عبد الرحمٰن بن صحار اور جعفر بن صحار کے غلاوہ منصور بن الی منصور نے بھی روایت کی ہے۔ صاحبز اور عبد الرحمٰن بن صحار اور جعفر بن صحار کے علاوہ منصور بن الی منصور نے بھی روایت کی ہے۔ سات ہوں گئے کی سے در بعد وقتی کی ہے۔ سات ہیں فتح مران میں شریک سے اور حصرت سے میں میں عمر وقتابی نے ان ہی کے ذریعہ وقتی کی ہوا ہوں نے بنارت بھیری تھی اور حصرت عمر نے ان ہی کے دریعہ واللہ دریا فت کئے تھے جس کا جواب انہوں نے بنارت بھیری تھی اور براز معلو مات انداز میں دیا تھا۔ 18 میں

# حضرت عاصم بن عمروتميميًّا

د حفرت عاصم بن عمر وتمینی مشہور صحابی حفرت قعقاع بن عمر و تمیں کے بھائی ہیں، امام طبری نے تقریح کی ہے کہ مائی ہیں، امام طبری نے تقریح کی ہے کہ عاصم صحابہ میں ہے ہیں، حافظ ابن جمر نے سیف بن عمر و سے قبل کیا ہے کہ جب کا بھے اسمالہ جہ میں میں ہے۔ اسمالہ جہ میں ۱۳۳۰، تجرید اسماء الصحابہ جماس ۱۳۳۰، تاریخ طبری جہمی ۱۸۰۰ البدلید والنہاں جے کے ساتا۔

میں حضرت بہل بن عدی کے زیر اہتمام جم کے مختلف مما لک میں جہاد کیلئے امراءاوران کے لواء متعین کئے گئے تو عاصم بن عمروشی کو بختان میں جہاد کالواء دیا گیااور وہ صحابی بیں البتہ ابن عبد البرنے دونوں بھائیوں کے بارے میں کھاہے کہ محدثین کے زدیک ان کی صحابیت اور رسول الشملی اللہ علیہ وسلم سے لقاء وروایت ٹابت نہیں ہے، کیونکہ بعض محدثین کے نزویک صحابی ہونے کے لئے رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور آپ سے روایت شرط ہے۔

سیر ال دونوں بھائیوں نے جنگ قادسیہ میں عظیم الثان کارنا ہے انجام دیئے ہیں، ادر عاصم نے عراق اور عاصم نے عراق اور اس سے متعلقہ نتو حات کے سلیلے میں بہت ہے اشعار کیے ہیں براج پیری عاصم بن عمرونے سجتان میں فتو حات کیں ادرای کے عمن میں سندھ ہے متصلی علاقوں کو بھی فتح کیا۔ 19۔ سجتان میں فتو حات کیں ادرای کے عمن میں سندھ ہے متصلی علاقوں کو بھی فتح کیا۔ 19۔

# حضرت عبدالله بن عبدالله بن عنتبان انصاري الله

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان رضی اللہ عنہ بڑے صاحب رعب و داب اور بہادر صحافی بیں، تبیلہ انساری شاخ بنی جبلی کے حلیف ہیں، پور فیبلہ میں معزز وجمتر ممانے جاتے ہے، ابن اثیم نے نقر تح کی ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ صحافی ہیں، اور انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے احادیث کی روایت کی ہے، ان کی قابلیت وصلاحیت کود کی کر حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ تم عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ وائی فامیر وحا کم بناؤ، ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص کوفہ کی امارت کے زمانے میں حضرت عمر کے باس کے تو عبداللہ کو اپنی نائب مقرر کیا، اور بیب حضرت عمر نے ان کو کوفہ کی امارت سے معزول کیا تو ابتداء میں ان کی جگہ عبداللہ کو مقرر کیا، اور جب حضرت عمر نے ان کو کوفہ کی امارت دی محرانہ وں نے جلد بی استفلی پیش کر دیا اور حضرت عمار بن یا سرکوفہ کے بین حظلہ کو یہاں کی امارت دی محرانہ وں نے جلد بی استفلی پیش کر دیا اور حضرت عمار بن یا سرکوفہ کے امیر ہوئے۔

سے ہے۔ جس حضرت عمر نے عبداللہ بن عبداللہ کو اصفہان کی نوجی مہم کا امیر بنایا، اس جنگ میں انہوں ہے۔ انہوں ہے انہوں نے عبداللہ کی اس وقت مقدمۃ انجیش کے انہوں نے نوج بالی اورمقامی حاکم کوئل کر کے وہاں کے لوگوں سے ملح کی ، اس وقت مقدمۃ انجیش کے امیر بدیل بن ورقار باحی تھے، انہوں نے نتح اصفہان کے بعد مقام '' جی'' پر نوج کشی کی تو مقامی امیر بدیل بن ورقار باحی تھے، انہوں نے نتح اصفہان کے بعد مقام '' جی'' پر نوج کشی کی تو مقامی

۱۹۳- كتاب المعارف ص۱۳۱۱ استيعاب ت٢٠ ص ٢٩٢ اسدالغاب جيوم ٢٩٥ وص ٢٩٨ اصابه جهر ٣٣٣ ماريخ خليفه جاص ١٤٨ وص ١٩٥ وص ٣٣٨ وص ٢٣٨ وص ٢٣٨ من الي وادُور كتاب الجهاد بنوح البلدان ص ١٨٨ -

باشندول نے چندشرا لکا کے ساتھ سلم کرلی میں نام حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان نے لکھا تھا جس میں دونمایاں شرطیں میتھیں ،ایک بیر کہ مقامی باشندے خلافیت کو خراج اور جزید دیں گے۔ اوردوسری بیکدان کے پاس جوجنگی اسلحہ ہیں ان برمسلمان قبضہ کرلیں کے ، اور وہ اینے جان اور مال میں برطرح مامون و تحفوظ رہیں گے۔امام ذہبی نے تصریح کی ہے کہ حضرت عبداللد نے اصفیان میں قیام کیااور وہیں سکونت اختیار کی ، آپ ساتھ میں نتج سمران کے موقع پر امیر لشکر حضرت تھم بن عروفعلبى غفاري كى الداد كے لئے اين فوج لے كرا تے تھے۔ اول

حضرت عبدالله بن عميراجعيٌّ

حضرت عبدالله بن عمير المجعى رضى الله عندان صحابه مين سے بين جنہوں نے اپنے قبيلہ ہے آ كر مدينه منوره مين قيام كرليا تهابه

محدثین کے مزد یک ان کا شارعلائے مدید میں ہے، ابن انی حاتم رازی نے تصریح کی ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کی ہے ، فتن کے باب میں ان کی بیر حدیث مشہور ہے:

عن عبدالله بن عمير الاشجعي سُمّعتُ رُسُول اللّه صلى اللّه

عليه وسلم يقول اذاخرج غليكم جارج وانتم مع رجل جميعاً يريدان يشق عصا المسلمين وبفرق جمعهم فاقتلوه.

میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كويه فرماتے ہوئے ساہے كه اگرتم كسى

ایک شخص پرمتحد دمتفق ہو جاؤ ،اس کے بعد کوئی دعویدارنگل کرمسلما نوں میں اختلاف كرتا اوران كى طاقت تو زناجا بتابية تم لوك اليقحض كوتل كرو\_

ض روایات میں اس کے بعد بیاضا فہ ہے۔

والله ما سمعته استثني احداً.

حفرت عبدالله بن عمير كيت بين كه خدا كي تم من في رسول الله عليه وسلم كواس سے سی خض كوستنی قراردیتے ہوئے تہیں سا۔

٣٣ هي كَمُنْظُم فُوجَيْ مهمات تَيْس عبداللهُ بَنْ عَمير كَ شَا ندارٌ خَذْ مَاتِ انْجَامٌ وْي بْيِنَ ،غرز وه سجسُك ان میں ماصم بن عمرومیمی کے ساتھ متھے اس سلطے میں سندھ کے علاقوں میں فتو خات حاصل کیں ، تاریخ طبری میں بعض مقامات پر ' عبداللہ بن عمرو' درج ہے، مگر سی عبداللہ بن عمیر ہے۔ ۱۹۲

### حضرت عبدالرحن بن سمره قرشیٌ

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ بن حبیب بن عبدش بن عبد مناف بن قصی قرشی عبشمی کی والدہ اروکی بنت ابوفر عد حارثہ بن قیس بن اعیاء بن مالک بن عقلمہ کنانیہ ہیں، اور کنیت ابوسعید ہے، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبدالکعبہ یا عبد کلال تھا، فتح کمہ کے وقت اسلام لا یے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل کر عبدالرحمٰن رکھا، جلیل القدر صحابی اور کا بل و بحتان کے فاتح ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منز وہ تبوک میں شریک ہوئے ہیں، ان کی مرویات میں بی حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسال الامارة، فانك ان اعطيتها عن مسئلة وكلت اليها، و ان عاطيتها عن غير مسئلة اعنت عليها و اذ حلفت على امر و رايت غيره خيراً منه فكفر عن يمينك و ائت الذي هو خير -

ا عبدالرحمٰن بن سمرہ! تم امارت وحکومت کا سوال نہ کرنا ، کیونکہ اگر طلب کرنے کے بعدتم کوامارت لمی تو تم پر لا ددی جائے گی ، اور بغیر سوال وطلب کے تم کوامارت ملے گی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی ، اور اگر تم کسی بات کی قسم کھالواور اس کے علادہ چیز کو اس سے بہتر مجھوتو اس اجھے کام کو کرو، اور این سمانی قسم کا کفارہ دیدو۔

ابن عبدالبرنے لکھا ہے کہ فتح کہ کے موقع پرایمان اور اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت میں رہے اور احادیث کی روایت کی ، بڑے متواضع اور بزرگ صحابی ہیں ، آخری و ور میں بھرہ میں مستقل سکونت اختیار کی اور وہیں ایک شاندار قلعہ نما مکان تعمیر کرایا جس کے اندرایک مسجد تھی ، تواضع اور فروتن کا حال بیتھا کہ جس دن بارش ہوتی ٹو پی پہنتے اور ہاتھ میں بچاوڑ الے کرراستہ کی صفائی کرتے تھے، پوری زندگی گویا جہا دو فتو حات میں بسرکی ، حضرت عثان کے زمانے میں خراسان

۱۹۳ جم والنساب العرب ص ۱۹۳۰ استیعاب ج۲ص ۲۵ س ۱۳۲۵ اسد الغابه جساص ۳۳۵ ، تاریخ طبری جهص ۲۲۴ وص ۲۲۵ وص ۲۲۲ بفتوح البلدان ص ۸۱ ، اصابه ۲۶ س۳۳۳ ریخ خلیفه جاص ۱۲۸

کابل اور بجستان میں شاندار فتو حات حاصل کیں۔

۳۲ ہے میں عبداللہ بن عامر نے آپ کو دوبارہ بحتان میں غزوہ کے لئے روانہ کیا ، اب کی باران کے ساتھ دیگر کئی مشہور ومعزز افراد کے علاوہ حضرت امام حسن بھری بھی ہے ، الفرض عبدالرحمٰن بن سمرہ متعدد بارخراسان و بحتان کی فوجی مہمات کے امیرین کرآئے ، اور ان ممالک میں شاندار فقوصات حاصل کیس ، اس سلسلے میں ہندوستان کے علاقوں کو بھی فتح کیا ، آخری دور میں بھرہ میں آباد ہو گئے جس عامل کیس ، اس سلسلے میں ہندوستان کے علاقوں کو بھی فتح کیا ، آخری دور میں بھرہ میں آباد ہو گئے جس محلّم میں ساتھال فرمایا ، محلّم میں رہتے ہے ، وہ سکہ ابن سمرہ کے نام سے مشہور تھا۔ بھرہ بی میں میں میں ہو ہے مار آپ سے حضرت عبداللہ آپ نے رسول اللہ علیہ وہ میں بین میں بین میں بین میں بین میں ، ہمار بین ابو تمار بسعید بین میتب ، قاب بین عمیر ، ہمان بین کابل ، عبدالرحمٰن بین ابی لیکی اور ابولبید وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ۱۹۳۰

#### حضرت عبيدالله بن معمر قرشي تيميٌ

حصرت عبیداللہ بن معمر بن عثان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوگ بن غالب قرشی تیمی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی کنیت ابومعاذ ہے، علمائے مدینہ میں شار کئے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشہور روایت رہے۔

ما اعطى الله اهل بيت الوفق الانفعهم، ولامنعه الا ضوهم جس گھرائے کواللہ تعالی نے تری دی اس کواس سے فائدہ پہنچا اور جے اس سے محروم کیا وہ نقصان میں رہا۔

آپ کا شاراصاغر صحابہ میں ہے،آپ نے عجم کی فقوحات میں شاندار خدمات انجام دی ہیں حتی کہ اس کا شاراصاغر صحابہ میں ہے، آپ نے کہ اس کہ اس کے کہاں وقت عبداللہ بن عامر کی فوج کے مقدمہ الحبیش کے امیر تھے،عبیداللہ عہدعثانی کے مشہور شہوار تھے۔ان کے صاحبزادے عمر بن عبیداللہ بھی باپ کی طرح مشہورا میروشہ سوار اور جواد ہیں۔

حفرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 19 ہے میں عبیداللہ بن معمر کو کران کی مہم کا امیر بنا کر بھیجا جہاں انہوں نے شاندارفتو حات حاصل کیں، پھر وہاں سے ہٹا کر فارس کے امیر لشکر بنائے گئے، فارس کی امارت کے ذیانے میں آپ نے حضرت عبداللہ بن عراقو کھا کہ ہم مسلمان اس علاقے میں پورے امن رسکون کے ساتھ رہے ہیں، اور ہمیں دشمن کا کوئی ڈرنبیں ہے، ای امن وابان میں ہم یہاں سات سال

سے رہ رہے ہیں اور یہاں پر ہمار سے لا کے بچے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں ہم اپنی نمازیں کتی

پر حسیں، قصر کریں، با پورئ نماز پر حسن ؟ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا

ہے کہ آپ لوگوں پر آب بھی دور کھات لیمی نماز قصر ہی واجب ہے، 19 ہیں جب عبداللہ بن معمر فتح

مران سے فارغ ہو کر اصطحر گئے ، مقامی باشندوں نے خروج و بعاوت اور بدع ہدی کی راہ اختیار کی اور

ملافت جمع کر کے عبداللہ بن معمر سے مقابلہ کیا ، ابھی سے باغی شہر کے باہر ہی ہے کہ اسلای فورج نے باہر

قوج کوشک تے ہوگی اور شہر پناہ کے درواز وں پر تخت جنگ ہوئی ، ای میں آپ شہید ہوگے ، اور اسلا می

فوج کوشک تہ ہوگی، جب امیر عراق عبداللہ بن عامر گواس حادث فاجعہ کی خبرگی تو جہاد کے لئے اعلان

عام کر کے خود ایک لفکر جرار لے کر اصطحر بینج کر ایرانیوں سے خت معرکہ آرائی ہوئی بہت سے ایرائی

میا ہی کام آئے ، اور آخر میں بری ذلت وخواری کے ساتھ مطبع ہوئے ، حضرت عبداللہ بن معمراضطح

سیانی کام آئے ، اور آخر میں بری ذلت وخواری کے ساتھ مطبع ہوئے ، حضرت عبداللہ بن معمراضطح

سیانی کام آئے ، اور آخر میں بری ذلت وخواری کے ساتھ مطبع ہوئے ، حضرت عبداللہ بن معمراضطح

سیانی کام آئے ، اور آخر میں بری ذلت وخواری کے ساتھ مطبع ہوئے ، حضرت عبداللہ بن معمراضطح

سے دلکشا باغ ''بستان را مجرد'' میں وفن کئے گئے ، وصال ۲ سے کے وقت ان کی عمر چالیس سال کی تی اس حساب سے وصال نبوی کے وقت ان کی عمر چالیس سال کی تی

آپ کی اولا دیش بوے نامی گرامی افراد گزرے ہیں۔

(۱) عمر بن عبیدالندا بران کے مشہور شہرار ہیں ، انہوں نے اپنے زبانہ میں سندھ کے شہرار مائیل کو فتح کیا ہے۔ (۲) محمد بن عبیداللہ کوخوارج نے قتل کیا تھا، (۳) مویٰ بن عبیداللہ (۳) معاذ بن عبیداللہ اور معاذ بن عبیداللہ کے نام برعبیداللہ کی کنیت ابو معاذشی ، جمعہ کے خطبہ میں سب سے پہلے عبیداللہ بن معمر نے دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے۔

ان کے برویو تے جعفر بن طلحہ بن عمر بن عبیداللہ کی ایک بہت بری جا گیراور زمینداری بھرہ میں ام العیال کے نام سے تھی یہاں برایک چشمہ تھا جس پر جعفر بن طلحہ نے اس ہزار دینارخرج کیا تھا،اور اس کے باغات اور بھلوں سے سالانہ چار ہزار دینارکی آئدنی ہوتی تھی میں چشمہ میں ہزارے زیادہ تھجور

<sup>190</sup> طبقات ابن سعد ج ٥ص ٥٩ وص ٥٩ وجم، جميرة العساب العرب ص ٢٩٦ ، تاريخ طبرى جساص ١٩٩ وص ١٩٨ وص ١٨٨ وص ١٩٨ و

کے درختوں کوسیراب کرتا تھا، حضرت عبیداللہ بن معمرے عروہ بن زبیراور محمد بن سیرین نے حدیث کی روایت کی ہے۔ <u>۱۹</u>۳

#### حضرت عثمان بن ابوالعاصى ثقفيُّ

حفرت عثان بن ابوالعاصی بن بشر بن عبد د بهان بن عبدالله بن بهام بن ابان بن بیار بنما لک بن حليط بن چشم بن قسى ( تقيف ) تقفي رضى الله عنه قبيله تقيف كى شاخ بنو ما لك سے نيس، والده كا نام فاطمه بنت عبدالله بن ربيهاوركنيت ابوعبدالله بم حضرت عمّان كئي بهائي تته جن مي سعمّان محم اور مغیرہ نے عبد فاروقی میں ہندوستان میں سب سے پہلے جہاد کیا ہے،عثان اپنے بھائیوں میں سب سے بہتر صحابی ہیں ، رمضان 9 ہے میں طائف کے وفد کے ساتھ ہوکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوکر اسلام لائے اور مدینه منورہ کے دوران قیام میں اس قدر زیادہ قرآن کی آیتیں یاد کرلیں اور ویتی مسائل معلوم کر لئے کہ باوجودار کان وفد میں سب سے چھوٹے ہونے کے رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے ان ہی کواہل طائف کا امام وحاکم مقرر فرمایا، اس زمانے سے لے کرعبد فاروقی میں اچھتک اسی مقام اورای منصب پررہے،عبدصد لقی میں ارتداد کی وباءسارے عرب میں بھوٹ پڑی تھی مگر عثان بن ابوالعاصی نے اپنی ایمانی حرارت سے کام لے کرندصرف اہل طاکف کواس فتند سے محفوظ رکھا بلكة قال مرتدين من اين آ دميول ع جر يور مددكى، جب حضرت عمر كدور خلافت ميل بحرين اور عمان جیسے مرکز خلافت ہے دوراور شورش پہند علاقوں میں امارت وحکومت کیلئے ہوشیاراور تجرب کارآ دمی کی ضرورت پڑی اور حضرت عمر نے محضر صحاب ہے اس بارے میں مشورہ کیا تو تمام حضرات نے متفقہ طور پرعثان بن ابوالعاصی کا نام پیش کیا مگر رسول التصلی التدعلیه وسلم کے مقرر کردہ امیر کو بٹانا مناسب بین . تھااس لئے حضرت عمرؓ نے ان کولکھا، کہ کسی آ دمی کوا بنا نائب مقرد کر کے مدینہ آ نمیں چنانچےانہوں نے ا پنے بھائی تھم کواپنا جانشین بنایا اور جب حضرت عمر نے ان کو بحرین وعمان کا حاکم وامیرمقرر کیا تو اپنے بھائی تھم کو بلا کر بحرین میں اپنانا ئب بنایا۔

دوسال تک دونوں بھائیوں نے بحرین وعمان کے حالات درست کرکے ایران کی فتو حات کی طرف توجہ کی ، اور بحرین کے قتریب ایران کے توج نامی مرکزی مقام کو فتح کر کے اسے فوجی مرکز بنایا، میراں بنوعبدالقیس وغیرہ قبائل کوآباد کر کے مجدیں تعیر کیس اور مسلمانوں کی آبادی قائم کی ، پھر دونوں

بھائیوں نے ای فوجی حیصاو کی ہے ایران اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر نوج کش کی اور فتو حات و غنائم حاصل کئے۔

حضرت عثان اور جا بعد سے ایران میں غزوات وفق عات کے امیر رہے اور شاندار خدمات انجام دیں گر ۲۹ ہے میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے تھم سے فوتی خدمات سے سبکدوتی عاصل کر لی انجام دیں گر ۲۹ ہے میں حضرت عثان نے ان کو بھر ہ کا ایک بڑا علاقہ جا گیر کے طور پر دیا جہاں وہ ادران کے تمام بھائی مستقل سکونت پذیر ہو گئے ، اس علاقے کا نام شط عثان تھا اور اس میں ہر بھائی کے نام کا الگ الگ خطہ تھا جو ان کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں آنے کے بعد سب بھائیوں اوران کی اولا دکو بڑا فروغ حاصل ہوا اور عزت و شرافت اور شہرت و نیک نام کا سلسلہ نسل بعد نسل جاتا رہا ہ عثان نے بھرہ میں و اور چیا ہے جس انقال کیا ، نہایت نیک اور خدا ترس صحابی ہیں ، رسول اللہ علی اللہ علیہ دسم سے احادیث کی روایت کی ہے ، آب ہے روایت کرنے والوں میں بھائی تھم بن ابوالعاصی ، جھتیج یزید بن تھم بن ابوالعاصی اور غلام ابوالعاصی اور غلام ابوالعالی بین ، علی میں ، ابوالعالی بین ، عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن جو تن بن جو تن بن محتر اس میں امام حسن بھری اللہ کے شخط کے علوم ومعار ف کے سب سے زیادہ ناشر راوی بیں ۔ حضر سے عثان بن ابوالعاصی تعقی نے ایک مرتبہ اسے لڑکول کو تھیجت کرتے ہوئے فرایا۔

يا بنى انى قد امجدتكم فى امهاتكم، و احسنت مهنة اموالكم، وانى ما جالست فى ظل رجل من ثقيف اشتم عرضه والناكح معترس فلينظر امرؤمنكم حيث يضع غرسه، والعرق السوء قلما ينجب ولو بعد حين-

اے میرے بیو! میں نے تم لوگوں کو ماؤں کی طرف ہے مجدد شرافت دی ہے، اور تمہارے لئے نہایت اچھے طریقے سے مال جمع کیا ہے، اور کسی ایسے تقنی آ دمی کے سائے میں بھی نہیں بیٹھا جسے میں نے برا بھلا کہا ہواور شادی کرنے والا ہو والگانے والا ہے، البذائم دیکھی کر بودالگانا، اور برانسی تعلق بہت کم شریف اولا دویتا ہے، اور مدت کے بعد بھی اس کے برے اثر ات

۱۹۷\_اصابه جام وج۵ص۳۳ و ۳۳۰ تج پد آنسحابه جام ۳۲۳ ، تاریخ طبری جست ۳۲۰ ، کا لما بن اثیر جسمس ۲۳۸ تبذیب امتهذیب ج۸ص۴۴ اوص ۱۳۵۵ تاریخ خلیفه جام ۱۵۸ ، تاریخ جرجان ص ۸۷ \_

کام کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباسٌ کے سامنے ایک شخص نے ان باتوں کونقل کیاتو آپ نے غلام سے فرمایا کہ یہ باتیں لکھ لو۔

حضرت عثان بن ابوالعاصی ثقفی اوران کے بھائیوں کے مفصل حالات ہماری کتاب''اسلامی ہند کی عظمت رفتہ''میں بنوانی العاصی ثقفی ک ذیل میں درج ہیں۔ 194

#### حضرت عميير بن عثمان بن سعلاً

حصرت عمیر بن عثان بن سعدرضی الله عنه عهدعثانی .....<u>۲۹ ج</u>یس فارس اور نکران کے امیر وحاکم تھے تاریخ طبری می<u>س ۲۹ ج</u>ے کے واقعات ، ، ، میں ہے۔

امر عشمان بن عفان عمیر بن عثمان بن سعد علی خواسان فی فائد خون فیها حتی بلغ فرغانه (الی ان قال) ثم دعا عثمان فی سنة تسع و عشرین عبدالله بن عامر بن کویز و امره علی البصرة، وصرف عبیدالله بن معمر عن مکران الی فارس، واستعمال علی عمله فی مکران عمیر بن عثمان بن سعد حضرت عمّان نے عمیر بن عمّان بن سعد کوثراسان کا امیر بنایا تو انہول نے خراسان سے فراسان سے فراسان سے فراسان سے فراسان سے فراسان سے فراسان سے ماتحت عبداللہ بن عامر بن کریز کوبھرہ کا حاکم بنا کر اور عبیداللہ بن معرکو کران سے بنا کر فارس کی امارت پردوانہ کیا اور ان کی امارت پردوانہ کیا اور ان کی جگر کران میں عمیر بن عمران بن سعد کو متعین کیا۔

تاریخ طبری اور کامل ابن اثیر میں متعدد مقامات پریہ نام اس طرح آیا ہے، مگر مجھے تاریخ اور طبقات و رجال کی چیش نظر کتابوں میں عمیر بن عثان بن سعد کے نام سے کسی سحابی کا تذکرہ نہیں ملاء خیال ہے کہ یہ بزرگ حضرت عمیر بن سعد بن عبید بن فعمان بن قیس بن عمر و بن عوف بن ما لک انصار ی

<sup>192</sup> طبقات این سعد ج می ۱۳۳۰ ستیعاب ج ۳ ص ۳۹۳ دص ۲۹۳ اسدالغابه ج ۲۳ ص ۱۳۹۰ اصابه ج ۳ ماصابه ج ۳ ماصابه ج ۳ می ۲۳ می ۱۳۳۰ می از ۱۳۳۰ می ۱۳۳۰ می از ۱۳۳ می از ۱۳۳۰ می از ۱۳۳ می از ۱۳ می از ۱۳ می از ۱۳ می از ۱۳۳ می از ۱۳۳ می از ۱۳ می از از ۱۳ می از ۱۳ م

اوی رضی اللہ عنہ ہیں جن کے دادا کا نام بعض علاء نے شہید بن عمر و بتایا ہے، یہ نہایت عابد و زاہداور بزرگ سحانی ہیں ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کوئی وحدہ (بے مثال) کا لقب دیا ہے اور فر مایا ہے کہ اے کاش! میرے پائ عمیر بن سعد جسے لوگ ہوتے اور میں ان کومسلمانوں کا امیر بناتا، شام کی فتو حات میں ان کی شاندار خد مات ہیں حضرت عمر نے ان کوشام کے شہر عمس کا امیر بنایا تھا، ان کے صاحبر اوے عبدالرحمٰن بن عمیر بن سعد کا بیان ہے کہ بھی سے حضرت عبداللہ بن عمر نے فر مایا ہے کہ میں نے ملک شام میں تمہار ہے واللہ سے ذیادہ نیک بزرگ اور کوئی دوسرا آدمی نہیں دیا کھا۔ حضرت عمیر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی روایت کی ہے۔

ابن سعد کے بیان کے مطابق حضرت عمیر بن سعد عہد فاروقی میں فوت ہوئے، اور دوسرا تول ہے کہ حضرت عثمان کے دورخلافت میں ان کا انتقال ہوا، اور بعضوں نے اس کے بعد ان کی وفات کو بیان کیا ہے، حضرت عمیر بن سعد ہے ان کے صاحبر ان سے محدود کے علاوہ ابوادر لیں خولانی، ابوطلحہ خولائی، حبیب بن عبید، داشد بن سعد، اور زہیر بن سالم وغیرہ نے روایت کی ہے، تجرید اساءالصحاب میں امام ذہبی نے اس نام کے ایک اور صحابی حضرت عمیر بن سعد بن فہد عبدی کا تذکرہ کیا ہے، جن سے مند ابو یعلی میں ایک حدیث مروی ہے، بہر حال یہ بزرگ عمیر بن عثمان بن سعد ہوں یا عمیر بن سعد انصاری یا پھر عمیر بن شعد انصاری با پھر عمیر بن فہد عبدی ہوں، جری اور ابن اثیر کی تصریحات کے مطابق صحابی تصاور عہد عثانی میں مکران کے امیر بتھے، جبیبا کہ حافظ ابن حجر نے اصابہ کے مقد مہیں لکھا:

كانوا لا يومسرون في المغازى لا الصحابة فمن تتبع الاخبار الواردة في الردة والفتوح ود من ذلك شيئًا كثيراً وهم من القسم الاول

عُورات و فتو حات میں صرف صحاب ہی امیر بنائے جاتے تھے اور جو خص روت اور فتو حات کے بیانات کو دکھے گا وہ ایسے بہت سے صحابہ کو پائے گا اور سے عابہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت وروایت ثابت

؟؟علائے طبقات ورجال کے نزویک صحابیت کی پہچان کے سلسلے میں منجملہ دوسرے اصولوں اور اسلامی میں منجملہ دوسرے اصولوں اور اسلامات کی بہتات اسلامی میں ۲۸ میں منتوح البلدان میں ۲۸ میں ۲۸ میں میں ۲۸ میل ۲۸ میل ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸ میں ۲۸

ده واشع به مسونها

حضرت بجاشع بن مسعود بن نظله بن وہیب بن عائد بن رہید بن مربوع بن شال بن عوف بن امراء القیس بن بہت بن سلم سلمی رضی اللہ عنہ صحالی بین اور ان کی دوایات صحیحین وغیرہ بیل موجود بیل اور ان کی دوایات صحیحین وغیرہ بیل موجود بیل اور ان کی دوایات صحیحین وغیرہ بیل موجود بیل اور ان کی دوایات صحیحین وغیرہ بیل موجود بیل اور ان کے بھائی دونوں نے شدمت نبوی بیل حاضر ہوکر عرض اسلام قبول کیا ، بجاشع کا بیان ہے کہ بیل اور میر ہے بھائی دونوں نے ضدمت نبوی بیل حاضر ہوکر عرض کیا کہ ہم آپ ہے ہجرت پر بیعت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ججرت کا دورگز رچکا ہے تاکن برجیعت نے عرض کیا کہ چرکس بات پر ہم بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ برجیعت کرو، چنا نبید ہم بیعت کی دور فارو تی وعافی کی فتو حات میں آپ کا بروا حصہ ہے۔

اسلامی فوج نے ایران کے مرکزی شہرتوج کا محاصرہ آپ ہی گی امارت میں کیا تھا، آپ نے کا بار ہندوستان کے علاقے بلوچتان اور کر مان وغیرہ نیج کئے ، دور عثانی میں حضرت مجاشع کی نقوجات کے بعد مسلمان بلوچتان کے علاقے میں مستقل طور سے آبادہ ہوئے اور تیبال ان کی پہلی آبادی قائم ہوئی ان کی بیوی سمیلہ بنت الوحیدہ بن از بیم دوسیتھین ان کی وفات کے بعد سمیلہ سے معرت عبداللہ بن عبالا اندم کر میول سے الگ حضرت عبداللہ بن عبالا اندم کر کرایا، حضرت مجاشے نے آخری امام میں مجاہداند مرکز میول سے الگ مور بھر بھر وی حضرت ماکند عنہا کی طرف میں حکور بھر وی حضرت ماکند عنہا کی طرف ہوگر کھر وی حضرت ماکند عنہا کی طرف ہوگر کو کر شہید ہوئے حضرت مجاشے ہے ابوعی ن مندر، یکی بن اسحال نے دوایت کی ہے۔ کو ا

حضرت مغيره بن ابوالعاصي ثقفيًّ

حضرت مغیرہ بن ابوالعاصی بن بشر بن عبد دھان تیقی رضی القد عند عثان و تکم کے بھائی ہیں ، ملکی و سیاسی اور مجاہدات میں حصد کیا ، ان کامستقل سیاسی اور مجاہدات میں حصد کیا ، ان کامستقل تذکرہ نہ مل سکا ، بلا ذری نے لکھا ہے کہ عبد فاروتی میں جلب حضرت عثان تقفی فارس کے جہاد پر دوانہ ہوئے تو بحرین وعمان میں ان کے نائب اور جانتیں مغیرہ تھا یک تول ہے کہ دومرے بھائی حفض بن

ابوالعاصی تقفی اس عبدہ پر سے آخری دور میں مغیرہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بھرہ کے شطاعتان نائی علاقے میں مستقل طور سے آباد ہوگئے سے ،ان کے خطرکا نام مغیرتان تھا،عبد فاروتی میں انہوں نے ہندوستان کے شہر دیبل پر فوج کشی کر کے فتح پائی تھی ،ان کے صحابی ہونے کی تقرری کتابوں میں نہیں ہے ،مگر علائے طبقات ورجال کے بیان کر دہ اصولوں کی روسے آپ کی صحابیت ثابت ہے ، نیز حافظ این حجر نے لکھا ہے کہ ججۃ الوداع سے پہلے قریش اور ثقیف میں سے کوئی شخص ایسانہیں رہ گیا تھا جو مسلمان نہ ہوا ہواور ان دونوں قبائل کے تمام لوگ ججۃ الوداع میں رسول الند صلی اللہ علیہ وکساتھ سے ہم مغیرہ قبیلہ ثقیف سے ہیں ،اس کلیہ میں وہ بھی آجاتے ہیں اور اس سے ان کی صحابیت ثابت ہوتی ہے ۔ ۱۹۸۸

#### حضرت منذربن جارودعبدي أ

حضرت منذر بن جارود بشر بن عمرو بن منش بن معلی، حارث بن زید بن حارش بن معاویه بن نظیہ بن جذیر بر بن عوف بن بمر بن عوف بن انمار عبدی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابوالا هعث ہے، والدہ کا نام مامہ بنت نعمان ہے، ابن حجز نے اصابہ میں ان کا تذکرہ اصاغر صحابہ میں کیا ہے جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا شرف حاصل ہے، ابنی قوم بنوعبدالقیس کے مردار اور مشہور تی شے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کواصطر کا امیر مقرر فر مایا تھا، اس زمانہ میں ان کی دادود بش اور خاوت کا بیحال تھا کہ جو تخص بھی ان کی حدمت میں سمام کے لئے حاضر ہوتا تھا اسے علیہ سے نواز تے تھے، پھر بزید بن معاویہ کے زمانے میں عبیداللہ بن زیاد حاکم عراق نے الاجھ یا الاجھ کے شروع میں ان کو سندھ کے شہر قدا بیل کا امیر مقرر کیا اور انہوں نے یہاں پورا غلبہ حاصل کر کے بجڑے ہوئے حالات درست کے، خلیفہ بن خیاط نے کھا ہے کہ منذر کا جھے میں قدا بیل کے امیر بنائے گئے اور ای سال ای ملک میں خلیفہ بن خیاط نے کھا ہے کہ منذر کا جھے مال کی تھی ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئے مال کی تھی ، این عسا کرنے کھا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرا سے وقت ان کی عمر سات آٹھ سال کی تھی ، این عسا کرنے کھا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں بیدا ہوئے ، ان کے والد جارود صحائی ہیں، منذر کو حضرت معاویہ میں نہوں نے حضرت معاویہ ہے بھر میں نہوں نے حضرت معاویہ سے بھر میں نہوں نے حضرت معاویہ سے بھرہ میں نہر

٢٠٠-الاخبار الطوال ص ١٣٦، كتاب الجرص ١٥٥ بنة حاليلدان ص ١٢٨، تاريخ طيف جاص ١٢٠ وص ٢١٨ والم الماريخ المين المروض ٢١٥ وص ١٢٠ والم ١٢٠٠ وص ١٢٠ والمروض ٢١٥ وص ١٢٠ والمروض ٢١٥ والمروض ٢١٥ والمروض ٢١٥ والمروض ٢١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١١٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١٨٥ والمروض ١١٥ والمروض ١١٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٨٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٨٥ والمروض ١١٥ والمروض ١٢٥ والمروض ١١٥ وا

ٹار کی کھدائی کے بارے میں بات چیت کی تو حضرت معاویہ نے اس سلسلے میں زیاد بن ابوسفیان کولکھا اور انہوں نے نہر معقل جاری کی ، چونکہ یہ نہر برکت کے خیال سے صحابی رسول حضرت معقل بن بیار اُ کے ہاتھ سے جاری کرائی گئی تھی اس لئے ان کا نام نبر معقل پڑ گیا۔

۔ مشتر منذر کے دو بیٹے تھے ایک بشر بن منذر جو ۸۳ پی بنگ مسکن میں ابن اشعث کے ساتھ شریک ہو گفتل ہوئے ، دوسر سے بیٹے مالک بن منذر تھے، جن کی نہر مالکیے بھر ہ میں تھی۔ ۱۹۹

#### حضرات تابعين رحمهم الله

یے بجیب بات ہے کہ خلافت راشدہ کے بیس سالہ دورغزوات میں ہندوستان آنے والے تابعین کے ناموں کی تصریح صحابہ کے مقابلہ میں بہت کم ملتی ہے، کیونکہ صحابہ امرائے فوج ہوا کرتے تھے، اور ان ہی کی قیادت میں اسلامی فوج خد مات انجام دیتی تھی، اور ہرتم کے امور دمعا ملات کا تعلق امیر سے ہوا کرتا تھا، ظاہر ہے کہ ایس حالت میں عام مجاہدوں کے مقابلے میں تاریخوں میں ان کے امراء کے نام زیادہ ملیں گے، اور کسی خاص اور اہم واقعہ کے شمن میں دوسروں کا ذکر ہوگا، ورنہ اس دور کے ہندوستان میں بارہ تیرہ غزوات وفو حات میں گئی ہزار بلکہ کیا عجب ہے کہ سب غزوات کو ملا کرلاکھوں کی تعداد میں بجاہدین میاں آئے ہوں گے، جن میں زیادہ تر حضرات تابعین رہے ہوں گے، عام طور سے ہندوستان میں غزوات وفو حات خراسان، تبحیان ، کرمان وغیرہ کے شمن میں ہوا کرتے تھے، اور ان مما لک کی بھاری فوجیں ہندوستان میں بھی آیا کرتی تھیں، جوزیادہ تر تابعین اور تبح تابعین پر مشمل مما لک کی بھاری فوجیں ہندوستان میں بھی آیا کرتی تھیں، جوزیادہ تر تابعین اور تبح تابعین پر مشمل میں گئی جن اس لئے ہم اس سلے میں ان کا تذکرہ نہیں کر حجز کہ ان کے ہم اس سلے میں ان کا تذکرہ نہیں کر سلے ہیں، البتہ جن چند حضرات کے نام صراحت کے ساتھ موجود ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کر سلے ہیں، البتہ جن چند حضرات کے نام صراحت کے ساتھ موجود ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کر سلے ہیں، البتہ جن چند حضرات کے نام صراحت کے ساتھ موجود ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔۔

#### حضرت تاغربن دعرٌ

<u>٣٨ ھے پالا ٣ ھ</u>يمن حضرت حارث بن مر وعبد گ کی امارت و قيادت ميں سندھ پر اسلامی فوج نے

۲۰۱\_جمر ة النساب العرب ص ۲۹۸، استیعاب ج اص ۲۲ پی ۳۳۳، اسدالغابه ج ۲ ص ۴۸۹، اصابه ج اص ۹ ۲۰۰، الا کمال ج ۲ ص ۲ ۲۸۹، تاریخ خلیفه ج ۱۸ اوص ۹۷ اوس ۲۰۰ وص ۲۰۲ واس ۴۲۲، النساب الاشراف ج۵ مس ۵۹، چ نام ص ۷۲ وص ۲۵۲ ، النساب الاشراف ج۵ مس ۵۹، پیچ نام ص ۷۲ وص ۵۵ \_

جوتملہ کیا تھااس میں تاغر بن دعریاای تم کے نام کے کوئی بزرگ شریک تھے، بلکہ علی بن حامد کوئی اوثی نے ان کواس فوجی مہم کا امیر بتایا ہے، مگر اس نام کے کسی بزرگ کا حال مجھے طبقات ورجال کی کما بوں میں نہیں ملا، غالبًا دونوں ناموں میں شدید تم کی تحریف وتھیف ہے، بہر حال کوئی بزرگ اس قسم کے نام کے ہندوستان میں آئے ہیں۔

#### حضرت حارث بن مره عبديٌّ

حضرت حادث بن مرہ عبدی رحمۃ الله علیہ بحرین کے قبیلہ عبدالقیس کی شاخ ربیعہ سے ہیں، کیاب انجر میں ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں جہاد کے دوران ایک دن اپن فوج میں ایک ہزار غلام تقیم کے اور پانچ سوشہ سوار دں کو انعام واکرام سے نوازا،الا خبار الطوال میں ہے کہ حضرت علی نے جنگ صفین میں حادث بن مرہ عبدی کومیسرہ کی بیدل فوج کا امیر مقرد کیا تھا، خلیفہ بن خیاط کے بیان کے مطابق کسے میں اور عام مورخوں کی تصریح کی دوسے ۲۳ ہے میں حادث بن مرہ نے حضرت علی سے اجازت کے کر دضا کارانہ طور پرفوج بحق کی اور مران آ کر قداییل اور قیقان تک کے تمام علاقے فتح کئے ، مراس میں حادث اور ان کے بیت حاسلامی فوج کا بیشتر حصہ دشنوں کے ہاتھوں شہید ہوگیا، عام مورخوں کے اس قول کے علی الرغم ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جب خوارج نے عبداللہ بن خباب کوئی کرکے لوگوں کا راستہ سدود کر دیا تو خدرت علی گواس پر بخت افسوں ہوا،اور آ پ نے حادث بن مرہ عبدی کومحا ملات کی تحقیقات کیلئے روانہ کیا تو خوارج نے ان کو بھی تھی کر دیا، ہمارے نزد یک پہلاقول معتبر ہے۔ بن ع

#### حضرت ڪيم بن جبله عبديَّ

حضرت حکیم بن جبلہ بن حصین بن اسود بن کعب بن عارن حارث بن دیل بن عمر و بن عنم بن وربی عنم بن وربی بن عبدی رحمة الله علیہ کا نام حکیم بروزن قریش ہے، انہول نے رسول الله علیه کا نام حکیم بروزن قریش ہے، انہول نے رسول الله علیه و کا زمانہ پایا ہے گررویت وروایت کا نبوت بیں ملتا، نہایت صالح متدین اورایت قوم میں معزز ومحرم برزگ مجے شعروشاعری ہے بھی تعلق رکھتے تھے، ان کے دواشعاریہ ہیں۔
میں معزز ومحرم برزگ سے شعروشاعری ہے بھی تعلق رکھتے تھے، ان کے دواشعاریہ ہیں۔
لیسسس السوزیة بسالسدین انسف قسدہ

www.besturdubooks.net

ان السرزية فسفسد السعسلسم والسحسكم سيمصيبت كوئى مصيبت نبيس كه مهارے دينارختم ہوجائيں، بلكه مصيبت سيہ ہے كے علم وحكمت كم ہوجائے

و ان اشسرف من او دی السرمان بسه اهسل السعفاف و اهسل السجود والسكسرم جن لوگول كوز مانے نے فئا كرديا ہے ان ميں اشراف ترين انسان وہ ہيں جو پاك دائن اورڭی وكريم ہيں۔

آپزندگی کے آخری ایام میں بھرہ میں آباد ہوگئے تھے، حضرت عمان رضی اللہ عنہ نے کیم بن جبلہ کوسندھ بھیجا تھا تا کہ وہاں کے حالات کا پید لگا نمیں اور در بار خلافت کو خبر دیں چنا نچے انہوں نے بھی یہاں کے بارے میں وہی نا گوار حالات بتائے جن کو دو پیش روحضرات نے دربار فارو تی میں پیش کیا تھا۔ بعد میں حضرت عمان نے حکیم بن جبلہ کوسندھ کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ عہد عمانی میں اسلام کے بہلے قاضی ہیں جواس ملک میں اس خاص عہدہ پر نامزد کر کے بھیجے گئے ۔ خلیفہ بن خیاط نے سندھ کے قاضی ہیں جواس ملک میں اس خاص عہدہ پر نامزد کر کے بھیجے گئے ۔ خلیفہ بن خیاط نے سندھ کے قاضیوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمان کے زمانے میں یہاں کے قاضی میں جبلہ عدی تھے، ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں یہاں سنقل قیام کیا ہوگا، بعد میں حضرت معاویہ سے برگشتہ ہوکر حضرت علی کے کہ اس سلسلے میں یہاں سنقل قیام کیا ہوگا، بعد میں حضرت معاویہ سے برگشتہ ہوکر حضرت علی کے طرفداوں میں شامل ہو گئے ،اور نہایت بہادری وعزیمت کے ساتھ ای راہ میں جان دیدی۔

صورت بیہ دنی کہ جنگ جمل سے پہلے حضرت طلی ،حضرت زبیر اور حضرت عا مُشرِجُهر ہ آئے اور حضرت علی کے حاکم حضرت عثان بن حنیف نے ان کے مقابلے کے لئے بنوعبدالقیس کے سات سو سپاہیوں کو حضرت حکیم بن جبلہ کی سرکردگی ہیں روانہ کیا ،بھر ہ کے قریب مقام زابوقہ ہیں دونوں طرف سے مذبھیٹر ہوئی ،حکیم نے بڑھ کرمقابلہ کیا ای اثناء ہیں ان کا ایک پیرکٹ گیا ،گر ای حال ہیں بیر جز پڑھتے ہوئے لڑتے رہے۔

> یا ساق لن تواعی، ان معی ذواعی، احمی بها کواعی اے میرے پیرا تو ہمت نہ ہارتا، میرے ساتھ میراباز و ہے، جس ہے میں

۲۰۳\_اسلامی مند کی عظمت رفته ص ۱۳۳\_

این حفاظت کرر ما ہوں

یبان تک کہ جب پیرے بہت زیادہ خون بہہ گیااور نڈھال ہوگئے ، توای آدی کا سہارالیا جس نے بیشاں تک کہ جب پیرے بہت زیادہ خون بہہ گیااور نڈھال ہوگئے ، تواب دیا میزے تکیاور سے بیشرب کاری نگائی تھی ہمیں نہیں نے پی محلی مدانی قبیلہ بنوصدان کا تھا ہمورخوں نے لکھا ہے کہ بہادری کی مثال اس سے بڑھ کرو کھنے میں نہیں آئی ، تکیم کوابن کلی نے فات کو مکران بتایا ہے۔ ایکے

# حضرت امام حسن بن ابوالحسن بصريٌّ

حضرت إمام حسن بن ابوالحسن بیمار بھری آتا ہے میں پیدا ہوئے ، ان کے والد بیمار مقام ملیسان سے ایک جنگ میں گرا ہے میں پیدا ہوئے ، ان کے والد بیمار مقام ملیسان کر آزاد کر دیا ، ان کی والدہ ام المومنین حضرت امسلمہ کی آزاد کر دہا ندی تھیں ، مدینہ میں بیدا ہوئے ، اور مقام وادی القری میں پرورش پائی۔ آب اپ نزیا نے کے سب سے بڑے عابد وزاہداور غازی و مجاہد سے اور رزم و بزم دونوں میں بے مثال تھے ، کم از کم دو تین بارخراسان ، بحتان اور کا بل وغیرہ کے غزوات ونو حات میں شریک ہوکر داد شجاعت دی ہے ، لطف کی بات یہ ہے کہ اس دوران میں جہاداور افراء دونوں کام کرتے تھے ، سلیمان تھی کا بیان ہے۔

كان الحسن ينغزو ،وكان مفتى الناس هاهنا جابر بن يزيد

قال : ثم جاء الحس فكان يُفتى.

امام حسن بھری جہاد کرتے تھے اور حصرت جابر بن بزید اسلامی فوج کے مفتی ہے۔ تھے، پھر حسن بھری فتوکی دینے لگے۔

وساج میں حضرت رہے بین زیاد صار فی بحستان کی مہم پردواند ہوئے تو ان کے میر مثنی اور سکریٹر کی امام حسن بھری ہتھے ، رہے بین زیاد نے بحستان کے تقریباً تمام علاقے فہرج ، زائل ، کرکویہ ، بیبون ، زرنگ ، دریائے بندمند ، تو ق ، دشت ، ناشروز ، شراوز وغیرہ فتح کیے ۔ اور اس وُ ھائی سالہ دورامارت میں دوسال تک زرنگ میں مقیم رہے ، ان تمام مہمات وفتو حات میں حضرت حسن بھر کی اپنے امیر رہ بھی بین زیاد کے ساتھ س مدھ تھے ، ندکورہ بالافتو حات میں فہرج کی فتح سندھ کی فتح تھی ، یہ مقام سندھ کے مشہور شہوں میں سے تھا ، اور مقدی نے اس کو حدود منصورہ میں شار کیا تھا ، اس مہم میں امام حسن بھر کی کا میں میں امام حسن بھر کی کا میں ہے ۔

یثیت میرمنٹی کے شریک ہونا تھرح ہے طبقات ابن سعد ،اور فتوح البلدان میں ہے۔

وكمانت ولاية الربيع سنتين ونصفا؛ وسبى في ولاية هذه

اربعين الف راس، وكان كاتبه الحسن البصري

رئے کی ولایت وامارت و هائی سال تک ربی ،اس بدت میں انہوں نے

حالیس ہزارلوگوں کوقید کیا،اوران کے کا تب حسن بھری تھے۔

اس کے بعد سم میں حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ جستان پرفوج کشی کے لئے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ اعیان واشراف کی جو جماعت تھی۔جس میں امام حسن بھری بھی تھے،اور آپ نے تین سال تک عبدالرحمٰن بن سمرہ کے ساتھ رہ کر جستان وخراسان کے متعدد غز وات میں داد شجاعت دی، ابن سعد کابیان ہے:

وروى المجمسن عن عبدالرحمن بن سمرة انه غزامه، كابل،

والاندقان والاندغان، وزابلستان ثلاث سنين.

حسن بھری نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے عبدالرحمٰن بن سمر ہ کے ساتھ تین

سال تک کابل، اندقان، اندغان اورز ابلیتان (غزنه) میں جہاد کیا ہے۔

میہتمام مفتوحہ علاقے اور بلا دہند وستان ہے متصل ہیں اوران میں سے کی ایک اس زمانہ میں ہندوستان میں شار ہوتے تھے، رہیے بن زیاد حارثی اور عبدالرحمٰن بن سمرہ دونوں حضرات نے خراسان وجستان کی فقوحات کے سلسلے میں ہندوستانی علاقوں کو فتح کیا ہے اور دونوں حضرات کے ساتھ امام حسن بفرى شريك رب بين، آب في العين انقال فرمايا ٢٠٢٠

ہم نے اس ہے پہلے''اسلامی ہند کی عظمت دفتہ'' میں لکھا تھا کہ''امام حسن بصریؓ کے زرنگ کے ز مانہ قیام میں کابل فتح ہوا، جوان دنوں کی وجوہ ہے بدھ سے نسبت رکھتا تھا، امام حسن بھری نے ہندوستان کی سرحدیرواقع اس شہر کے جہاد میں یوری دلچیسی لی مکیا عجب ہے کہ آپ حدود سند رہ میں بھی تشريف لائے موں ـ "٢٠٢٠

٢٠٥ ـ تاريخ كبيرج افتم الس ٦٧ ، طبقات ابن سعدج ٧س٢٠٥ ، كمّاب النّقات ص ٨٧ ، تبذيب التبذيب ج سف ۴۸۳،اسدالغایه ج ۵ص ۱۲۱۰

٢٠٦- جميرة النساب العرب ص٢٩٠، اسدالغابه جماص٢٠٠، اصاب جان ١٢٣ ١، النساب الانتراف ج اس۲۰۸۲ رخ طبری جهس ۳۲۰ کال این اثیرج سس ۲۸\_

اوراب بہاری تحقیق میں حضرت امام حسن بھری کا سندھ کی شالی حدوداوراس کے قرب وجوار میں آنامحقق ہو گیا ہے ،گریہ آمد براہ راست اور با قاعدہ سندھ میں نہیں تھی بلکہ بجستان وکابل کی فتو حات کے سلسلہ میں تشریف آوری ہوئی تھی۔

تفسيروں ميں امام حسن بھرى كايةول منقول ہے۔

اهبط ادم بالهند، وحواء بجدة وابليس بدست ميسان. من البصرة على اميال. واهبطت الحية باصبهان، رواه ابن ابى حاتم. ١٠٠٧

حضرت آ دم ہندوستان میں اتارے گئے، حضرت حواء جدہ میں، شیطان ابلیس دست میسان میں جو بصرہ سے چندمیل کی دوری پر واقع ہے اور سانپ اصفہان میں۔

#### حضرت سعدين مشام انصاري

حصرت سعدین ہشام بن عامر بن امیہ بن زید بن شحاس بن مالک بن عامر بن غنم بن عدی بن عدی بن عدی بن عمرت سعد بن ہشام بن عامر بن امیہ بن ایک ہے چپا زاد بھائی ہیں، ابن سعد نے ان سے روایت کی ہے کہ میں ایک مرتبدام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اپنے قبیلہ کا ذکر کیا تو وریافت فرمایا کہ کیاتم ان ہی ہشام کے بیٹے ہو جوغز وہ احد میں شہید ہوئے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔

نیز سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ ہے صلوۃ وتر کے بارے میں سوال کیا ہے، نہایت تقدراوی حدیث ہیں، اپنے والد ہشام بن عامر، سے روایت کی ہے، اور ان سے حمید بن ہلال، زرارہ بن الی او فی ، حمید بن عبدالرحن حمیری اور امام حسن بھری رحمہم اللہ نے روایت کی ہے، ابن حبان نے ان کا شار ثقات میں کیا ہے۔

ابن حجر نے ان کوروا قاحدیث کے طبقہ، ثالثہ میں لکھا ہے، صحاح ستہ میں ان کی احادیث موجود بیں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن ہشام مکران میں شہید ہوئے۔ ۱۲-۲- تاریخ طبری جسم ۱۷، وص ۱۸۱، اصابہ جسم ۴۵۵، کتاب الا مالی ابونکی القالی جسم ۴۵، کتاب الاضد او فی اللغہ ص ۴۸۔ سعد بن هشام بن عامر الانصارى ابن عم انس، قتل ارض

مكران على احسن حال.

سعدین ہشام بن عامرانصاری حضرت انس کے پچاڑا دیھائی ہیں ہسرز مین مکران میں بحالت دین ودیانت شہید ہوئے۔

ابن حجرنے اصابہ میں ان کے ساتھ ایک اور بزرگ کی شہادت کا ذکر کیا ہے جن کے نام کی جگہ بیاض رہ گئی ہے۔

وقرأت في كتاب الزهد لسيار بن حاتم بسند له ان سعد بن هشام استشهد هود في غزاة لهما.

میں نے سیار بن حاتم کی کتاب الزبدین ان کی روایت سے پڑھا ہے کہ سعد بن ہشام اور دونوں ایک جہاد میں شہید ہوئے۔

مکران میں ان کی شہادت کا ذکر تقریباً سب ہی تذکرہ نگاروں نے کیا ہے مگرامام بخاری ری کی طرح کسی نے بیاری میں ان کے سم خروہ میں یا کس سند میں شہید ہوئے ہمارا گمان ہے کہ حضرت سعد بن ہشام کی شہادت خلافت راشدہ میں ہوئی ہے۔ 10ع

#### حضرت سعيدبن ركند رقشيرى

حضرت سعید بن کندیر بنابوکندیر سعید بن عیده بن معاویه بن عیده بن قشری بن کعب بن ربید بن عامر بن صعصعه قشیری رحت الله علیه کاسلسله و نسب ای طرح جمیره انساب العرب اوراً سدالبالغه سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابول میں نبیس لل سکا ،اصاب میں ان کے والد کندیر بر ،سعید کا تذکرہ ہے اس کی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ دادا کے نام پر ان کیا نام بھی سعید ہے ، تاری طبری اور کا بل این کثیر میں صرف اتنا ہے کہ: -

ومات عثمان ،وابن كندير الفشيرى على مكران حضرت عثمان كي وفات (<u>٣٥ه</u>) ين موئى اس وقت ابن كند مرقشرى مران المرتها المرتها

ابن كندى تشرى كداداسعيد بن حيده كابيان بكدز مانه وجالميت مي ايك مرتبه مي في حج كيا

، ایک دن ایک بزرگ کودیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ شعر پڑھتے ہیں۔ رُدِ عَلَیَّ را کبی محمداً ،اصطنعن بردہ عندی یداً (اے اللہ) میرے سوار تمد کومیرے پاس پہنچادے،اوران کووالیس کرکے مجھ پراحسان کر۔

جب میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں اور ان کا ایک اونٹ کم ہوگیا، اس کی تلاش میں ان کے پوتے محد بن عبد اللہ نظے ہیں، ان کے واپس آنے میں دیر ہوگئ ہے جس کی وجہ سے دادا کو یہ بے قراری ہے جھوڑی دیر بعد آپ آگئے، اور دادا نے ان سے بیار کی باتیں کیں۔ ۲۰۲

#### حضرت شهاب بن مخارق تمين

حضرت شہاب بن نخارق بن شہاب بن قیس تمیں قبیلہ بی جندب عبر بن تمیم سے ہیں، بعض مورخوں نے ان کی نسبت مازنی بھی بیان کی ہے، بہادران اسلام میں شار کئے جاتے ہیں، ایران کی مہمات میں ان کی جلیل القدر ضد مات ہیں، طبری نے آلھے کے واقعات میں لکھا ہے کہ دائن میں ابکہ مشہور ایرانی شہوارا در بہا در تھا، لوگوں نے اس ہے کہا کہ عرب ایران میں داخل ہو گئے، اوران کے ڈر سے ایران کے لوگ بھاگہ کھڑے ہوئے، اس نے بظاہر اس بات پر کوئی توجنہیں دی اور ایک ایرانی میردار کے گر میں گیا دیکھا کہ گھڑے ہوئے، اس نے بظاہر اس بات پر کوئی توجنہیں دی اور ایک ایرانی میردار کے گر میں گیا دیکھا کہ گھر والے اپنے کپڑے وغیرہ سنجال رہے ہیں، گھر والوں نے بتایا کہ میردار نے گیم میں گیا دیا ہے، بیری کراس ایرانی میں میہ توار نے گیل می دیوار پریوں مارنا شروع کیس شہتوار نے گیل می دیوار پریوں مارنا شروع کیس کہتا میں گولیاں اس دیوار پریوں مارنا شروع کیس کہتا میں گولیاں اس دیوار پریوں مارنا شروع کیس کہتا میں گولیاں ختم ہوگئیں پھرانے گھوڑے پرزین کس کراس کی رکاب کاے دی، اوراس پرسوار ہوکر وہاں نے تیا مارنا شروع کیس نے تیم طلاتے وقت صرف تنا کہا۔

خذها و انا ابن المخارق بیلویس این نخارق ہوں..

۲۰۸ طبقات ابن سعد ج۸ش ۱۳۰۱ تا کی گیتونی جاس ۲۳۰ وس ۲۳۱ تاریخ خلیف بن خیاط شاص ۲۵۱ تاریخ طبری چاص ۱۳۹۲ تینکالی www.bestatelabo بعدمين معلوم مواكه بيحضرت شهاب بن مخارق بن شهاب تھے۔

ان کے والد مخارق بن شہاب صحافی ہیں ،اوراسلامی دور کے مشہور شعراء ہیں شار کئے جاتے ہیں ، زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنو بکر بن وائل کے لوگ بنوضہ کے اونٹ ڈاکہ ڈال کرلے گئے تھے ،اس موقع پر بنوضیہ نے مخارق بن شہاب کی دہائی وی تو یہ اپنے قبیلہ کے لوگوں کو لے کرآ گئے اور بنو بکر بن وائل والوں سے جنگ کر کے اونٹ واپس لے لئے ، تاریخ وادب کی کتابوں میں ان کے اشعار پائے جاتے ہیں۔

حصرت شہاب بن مخارق عہد فارو تی میں (۲۳سے میں ) مکران کی جنگ کے موقع پر حصرت تھم بن عمرونخلبیؓ کی مدد کیلئے پہنچےاوراس جنگ میں اپنی خد مات پیش کیں <u>ہے۔ یہ</u>

### حفزت شفى بن فسيل شيباني "

حضرت صفی بن فسیل شیبانی رحمة اللہ کو خلیفہ بن خیاط نے قبیلہ ربیعہ سے بتایا ہے، والد کا نام کتابوں میں مختلف ہے طبقات ابن سعد میں قسیل بالقاف، تاریخ بعقوبی میں فسیل بالفاء، تاریخ خلیفہ بن خیاط میں بسیل بالباءاور تاریخ طبری میں فسیل بالنون ہے، ہمارا خیال ہے کہ پہلفظ فسیل بالفاء ہے۔ عبد عثمانی میں میں میں آنہوں ہے حضرت سہیہ بنت عمیر شیبانی عبد عثمانی میں میں میں انہوں نے حضرت عثمان اور جھزت علی کے تذکرہ میں بیان کیا ہے، سبیہ تابعہ تھیں، بھرہ میں رہتی تھیں، انہوں نے حضرت عثمان اور جھزت علی سے روایت کی ہے، بیری کی بیوی تھیں، ان کو معلوم ہوا کہ میر ہے شوہر مینی قذرائیل میں فوت ہو گئے سے روایت کی ہے، بیری کی بیوی تھیں، ان کو معلوم ہوا کہ میر ہے شوہر مینی قذرائیل میں فوت ہو گئے ہیں، اس لئے انہوں نے ایک دوسرے آ دی عباس بن طریف قیسی سے شادی کر لی، مگر بعد میں وست بردار آگئے، اور یہ معاملہ حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوا تو صفی دوسرے شوہر کے حق میں وست بردار ہوگئے، اور یہ معاملہ حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوا تو صفی دوسرے شوہر کے حق میں وست بردار ہوگئے، اور یہ معاملہ حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوا تو صفی دوسرے شوہر کے حق میں وست بردار ہوگئے، اور یہ معاملہ حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوا تو صفی دوسرے شوہر کے حق میں وست بردار ہوگئے، اور یہ معاملہ حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوا تو صفی دوسرے شوہر کے حق میں وست بردار

ان الحكم بن ايوب بعثه (اباالمليح) الى سهية بنت عمير الشيبانيه فقالت لعى الى زوجى من قندابيل صيفى بن فسيل فتروجت بعده العباس بن طريف اخا بنى قيس ثم ان الزوج الاول جاء نا ـ

سیری تھم بن ابوب نے ابوالملیح کواس معاملہ کی تحقیق کے لئے سہیہ بنت عمیر شیبانیہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر صفی بن فسیل کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہ قندائیل میں فوت ہوگئے ہیں،اس لئے میں نے بنارے میں کے بیس بن طریف سے نکاح کرلیا،اس کے بعد پہلے شوہر بھرہ آگئے۔

پھر سہیہ نے بیان کیا کہ قبی کے آجانے کے بعد ہم نے اپنا معاملہ حضرت عثان کے پاس لے جا کران کے فیصلہ پراپنی رضامندی طاہر کی ،اور آپ نے پہلے صفی کواختیار دیا کہ وہ اپنی ہوگ سے مہر کی رقم وصول کرلیں یا اسے اپنے ساتھ رکھیں ،صفی نے مجھ سے اور میرے دوسرے شوہرعباس بن طریف دونوں سے دود و ہزار کی رقم وصول کی۔

بعد میں صفی بن فسیل حضرت علی کے سرگرم طرفداروں میں شامل ہوکر حضرت معاویہ اوران کے طرفداروں کی مخالفانہ سرگرمیوں کا جواب دیتے تھے، یعقو لی نے لکھا ہے کہ ۵ ہے ہیں زیاد نے حجر بن عدی کندی ، عمرو بن حمق خزاعی ،اوران کے ساتھیوں کو گرفتار کیا ،یداوگ حضرت علی پرطعن و تشخیع سنتے تو مجمع میں کھڑے ہو کر بر ملا جواب دیا کرتے تھے ،اور معاویہ وزیاد کے خلاف ہو لئے تھے ،اس لئے زیاد نے ان کو گرفتار کر کے حضرت معاویہ کے پاس دمش بھیج دیا ، جب بیلوگ مقام مرج عذرا پر پہنچ جو دمشق سے چندمیل کی دوری پر تھا، تو حضرت معاویہ نے ان کو و ہیں روک کرایک آدی کو بھیجا جوان کی گردن مار دے بیلوگ کل تیرا آدی تھے ،ان میں سے چھ بات چیت کے بعد ہے ،اور باقی سات آدمیوں کو اس مخض نے تیل کر دیا ،ان کے نام یہ ہیں ۔ حجر بن عدی کندی ، شریک بن شداد حضری ہفی بن فیلط نے اس بن فیل شعبانی ، تعبیم بن ضبیعہ عہمی ، محرز بن شہاب تمیمی اور کدام بن حیان عزی خلیف بن خیاط نے اس بن فیل شعبانی ، تعبیم بن ضبیعہ بن ضبیعہ بی محرز بن شہاب تمیمی اور کدام بن حیان عزی خلیف بن خیاط نے اس واقعہ کو اے میں بتایا ہے ۔ ۱۰ میں بنایا ہے ۔ ۱۰ میں بن ضبیعہ بن ضبیعہ بی محرز بن شہاب تمیمی اور کدام بن حیان عزی خلیف بن خیاط نے اس واقعہ کو ای میں بتایا ہے ۔ ۱۰ مین بیل شعبانی ، تعبیم بی خور بن شہاب ،اور سعودی نے ۵ ہیں بتایا ہے ۔ ۱۰ میں بن خور کی خور بن شہاب ،اور سعودی نے ۵ ہیں بتایا ہے ۔ ۱۰ میں بعبان عزی خلیف بن خیاط نے اس واقعہ کو ای میں بتایا ہے ۔ ۱۰ میں بیان عزی خلیف بن خیاط نے اس واقعہ کو ای میں بتایا ہے ۔ ۱۰ میں بیان عزی خلیف بن خیاط ہے اس میں بیان عزی خلیف کی بن شعبان عزی کو میں بتایا ہے ۔ ۱۰ میں بیان عزی خلیف کی میں بتایا ہے ۔ ۱۰ میں بیان عزی کو میں بیان عزی کو میں بیان عزی کی بیان میں بیان عزی کی میں بتایا ہے ۔ ۱۰ میں بیان عزی کی بیان میں بیان عزی کی بیان میں بیان عزی کو میں بیان عزی کی بیان عزی کی بیان میں بیان عزی کی بیان میں بیان عزی کی بیان عزی کی بیان میں بیان عزی کی بیان میں بیان عزی کی کو کی بیان میں بیان عزی کی بیان میں بیان می

حضرت نسير بن وسيم عجلي

حضرت نسير بن لوسيم بن توربن عريجه بن کلم بن ہلال بن رسیعه بن مجل بن جيم بن صعب بن علی بن بكر بن وائل مجلی، بحرین کے قبیله بنو بكر بن وائل كی شاخ بنو مجل کے مباوروں میں سے ہیں، اور "صاحب قلعة النسير" کے لقب مے مشہور ہیں، جاہلیت اور اسلام دونوں زمانہ پایا ہے، رسول صلی اللہ

۲۰۹- جمبرة النساب العرب ص ال المنوح البلدان ص ۲۳۹ وص ۱۳۵۰ صابد جساص ۵۵۳ ماری طبری جساس ۱۸۵۰ ماری طبری جساس ۱۸۰ ماری می ۱۸۰ ماری می ۱۸۰ می ۱۸۰ می است

علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہتے، عبد صدیقی میں قبال مرتدین اور عبد فاروقی میں مجمی فتو حات میں ایس میں حیات اس میں جاتے ہیں۔ حضرت سیر بن کسیم نے ایام ردت میں حضرت خالد بن ولید گئے ہیں۔ ان کی تفصیل علامہ ابوذری نے یوں بیان کی ہے کہ خالد بن ولید گئے نسیر بن کسیم کو ایک فوجی دستہ کا امیر بنا کر عین التمر سے بنو تغلب کے ایک چشمے کی طرف روانہ کیا، ان ان جس کو ایک چشمے کی طرف روانہ کیا، ان جب کے ایک جبت سے افراد کو قید کیا، ان میں ایک شخص نے وعدہ کیا کہ اگر اسے رہا کر دیا جائے تو وہ بنور بیعہ کے ایک مرتد قبیلہ کی نشاند ہی کرے گا۔

چنانچاس نے رہائی پاکروعدہ پوراکیا۔اورحفرت نسیر نے اس پھی شب خون مارکر مال غنیمت اور قیدی حاصل کئے ، پھر یہاں سے ریگتان طے کرتے ہوئے تکریت پہنچاور وہاں بھی مسلمانوں کو فتح اور غنیمت حاصل ہوئی ،مقام عکبراء میں پنچ تو مقامی باشندوں کوامن دیا،انہوں نے نسیر کی فوج کو کھانا اور جانوروں کو جارہ دیا، پھرآ گے ہوھے۔

جب مقام بروان کے باشندوں کو اسلامی فوج کی آ مدکی خبر ملی تو اپنیستی سے نکل کر مسلمانوں کے آئے آئے دوڑ نے گئے، ان کا بیے مال دکھ کر حضرت نسیر نے ان کو اطمینان دلایا، اوران کا بہی فعل ان کے حق میں اسلامی فوج کی طرف سے امان ثابت ہوا۔ پھر یہاں سے بخرم ہوتے ہوئے قصر ساپور کے قریب والے بلی کو پارکیا، یہاں کے ایرانی حاکم خرزاد بن ماہنداد نے نکل کر حضرت نسیر سے مقابلہ کیا، جس میں اسلامی فوج کو فتح ہوئی اور خرزاد شکست کھا کر پیپا ہوا، ان فق حات کے بعد نسیر پھر عین التمر واپس آئے مقام مخرم اس زمانے میں کسی اور نام سے مشہور تھا، بعد میں مخرم بن حزن بن زیاد بن انس بن دیان حارثی نے یہاں مستقل سکونت اختیار کی تو ان کے نام سے موسوم ہوگیا، اسی طرح قصر ساپور بعد میں قصر عین بن علی کے نام سے موسوم ہوگیا، اسی طرح قصر ساپور بعد میں قصر عین فی کے نام سے موسوم ہوا۔

خلافت فاروقی میں نسیر بن وسیم کی ابتدائی فوجی خدمات کے بارے میں واقدی کابیان ہے کہ یوم جسر کی مشہور جنگ کے بعد جب اسلامی فوجیں مقام حفان کی طرف بڑھیں تو حضرت مثنیٰ بن حارشہ نے نسیر بن ولیسم اور خدیفہ بن محصن کوشہرواروں کے ایک دیتے کے ساتھ روانہ کیا، اور انہوں نے آگے بڑھ کر بنو تغلب کی ایک جماعت پریلغارکی، پھر تکریت آئے، اور مقامی باشندوں کوامن وامان

<sup>-</sup> ۲۱ \_ فقوح البلدان ص ۳۶۹ \_\_\_\_\_\_ اتا \_ اوب المفرو، باب تيج الخادم من الاعراب \_\_\_

کی تحریردی، جو بعد میں بھی کام آئی۔

خلافت فاروقی کی فتوحات میں نسیر بن وسیم کابڑا حصہ ہے جنگ قادسیہ کے موقع پرانہوں نے۔ میشعرکہا ہے۔

> لے دعیا ہے۔ المست بسالے ادسیۃ انسنی صبور عسلسی السلاواء عفت السمک اسب میری محبوبہ نے جنگ قادسیہ میں دکھ لیا کہ میں مصائب پرصبر کرنے والا، اور یا کیزہ کام کرنے والا ہوں۔

ان كے"صاحب قلعة النسير" كے لقب مضهور مونے كى وجديد بكة ٢٢ هيل معلوم مواكد یرانی باشندے مقام نہاوند میں طافت جمع کر کے اسلامی فوج پر شدید حملے کی تیاری کررہے ہیں ، اس لئے کوفدے مزید فوج مقام حلوان کی طرف روانہ کا گئ تا کہ یہاں کی اسلامی فوج کی مدد کی جائے ،اس امدادی فوج نے مقام ماہ میں بہنے کر ایرانیوں کے ایک میدانی قلعہ پر قصد کرلیا، اور اندر سے ایرانی سیاہیوں کو نکال کر اسلامی فوج کے سیاہی اس کی حفاظت کے لئے مقرر کئے بعد میں یہاں کی فوجی چھاؤنی مرج القلعہ کے نام ہے مشہور ہوئی، چریہاں سے امدادی فوج نہاوند کی طرف برجی، جہال ارانی اور اسلامی فوجیس جنگ کرر، ی تھیں ، راستہ میں اسلام فوج نے ایرانیوں کے ایک اور قلعہ پر قبضہ کیا ،اوراس کی حفاظت کے لئے حضرت نسیر بن اسیم عجلیٰ کی قیادت وامارت میں بی عجل اور بی تور کا ایک دستمتعین کیا گیا،ای دجہ سے بعد عین سیر کو''صاحب قلعة النسیر'' کہا جانے لگا اور بیقلعدان کے نام ہے مشہور ہوا، یہ جماعت اپنے امیر حضرت نسیر کی ماتحتی میں قلعہ کی حفاظت کرتی رہی جس کی وجہ ے نہاوند کی جنگ میں ہو عجل یا ہو حنیفہ کا کوئی سیاہی شریک نہ ہو سکا، اس کے باوجود جنگ نہاونداور و گیر قلعہ جات کے مال غنیمت میں ان لوگوں کوبھی شریک کیا گیا اگر چہ قلعہ نسیر کے محافظین جنگ نہا وند میں شریکے نہیں تھے لیکن اس کے مجاہدوں کی مدد کررہے تھے،۲۳ ھامیں بلوچستان کی فتح کے موقع پر آ پ اسلامی فوج کے مقدمۃ انحیش کے امیر تھے، تاریخ طبری، اور اصابہ میں نسیر بن تورہے اور تاریخ طبری میں ایک جگفطی ہے نسیر بن عمرو ہے، ابن خزم نے جمبر ۃ انساب العرب میں اور بلاؤ ری نے فتوح البلدان میں نسیر بن لسیم بن تور لکھاہے، غالبًا نسیر اینے دادا کی نسبت سے زیادہ مشہور تھے،ای لے بعض مورخوں نے ان کے والد کا نام نبیں کھاہے۔ 9 م

rir\_كتاب المنمق ص٥٠٥، و ..... الماعيان ج٢ص ٢١\_

#### عرب میں چند ہندوستانی مسلمان

خلافت راشدہ کے ہیں سالہ دور میں اس ملک کے مغربی شالی علاقے دارالا الام بن بچکے ہتے، جہاں خلافت اور اس کے ماتحت حکام وعمال کی طرف ہے با قاعدہ امیر وحا کم رہتے ہتے، محکمۂ قضا، قائم تھا اور اس کے ماتحت حکام وعمال کی طرف ہے با قاعدہ امیر وحا کم رہتے ہتے، محکمۂ قضا، قائم تھا اور ایض علاقوں میں عرب سلمانوں کی آبادیاں قائم کی گئ تھیں، اس دور میں یہاں پرا یے خوش بحث ہندوستانی باشندے ضرور بول کے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دیس ہی میں۔ بودو باش باتی رکھی ہوگی اور اپنی اپنی بستیوں میں اسلامی تعلیمات پڑمل پیراد ہے ہوں گے، مگر افسوس کے ہمیں اب تک ایسی روایت نہیں مل سکی جس سے ان کی تعداد، نام اور حالات معلوم ہوں۔

البتہ اس دور میں ایسے ہندوستانی مسلمانوں کے نام اور حالات ضرور ملتے ہیں جوعرب میں موجود ہتے ہستقل طور سے تو نہیں البتہ اسلامی تاریخ کے حاشیہ اور بین السطور سے ان کا پہتہ چاتا ہے، اور جیسا کہ تفصیل ہے معلوم ہو چکا ہے عرب کے ایسے ہندوستانی تین قتم کے بتھے۔

- ا۔ وہ ہندوستانی جو اسلام کے قانون جہاد کے مطابق جنگی قیدی بن کر عرب میں گئے اور وہاں اسلام قبول کر کے عرب مسلمانوں کی ولا ءاور دوئتی میں رہے۔
- ۲۔ وہ ہندوستانی جو پہلے سے ایرانیوں کی فوج میں تھے،اور بعد میں مسلمان ہوکراسلامی فوج میں آ گئے۔
- سے۔ وہ ہندوستانی جوقد بم زمانہ ہے عرب کے سواحل وصحاری میں بود و باش رکھتے ہتے،اور بعد میں سسب بھی مسلمان ہو گئے۔

سے تمام ہندوستانی مسلمان ابتی دیانت وامانت اور خلوص و خدمت کی وجہ سے اسلامی معاشرہ کے قابل احترام عضر قرار پائے ، ان کی بڑی تعداد عمراق کے دونوں آ بادا سلامی شہر کوف اور بھر ہیں رہتی تھی ، اور دوسرے مقامات میں بھی بیاوگ سکونت پذیر ہے ، ان میں سے کئی خاندان اور افراد خلافت راشدہ میں ابھرے ادراموی وعباسی دور ہیں شہرت و ناموری کے مالک ہوئے ، جن میں جائے قوم کے مسلمانوں کا عضر غالب تھا ، ہم ان سے بعض حضر ات کے حالات پیش کرتے ہیں۔

ابوساله زطي

ابوسالمہ زطی بڑے نیک اورصالح تابعی تھے، حضرت علیؓ کے دور خلافت میں بھرہ کے سرکاری خزانے کی نگرانی اور بہرہ داری کیلئے چالیس یا چارسوجاٹ اور سیا بجہ مسلمانوں کی جو جماعت مقررتھی، بیاس کے رئیس اور سردار تھے،مورخ بلاؤری نے لکھاہے۔

وكان على سيابجة يومئذ ابو سالمة الزطى وكان رجلاً صالحاً ـ 11ع

حضرت علی کے زمانے میں بھرہ کے خزانے کے ہندی محافظوں کے رکیس و سردارابوسالمہ ذطی تھے جونہایت صالح اور نیک آدمی تھے۔

اورجیبا کہ گزر چکا ہے جنگ جمل سے پہلے ۳۷ ھیں اپنے تمام ساتھیوں اور ماتحتوں کے ساتھ قتل کر دیئے گئے۔

#### طبيب زطي مدني "

مدینه منورہ کے بہود، جادہ میں بہت آ گے اور سفلی اعمال کے ذریعے مسلمانوں کو پریشان کیا کرتے تھے، بنان کیا کرتے تھے، بنان کیا کرتے تھے، بنان کئے وہاں ان کے سحراور جادو کے معالج بھی رہتے تھے، چنانچہ جائ قوم کے ایک مسلمان طبیب و عامل بھی تھے جنہوں نے ایک موقع پرام الموشین حضرت عاکشہ کا علاج کیا، ان کا تذکرہ امام بخاریؒ نے الا دب المفرد میں یوں کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عاکشہ پر بحر کا اثر ہوا تو ان کے سختیوں نے ایک طبیب جائے کو علاج کہا یا۔

ان عائشة رضى الله عنها دبرت امة لها فاشتكت عائشة فسنال بنو اخيها طبيباً من الزط، فقال انكم تخبرونى عن امراة مسحورة سحرتها امة لها - الله حضرت عائش في ايل أيك باندى مره بناكرا زادى الل ك بعد يمار كن مسرحة عائش في الله عن ا

رے مات کے بھتیجوں نے ایک جائے طبیب سے رجوع کیا،اس نے بتایا پڑگئیں تو ان کے بھتیجوں نے ایک جائے طبیب سے رجوع کیا،اس نے بتایا

کان پران کی باندی نے تحرکیا ہے۔

حضرت عائشہ کی وفات ۵ میں ہوئی اور بیوا تعداس سے پہلے پیش آیا تھا۔

خوله سندريه حنفنيه

خولہ سند یہ حضرت علی کی باندی تھیں جوخلافت صدیق میں یما مہ کی جنگ میں گرفتار ہو کر مدینہ مفورہ آئی تھیں اور حضرت علی کی ملکیت قرار پائیں ان کے بطن سے حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنیقہ پیدا ہوئے ، محمد بن حبیب بغدادی نے کتاب امنمق میں ابناء السندیات (سندھی عورتوں کی اولاد) میں محمد بن علی المشہور بابن المحتفیہ کوشار کیا ہے، اوراین خلکان نے لکھا ہے۔

و عن اسماء بنت ابى بكر قالت، رايت ام محمد بن الحنفية سندية سوداء وكانت امة لبنى حنفية و لم تكن منهم و انما صالحهم على الرقيق ولم يصالحهم على انفسهم - ۲۱۲.

حضرت اساء بنت ابو بکرنے کہا ہے کہ میں نے محمد بن حفیہ کی مال کو دیکھا ہے، وہ سیاہ رنگ کی سندھ کی رہنے والی تھیں اور بیمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے خاندان سے نہیں تھیں بلکہ ان کی بائدی تھیں اور حضرت خالد نے بنو حنیفہ سے غلاموں برسلے کی تھی۔

ان تصریحات نے علی الرغم بعض لوگوں نے خولہ سند بید حنیہ کو قبیلہ بنو صنیفہ ہی ہے شار کیا ہے۔

| بیں    | ی کتا | اولح |
|--------|-------|------|
| $\sim$ | - \   | · -  |

# مُثَنّا بين زندگي كأسر مايي بين الله

| i     |                               |                                          |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 200/- | علا مهجمه ا قبال              | کلیات اقبال (مع فهرست غزلیات واشاریه)    |
| 100/- | مرز ااسدالله فال عالب         | و يوانِ عَالَب                           |
| 32/-  | مرزااسدانته خال غالب          | د بوانِ غالب (مرزائے قلمی نننج کے مطابق) |
| 100/- | مرتب: حاجی سیدو حیدالدین احمر | و یوان بےخورد ہلوی                       |
| 60/-  | مولانا الطاف حسين حالى        | و ديوانِ حالي                            |
| 45/-  | مرتب بسيدا بير محدثناه قادري  | و يوان غوث إعظم                          |
| 80/-  | مرتب: فاروق ارگلی             | و يوانِ در و                             |
| 150/- | حفيظ جالندهري                 | شاه نامه اسلام                           |
| 150/- | مولا ناحسرت موماني            | کلیات حسرت موہانی                        |
| 172/- | ولاور فكار                    | كليات ولا ورفكار                         |
| 86/-  | مولا بالطاف حسين حال          | کلیات حالی (مع سدی حالی)                 |
| 27/-  | علامة بني نعماني              | كليات شبكن                               |
| 18/-  | علامها صغر محوتثه وي          | کلیات اصغر گونڈی                         |
| 36/-  | مرتب فرخنده باخی              | انتخاب كلام اقبآل                        |
| 56/-  | مرتب:مطرب نظأ مي              | انتخاب غزليات جوش ليح آبادني             |
| 50/-  | مرتب:ۋاكنزفضل امام            | التخاب كليات جوش                         |
| 100/- | _ا <i>ڄتم</i> ام: ناصرخان     | انتخاب كليات اخترشيراني                  |
| 150/- | پېرتب: ناروق ارگل             | انتخاب کلام نظرا کبرآبادی                |
| 150/- | نغرتب: فاروق ارگلی            | كلامٍا فيس                               |
| []    |                               |                                          |

#### فرین بین فرین امثیا فرین کرپو (پرائیویٹ) امثیات FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi, House Darya Ganj, N. Delhi-2 Phones: 23247075, 23289786, 23289159 Fax: 23279998 Res.: 23262486 E-mail: farid@ndf.vsnl.net.in Websites: faridexport.com, faridbook.com

# (چند تازه مطبوعات

حيات رسول التر<sup>علية وسلم</sup>

مصدف على اصغر چودهرى قيمت: (30/

آپ سیستے کی کمل حیات مبارک پرسوال وجواب کے انداز میں ہر مخص کے لئے ایک انمول تخف

انسائکلوبیڈیااسلامی معلومات

مصدىف: برونيسرر فيع الله شهاب قيست: 115

طلبا ما درنو جوانوں کے لئے اسلائ معلومات کا انمول تحذ ۔ تخفے میں دینے کے لئے ایک قبم تی کتاب ويني معلومات

مصنف: على امغرچودحرى قيست: <u>(-35</u>

وین اورد بی علوم کے بارے میں عام معلومات کا بیش بہا

نزانداس كمآب يس ملاحظ فريأيس

ارشادات مجددالف ثاني مرتب: مولايموداش فإلى قيمت: (100)

حضرت مجد دالف ٹانی کے مکتوبات اور ارشادات کا نیمتی مجموعہ — آج ہی طلب فر مائیں \_ اسرامی معلومات

مصنف: ﴿ فَيْظَا كُوبِر قيمت: ﴿ 60

ای کتاب میں اسلام سے متعلق بہت کچھ ہے۔ ریم لیاں کی سیاست میں میں اور ا

اسلامی کوئزے دلچیس رکنے والوں کے لئے ایک نایاب تحقہ

Published by:

فرير كريو (برائيويث) لمثيث

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd. NEW DELHI-110002

أردود نیاکے ماہینا زمصنف وادیب \_\_\_ کے ولولہ انگیز ناریخی اسلامی ناول معظمعلى محدبن قاسم اور..بگوارٹوٹگئ آخری چٹان قیصر و کسری انسان اور ديوتا اندهیری رات کے مسافر بوسف بن تاشقين یا کستان سے دیار حرم تک داستان محابد سفيدجزيره قافلة محاز شابين فرير كرك كرو (برائيوس) لمئيد FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd. NEW DELHI-110002

































المثيث فرير باليويث المثيث Rs. 100/-

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-110 002 Ph.: 23289786, 23280786, 23289159, Fax: 23279998, Res.: 23262486 E-mail: farid@ndf.vsnl.net.in • Websites: faridexport.com • faridbook.com